

## محبت آشنا گداز دلول کی حوصلہ اور امنگ دینے والی طویل داستانِ محبت



طاهرجاويدل

اثارك:-مكتبه القرليش ⊚سرمردود اددوبازاد، لاهود۲-فون:7668958

E.mail: al\_quraish@hotmail.com

## انتساب

"داناؤں کا بیقول اکثر سنا تھا کہ قدرت انسان کو کمل پیدا کرتی ہے۔ ہر انسان کو ہراہر صلاحیتوں سے نواز کر اس" کارزار حیات " میں بھیجا جاتا ہے۔ اس قول پر یقین تو تھا لیکن پختہ یقین اس وقت آیا جب "زاہرہ سعید" کو دیکھا۔ قدرت نے اسے آنکھوں سے محروم کر کے کچھ ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے جو بے مثال ہیں۔ زاہرہ کی "قوت تخیل" جبرت آنکیز ہے۔ اگر وہ اپنی صلاحیتوں میں ناہرہ کی "قوت تخیل" جبرت آنکیز ہے۔ اگر وہ اپنی صلاحیتوں میں سے صرف اس ایک صلاحیت کا مناسب استعال کر لے تو مستقبل میں یادگار تخلیق کام کر سکتی ہے۔ میں یادگار تخلیق کام کر سکتی ہے۔ میں اپنی بید کتاب اپنی اس باہمت بیٹی کے نام کرتا ہوں۔"

معیاری اورخوبصورت کتابیں بااہتمام ..... محمطی قریش



## جمله حقوق محفوظ بين

باراول \_\_\_\_ 2004ء مطبع \_\_\_\_ نیراسد پریس سرورق \_\_\_ ذاکر کپوزنگ \_\_\_ وسیم احمد قریش قیت \_\_\_\_-/200روپ یہ بنکاک کی لڑکی کی کہانی ہے۔ وہ ہنمی مسکراتی شوخ لڑکی جو گناہ کی زندگی گزارنے کے باوجود شبنم کے قطرے کی طرح صاف و شفاف تھی۔ ایبا کیوں تھا؟ ایبا اس لئے تھا کہ اس کی روح اس کے جسم سے بالکل الگ تھی ..... اور اس روح پر کوئی داغ نہیں تھا۔ بنکاک کی اس لڑکی نے جب اپنا پہلا بیار کیا تو اس طرح کیا جسے ایک عفت مآب، البڑ دوشیزہ کرتی ہے۔ بال وہ ایک دوشیزہ بی تو تھی۔

یہ بنکاک کی سون کی کہانی ہے ..... اور بیسون کے بنکاک کی کہانی بھی ہے۔ یہ جمیں بنکاک کی کہانی بھی ہے۔ یہ جمیں بنکاک کے کہانی بھی ہے۔ یہ جمیں بنکاک کے گلی کوچوں میں لے جاتی ہے اور اس رنگین وعلین شہر کی پس پردہ جھلکیاں دکھاتی

جنوبی ایشیاء کے اکثر ممالک میں جہالت، توہم پرتی اور اتائیت کی "شاندار روایات" موجود ہیں۔ اور یہ "روایات" مختلف معاشروں سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک دوسرے سے ملی جلتی بھی ہیں۔ تھائی لینڈ اور پاکتان میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، تاہم شعبدہ باز روحانی شعیداروں کی کارستانیاں دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ دونوں ممالک میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یہ لاہی وروحانی ٹھیکیدارمعصوم لوگوں کا استحمال کیے کرتے ہیں یہ جان کرروح لرز اٹھتی ہے۔ سون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب وہ دل پر یادگار چوٹ کھانے کے بعد ٹوٹی پھوٹی تو ایسے ہی سیاہ کاروں کے ہتھے چڑھ گئی۔ وہ ایک ایسی چار دیواری میں چلی گئی جہاں سے کوئی الیا نہیں ۔ اس چار دیواری میں صرف واضلے کا راستہ تھا۔ لیکن جہاں پیار ہوتا ہے وہاں الہونیاں بھی ہوتی نیں۔ بیار تو نام ہی دیواروں میں در بنانے کا ہے۔ اور ایک "بنانے وہاں الہونیاں بھی ہوتی نیں۔ بیار تو نام ہی دیواروں میں در بنانے کا ہے۔ اور ایک "بنانے وہاں کے بار سے اڑا لایا۔ گر جنگ ابھی جاری تھی ۔....

سون کی بیردوداد ذہن میں بہت سے سوال اٹھائی ہے۔ ان میں سے ایک سوال بیر بھی ہے۔ "معبت کرنے والوں کو منزل پانے کے لئے "برف اور آگ" کے سات سمندروں پر سے کیوں گزرنا پڑتا ہے؟" میں اس سوال کا جواب سوچتا رہتا ہوں۔ شاید آپ بھی سوچنے پر مجور ہو جا کیں۔

طاهرجاويدمغل

ایم بی بی ایس کا آخری بیپر دے کر میں امتخانی سینٹر سے باہر نکلا بی تھا کہ میری گردن پر ایک زور دار جھانپڑ پڑا۔ میں نے تیزی سے مڑکر دیکھا، عقب میں اکمل کھڑا تھا۔ وہ ایک نکو میے دوست کی ہر تحریف پر پورا اثر تا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے کتاب چیمنی اور اپنی سفیدگاڑی کی کھلی ہوئی کھڑی سے اندر پھینک دی، پھر اس نے میری جیب سے قلم اکلا اور سڑک پر پنج کر توڑ دیا۔ اس کے بعد میرے گریبان پر ہاتھ ڈال کر بولا۔ ''و کھے پھر! اگر اب تم نے چوں وچا کی نا۔۔۔۔ تو ضم خدا کی مکا مارکر تیری ناک کی ہڈی نہ تو ڈ وی تو میرانام اکمل نہیں۔ بس چپ چاپ میرے ساتھ چل۔''

''عرب ٹر ہولڑ! آج ہی بنکاک کے علت لیں گے۔ آج ہی کنفرم کرائیں گے ، آج ہی ٹر ہول چیک لیں گے۔ سب کچھ آج ہی ہوگا اور اگر آج نہیں ہوگا تو پھر بھی نہیں ہوگا۔ میری بات من رہے ہوناتم ؟''اس نے آخری الفاظ اس طرح چیخ کر کمے کہ راہ چلتے لوگ میں مرم کر دیکھنے گئے۔

میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس کی مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو وہ سے گھے پہیں سڑک پر جھے سے کشتی شروع کر دے گا اور ہم تماشا بن جائیں گے۔ کے پہیں سڑک پر جھے سے کشتی شروع کر دے گا اور ہم تماشا بن جائیں گے۔ میں نے کہا۔ ''شور مت مچاؤ میں بہرہ نہیں ہوں۔ چلو میں تمہارے ساتھ ہی گھر چاتا

"کمرنہیں چلناسیدھاٹر بول ایجنی کے دفتر چلنا ہے۔"اس نے پھرآ تکھیں تکالیں۔
"اوئے کھوتے، پاسپورٹ تو گھر میں پڑا ہے اور پیسے بھی گھر میں ہیں۔"
"تیرا پاسپورٹ میں لے آیا ہوں اور تیری الماری کا تالا تو ڈکر پیسے بھی میں نے نکال لیے ہیں۔"اس نے جھے پاسپورٹ اور پیے ایک ساتھ دکھاتے ہوئے کہا۔
"قربان جاؤں تیری پھرتیوں پر۔" میں نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا اور اکمل

کے ساتھ چل دیا۔

اكمل كى جسنجلا بد اور تيزى مجه من آنے والى بات مى يچھلے قريباً دير هسال سے وہ مسلسل اس تک و دو میں لگا ہوا تھا کہ کی طرح ہم پاکستان سے باہر ایک سیاحی دورہ کر سكيں۔ سوچ بحار كے بعد ہم نے تھائى لينڈ جانے كا پروگرام بناياليكن يد پروگرام بوجوہ التوا كاشكار موتا چلا كيا تھا۔ بھى ميرى يره حائى آ رُے آئى تھى۔ بھى والدصاحب كى علالت، بھی کسی کی شادی وغیرہ ..... اتفاق بی تھا کہ ہر بار یہ پروگرام میری وجہ سے بی کھٹائی میں پڑتا تھا۔ المل ہر بارسر پیٹ کر اور بال توج کررہ جاتا تھا۔ چند دن مجھ سے روٹھا ہوا اور مایوں رہتا تھالیکن کچھ وے بعد پھر نے سرے سے پروگرام ترتیب دیے میں مصروف ہو جاتا تھا۔اس سلسلے میں اس کی ہمت اور مستقل مزاجی کی واد نہ دینا نا انصافی ہوگی۔

آخری بار مارا پروگرام کوئی تین مینے پہلے ملتوی موا تھا۔ امتحانات کی تاریخیں اجا تک تبدیل ہوگئے میں اور میں باعدها ہوا سامان کھول کر پھر سے برد هائی میں مصروف ہوگیا تھا۔ اس مرتبہ تو امل کا بارث فیل ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ اس نے جھے سے چینے ہوئے کہا تھا۔" تھھ پرسو باراحنت ہے مجھرا بارتو کتا کمینہ ہے۔ اپنی بوری زندگی میں سے صرف پندرہ ہیں دن نیس نکال سکتا میرے لیے۔ صرف دی پندرہ دن۔"

مرانام شاداب ہے۔ لین بھین میں کھا تنا زیادہ "شاداب" نہیں تھا۔ لہذا مرے لنكوي المل في مجھے مجھر كہنا شروع كر ديا تھا۔اب ميں چھ فٹ قد كا اچھا خاصا مخف تھا اور کوالیفائیڈ ڈاکٹر بھی ہونے والا تھا۔ لیکن المل اب بھی مجھے بدی روانی سے مجھر کہتا تھا۔ خاص طورے جب وہ غصے میں ہوتا تھا تو بدلفظ ضروراس کی زبان پر آ جاتا تھا۔

امتحانی سینٹرے المل مجھے سیدھا ٹریول ایجنسی لے کر حمیا۔ وہاں سے تکشیں اور ٹریول چیک وغیرہ لے کر بی ہم کھروالی آئے۔

تھیک پانچ روز بعد چیس نومبر 93ء بروز جعد مج پانچ بج ہم دونوں اے ایے گھر ے لا مور ائر ہورث کے لیے روانہ موے۔ یہ بیرون ملک ایک عام سا ساحی دورہ تھا۔ اس وقت مجھے برگز معلوم نہیں تھا کہ زندگی کا بد پہلا غیر ملکی دورہ میری زندگی کے لیے کتنا اہم ثابت ہونے والا ہے اور اس کے کتنے دور رس نتائج لکنے والے ہیں۔ہم دونوں بوے تفریکی موڈ میں تھے۔ائر پورٹ پر ابھی ملکجا اندھرا تھا۔ قدرے فنک ہوا چل رہی تھی۔ میرے دو تین عزیز مجھے از پورٹ چھوڑنے آئے تھے۔ اکمل کے ساتھ بھی دو تین عزیز

تے۔ہم نے از بورث بر بی باکا بھاکا ناشتہ کیا پھر ڈیپار چراا وُنج کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم تقریباً سات بع ڈیپارچ لاؤرج کے اندر تھے۔ یہاں ہمیں عشم اور امیریش وغیرہ عمراعل سے را الا الما- چونکہ بہل بار ملک سے باہر جارے تے اس لیے اعصائی طور پر و منش بھی تھی۔امیگریش آفیسر نے جب آجھوں میں آجھیں ڈال کر پوچھا کہ آپ تمائی لینڈ کیوں جارے ہیں۔ تو ایک لمح کے لیے می گربرا گیا۔ فرہن سے نقل گیا کہ ہم كوں جارے بيں۔اس سے پہلے كم من كه دينا كدائے لكومي المل كے كہنے يرجاربا اوں۔ مناسب جواب سوجھ گیا۔ عمل نے کہا کہ تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ کچھ کاروباری مواقع و میصنے کی کوشش بھی کریں گے۔

"كياكاروبار؟" آفيرني يوجها-

على نے كہا۔" على تو ۋاكثر مول كين ميرابيدوست ريدى ميد گارمنس كا كام كرتا ہے۔" المكريش آفيسر نے اثبات مى سر بلايا۔"ريڈى ميڈ گارمنس كى تجارت كے حوالے

ے قالی لینڈ کانام سرفیرست ہے۔"

امارے یاس یا کتانی کرسی مقررہ حدے زیادہ تھی۔ دھڑ کا لگا ہوا تھا کہ کہیں اس سلسلے على باز يرس شروع نه موجائ ليكن خيريت عي كزرى الاؤرج مين بيشر رميس تقريباً ايك محنثه انظار كرنا برا اس كے بعد ہم پيدل بى جہاز كى طرف رواند ہوئے۔ ان ونول سکیورٹی غیرمعمولی طور پر سخت تھی گارڈز کی عقابی نگاہیں ہربندے کا میسرے کررہی تھیں۔ لی آئی اے کے جبو جید نے 9 نے کر 4 مند پر روائی کے لیے حرکت کی اس وقت بكاك لائم 11 في كرة من تقار

مل اور المل باتول مي مصروف تحاس ليے كوركيوں كى طرف دھيان نبيس دياليكن رن وے چھوڑنے کے صرف چھ سات منٹ بعد جب میں نے کھڑ کی سے باہر جما نکا تو منہ كلاره كيا- بمين اسي في برف يوش چوشال نظر آربي تعين - جهاز لحول مي بمين الاجور ك مخان آبادى ير سے برف يوش وسعتوں من لے آيا تھا۔ من نے المل كو يه منظر دكھايا۔ بہلے تو میری طرح وہ بھی جران ہوا پھر اس نے حسب عادت رتگ میں آ کر گنگانا شروع كرديا\_'' بيدواديال ..... بيد ير بتول كي شاه زاديان، يوچھتى بين كب بيخ كي تو دلبن، من کیوں جب آئیں کے میرے جن-"

می نے کہا۔" یے گانا تو تھائی او کیوں کو گانا جا ہے۔ کیونکہ بیسویں صدی کا عاشق اعظم

كرب آشائى

ا ۔ ہی تقی ۔ تم تو کتابیں چائ کر مجنوں ہے ہواور مجنوں سے اگلی منزل جمہیں پتا ہی ہے کیا اوق ہے۔ مرحوم ومنفور ہو جاؤ کے اور تہاری قبر پر بید کتبہ لکھا جائے گا ، وہ ڈاکٹر جواپنا پہلا مرایش دیکھنے سے پہلے خود اللہ کو پیارا ہو گیا ..... بندہ خدا کچھ خوف کرو۔ پڑھائی ہی سب کچھنیں ہوتی ، زندگی بھی ضروری ہوتی ہے۔ تہارے والدمحتر م "محنت" کے بارے میں آیک شعر کیا کہہ گئے ، تہاری پوری زندگی کوسولی پر لاکا گئے۔"

"كيامخت برى چز ہے؟"

"محنت بری چیز نہیں ہے ..... لیکن محبت بھی بری چیز نہیں ہے۔ محنت کرولیکن ساتھ ساتھ مالتھ مجت بھی کروءاس سے محبت کروءاس سے محبت کروءاس کے قابل کے ہوئے لوگوں سے محبت کروءاس کے قابل کے ہوئے لوگوں سے محبت کرو۔"

"میرا خیال ہے کہ تمہارے فقرے میں آخری الفاظ سب سے اہم ہیں۔ تم خدا کے
ہائے ہوئے لوگوں سے محبت کرنے کوئی محبت سیحتے ہو .....اور لوگوں میں سے بھی وہ لوگ
ہوسولہ سے چیس سال کے درمیان ہوں اور صنف نازک سے تعلق رکھتے ہوں۔ ایسے
لوگ اگر تھوڑے سے آزاد خیال اور خوبصورت بھی ہوں تو خدا کے بندوں سے تمہاری محبت
ادر بھی بڑھ جاتی ہے۔"

"میں تہارے طور کا جواب جہاز سے انزنے کے بعد دوں گا۔" "کما مطلب؟"

"ایسے تو ایسے ہی سہی۔" وہ مسکرایا۔"جہازے اتر کر جو پہلی تھائی لڑکی مجھے نظر آئے کی بس دھڑام سے ای پر عاشق ہوجاؤں گا۔"

"خدا کے لیے!" بی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔" دیار غیر بی کوئی اسک اوچھی حرکت نہ کرتا کہ عالمی برادری بی جازے وقار کو بھیں پنچے۔ ویے بھی تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کے برنکس تھائی لینڈ بی اسٹیل کی ایڈی والی جو تیاں میں بنتی ہیں۔"

"تم جومرضی كهدلو\_ليكن مارے آئنده بندره ون اى طرح كرري مع جس طرح مى الله على مارى على مارى على مارى على مارى على مارى على مارى الله على ا

یہ تو مجھے معلوم تھا کہ تھائی لینڈ کے لوگ آزاد خیالی اور عیش وطرب کے حوالے سے معمور ہیں وہاں کے ہوٹلوں اور نائٹ کلیز کے بارے بیں بھی سن رکھا تھا، کین تھائی لینڈ

ان کی سرزین پراتر نے والا ہاور نے نے گل کھلانے والا ہے۔''
وہ بولا۔''اگر میں عاشق اعظم ہوں تو تم منافق اعظم ہو۔ بچو جی! دل میں تمہارے بھی
وی کچھ ہے جو میرے دل میں ہوسکتا ہے۔ فرق سے ہے کہ تم ماہ جبینوں کو دیکھ کر دل ہی دل
میں آئیں بھرتے ہو۔ میں سے کام سرعام کرتا ہوں۔ تم خیالوں ہی خیالوں میں ان سے لیٹے
جی تھور میں
چیکتے ہو میں شائستہ طور سے ان کے رویرہ جاتا ہوں اور اظہار محبت کرتا ہوں۔ تم تصور میں
ان سے اپنی نارسائی کا انتقام لیتے ہواور کچا چباؤالتے ہو، میں حقیقت میں ان کی محبت اور
قربت سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔''

من نے کہا۔"مشہور مل ہے کہ چورکوسارے بی چورنظر آتے ہیں۔" اس سے پہلے کہ المل جواب میں کھے کہنا، خوب صورت از ہوسس خوشبو بھیرتی مارے بالکل یاس سے گزری۔ المل کی نگاہوں نے بے اختیار اس کا تعاقب کیا۔ ایسے لحول میں ایسی "معصوم بے اختیاری" اس کے چبرے پر دکھائی وی تھی کہ میں اندر ہے مكرانے ير مجبور ہو جاتا تھا۔ جيے كوئى بھير بے اختيار سز چارے كے پيچھے بيچھے چلے للتي ے، المل کی نگاہ بھی غیر ارادی طور پر حسن کا تعاقب کرنے لگتی تھی اور بیکوئی آج کی بات نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے ایبا ہی تھا۔خوشد لی اور عاشق مزاجی اس کی فطرت ثانیے تھی۔ اپنی محقرى زندكى مي بى اس نے درجوں عشق كر ليے تھے اور برعشق برے خلوص ول سے " آخری" مجھ کر کیا تھا۔ اس حوالے ہے میرے اور المل کے درمیان مشرق اور مغرب کا فرق تھا۔لیکن اس کے باوجود ہم بیں برسوں سے گہرے دوست تھے۔اس کی وجہ سے می کہ طبعت میں اس ایک اختلاف سے قطع نظر ہارے مزاج میں بے شار مطابقتیں موجود تھیں۔ ماری گفتگو کے دوران میں ہی کھانا آ عمیا۔ تو می ائرلائن کا کھانا مجموعی طور پر اچھا تھا لین ایک دو چزیں ذرائم معیاری محسوس ہوئیں۔ کھانا کھاتے ہوئے المل نے کہا۔ "میری ایک بات کان کھول کرین لو۔ پچھلے ہیں بری میں وہی پچھ ہوتا رہا ہے جوتم کہتے رے ہو۔ آئدہ پدرہ دنوں میں وہی کھے ہوگا جو میں کبول گا۔"

"کی وقت آئینے میں شکل دیکھی ہے تم نے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں دیکھی ہوگی۔ تہمیں کتابوں سے فرصت ہی کہاں ہے۔ شم خداکی چوسے ہوئے آم جیسا بوتھا ہوگیا ہے تہمارا۔ ڈاکٹر بنتے بنتے مریض بن گئے ہو۔ کسی سے دھواں دھار عشق کر کے مجنوں بنتے تو

کی اصل تصویر اس وقت سامنے آئی جب ہم نے خود وہاں قدم رنجہ فرمایا اور بی تصویر فی الواقعی چونکا دینے والی تھی۔

ہمارے جہاز کا کمپیوٹر بتا رہا تھا کہ ہم آٹھ سوستای میل فی گھنٹا کی رفتار ہے ابتیس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ٹوٹل تقریباً سوا تین ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ ہم دبلی ، کانپور، کلکتہ وغیرہ کے اوپر سے برواز کر چکے تنے اور اب رگون کی طرف بڑھ رہے تنے۔ رنگون ہے آئے بنکاک تھا۔ ایک جگھا تا ہوا شعلہ بدن شہر اجس کی پرفسوں راتوں اور پر جوش دنوں کے قصے ہم نے سے اور پرطے تنے۔ وہ ایک بہت بڑا سیاحی مرکز تھا اور اس کی پرکشش رنگینی دنیا کے کونے کونے سے سیاحوں کو وہاں تھنے گا اتی تھی۔

ہم پاکستانی وقت کے مطابق بارہ نج کر چاہیں منٹ پر بنکاک پینچے۔ بنکاک کا فضائی انظارہ خوبصورت تھا غالبًا ایک دو دن پہلے دہاں بارش ہوئی تھی۔شہر کے مضافاتی میدانوں میں پانی نظر آ رہا تھا۔شہر میں بہت ی نہریں بھی ہیں۔ یہ نہریں فضا سے سفید کیروں کی طرح نظر آتی ہیں۔ تاہم جوں جوں چی آتے جا ہیں ان ک شکل و شاہت واضح ہوتی جاتی ہے۔ بنکاک میں بلند عمارتیں موجود ہیں لیکن بہت زیادہ بلند نہیں۔ زیادہ تر عمارتیں چار پانچ منزل تک ہیں۔ تھائی لینڈ کا معیاری وقت پاکستانی وقت سے دو گھنٹے اور ایک منٹ آگے منزل تک ہیں۔ تھائی لینڈ کا معیاری وقت پاکستانی وقت سے مطابق دو نج کر اکتالیس بانچ منزل تک ہیں۔ تھائی گرزگاہ ہے۔ دنیا کے مطابق دو نج کر اکتالیس منٹ ہوئے تھے۔ بنکاک کا اگر پورٹ پی وسعت اور ساخت کے لحاظ سے اوسط درج کا روز انداس اگر پورٹ پر اتر تے ہیں اور یہاں سے پرواز کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اگر پوزٹ پر ہرطرف گھا گروپوں کی صورت ہیں آتا جاتا دکھائی دیا۔ تمارے عین سامنے سے ترکش اگر چوبند علمہ گروپوں کی صورت ہیں آتا جاتا دکھائی دیا۔ تمارے عین سامنے سے ترکش اگر پورٹ کی اگر پورٹ کے منہ سے باتا دکھائی دیا۔ تمارے عین سامنے سے ترکش اگر کھک ٹھک کرتاگر دیوں کی صورت ہیں آتا جاتا دکھائی دیا۔ تمارے عین سامنے سے ترکش اگر کھک ٹھک کرتاگر دا۔ امکل کے منہ سے بے اعتبار سرد آونگل گئی۔ ایک لیے کے کے لیے جھے لاگن کی اگر توسطوں کا ایک خوبصورت جھا، ہاتھوں میں بیک تھا ہے، اپنی او نچی ایوسوں پر جھک کرتاگر دا۔ امکل کے منہ سے بے اعتبار سرد آونگل گئی۔ ایک لیے جے کے لیے جھے

لگا کہ وہ بینا رام کے کسی معمول کی طرح مندافھا کر ان پری پیکر حسیناؤں کے پیھیے چل

دے گا اور ائر پورٹ کے ممنوعہ علاقے میں داخل ہو کر پکڑا جائے گا۔ بہر حال فیریت

گزری-این جہاز کے ہمراہیوں کے عقب میں چلتے ہم ایک کاؤنٹر پر پہنچ- یہاں فی

اس بین سو بھات کے عوض ہمیں تھائی لینڈ میں انٹری دی گئی۔ ان دنوں بنکاک، سنگا پور
وفیرہ کے لیے ویزے کی پابندی نہیں تھی۔ انٹری کے سلسلے میں ہمیں ائر پورٹ پر بی
السور یں بھی تھنچوانا پڑیں۔ تصویروں کے چار جز بہت زیادہ محسوں ہوئے۔ فی کس در
السوروں کے عوض ایک سو چالیس بھات ہتھیائے گئے۔ اکمل بولا۔ "اس سے تو بہتر تھ
ارا کہ ہم پاکستان سے بی تصویریں تھنچوا آتے۔"

"تو چلواب چلے چلتے ہیں۔ بارہ تیرہ ہزار روپیے کراہے ہی ہے نا۔" امل براسامنہ بنا کررہ گیا۔

ان دنوں بین 93ء میں پاکستانی ''روپے' اور تھائی کرنی ''بھات' کی قیت قریباً برابر برابر ہی تھی۔ ہمارا قریباً 600 روپید اگر پورٹ پر اگرتے ہی خرچ ہو گیا تھا۔ امیگریشن کاؤنٹر پر حسب تو قع قطار بہت طویل تھی۔ کھڑے کھڑے ٹائیس اکر گئیں۔ ٹائیس تو بقیباً اکمل کی بھی اکڑی ہوں گی لیکن وہ چونکہ نظاروں کے حسن میں کھویا ہو تھا لہذا اسے زیادہ مسوس نہیں ہوا۔ جس وقت ہم اگر پورٹ سے برآ کہ ہوئے تو شام ہونے والی تھی۔ نومبر کی

اسل النج بروگرام کے مطابق جی بی او کے علاقے میں جانا تھا کین کوئی کیکسی وہاں جانے کو تیار نہیں تھی۔ اکمل نے جھے وہی کی دیار نہیں تھی۔ اگر کوئی تیار ہوتی تھی تو وہ بہت زیادہ کرایہ ماگلی تھی۔ اکمل نے جھے وہی دے رکھی تھی کہ تھائی سرزمین پر قدم رکھتے ہی جو پہلی لڑکی اے نظر آئے گی وہ دھڑام سے اس پر عاشق ہو جائے گا۔ تیکسی کی پر بیٹائی میں وہ وقتی طور پر اپنی بیت بھی بھول گیا تھا۔ اس دوران جمیں رحمت کے دو فرشتے نظر آئے۔ دونوں فرشتوں کا رنگ قدرے سانولا الله اور وہ پاکستانی گئے تھے۔ پچھ بھی تھا ہمارے لیے تو وہ رحمت کے فرشتے ہی جابت میں اور اس کا جو جو بیک جو بی بی بی او جانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بنکاک کے جمیدی ہیں اور اس کا جو دو دوسو بھات کرایہ بتا اور اس کا جو دوسو بھات میں جی پی او جانے کو تیار ہو گئے۔ یہ کرایہ بھی چونکہ ہم چاروں اور اس کیا تھا اس لیے بہت کم محسوس ہور ہا تھا۔ ایک سہائی شام کا لطف اٹھاتے ہم شہر سے مضافات سے شہر کے اندرونی جھے کی طرف چل دیئے۔ بنکاک کی ٹرینگ خاصی تیز سے مضافات سے شہر کے اندرونی جھے کی طرف چل دیئے۔ بنکاک کی ٹرینگ خاصی تیز ادروال دوال ہے۔ لوگ ٹرینگ قوانیمن کی پابندی کرتے ہیں۔ بسیس صاف ستھری ہیں اور انہیں ڈیکوریٹ کیا گیا ہے۔ کاریں بھی کھڑت سے نظر آئیں۔ تاہم موٹر سائیکل اور اور انہیں ڈیکوریٹ کیا گیا ہے۔ کاریں بھی کھڑت سے نظر آئیں۔ تاہم موٹر سائیکل اور

ارب اتنای

رکشا بھی نظر آرے تھے۔ ہم قریبا ڈیڑھ کھنے میں جی ٹی او کے گردونواح میں بھنے گئے۔ لا ہور میں اکمل کے ایک دوست نے بتایا تھا کہ ہم کبانہ ہوگل میں رہیں۔ بڑی اچھی جكد ب- بم في يه مول ديكها اورمشتر كه طور ير ناپند كيا-فيكسي آ م بده كل- مارك ساتھ لیکسی میں سفر کرنے والے دونوں افراد کا تعلق شیخو پورہ سے تھا۔ وہ کی ستے ہے ہوئل كى تلاش من تقداك دوجكدانهول في نيم تاريك اور تا صاف بوللول كرما من يكسى رکوائی اور ریث طے نہ ہو سکتے کے سبب پھرلیسی میں آ بیٹھے۔ان دونوں صاحبان کا معیار و یکھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوگیا کہ ہم ہوئل منتخب کرنے کےسلسلے میں ان کےمشورے پر ہر گر عمل نہیں کر سے ہم این بجث کے مطابق ایک اچھے اور صاف سخرے ہوگ میں قيام كرنا جاه رب تقر

آخرايك نبتا ماف حرے علاقے من بم فيلى سار آئے۔ فيلى سارت ى شیخ بورہ کے ان دوسانو لے صاحبان سے ہماری جان چھوٹ کئی۔ وہ ہمیں خدا حافظ کہدکر ایک طرف روانہ ہو گئے۔ میں اور المل این البی ہاتھ میں اٹھائے کسی صاف ستحرے ہوئل کی تلاش میں آ مے برصنے لگے۔ لیکی سے اترنے کے بعد المل نے کہا۔"خدا کا شکر ہے کہ کووں کی اس جوڑی سے جان چھوٹی۔"

"برى بات بياراكى كواس كى شكل يارتكت كى وجد سے خداق كا نشانه نيس بنانا

"مرادر! میں انہیں ان کی عیاری کی وجہ سے کووں کا خطاب دے رہا ہوں۔ بوے خرائ لگتے تھے جھے دونوں۔ ہم سے انہوں نے ہمارے ھے کے سو بھات لے لیے ہیں لکن میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے ڈرائیور کو پورا کرایے نیس دیا۔ تم دیکھ نہیں رہے تھے ڈرائیور کیے جمایا ہوا تھا۔"

" چلو يار چپوژو - اس خوبصورت شام كو ديكمو، جواس فث پاتھ پر ہمارے ساتھ ساتھ چل ری ہے۔"

المل نے ایک گہری سائس لی اور ایک بی نظر میں دس بارہ تھائی اور کیوں کو تا ڑنے کے بعد بولا- "مين بھي سوچنا تھا كه بياديب لوگ جب سفرنامه وغيره لکھتے ہيں تو اس ميں كوئي نہ کوئی خوبصورت لڑکی کیے کھس آتی ہے۔ پہال لڑکیاں ہیں بی اتنی زیادہ کہ انہیں دیکھے اور لکھے بغیر گزارہ ہی نہیں \_ کاش میں بھی این انشاء ہوتا \_''

"الرحم ابن انشاء ہوتے تو سفر نامہ نہ لکھتے کوک شاستر لکھتے اور وہ شاکع ہوتے ہی فحش الارى كى وجد سے ضبط بھى ہو جاتى۔

المل نے تاؤ کھا کرمیری طرف دیکھا اور پھرا جا تک اسے اپنی دھمکی بھی یاوآ گئے۔اس نے جہاز میں مجھے دھمکایا تھا کہ بنکاک میں جوسب سے پہلی اور کی اے نظر آئے گی۔وہ ول و جان سے اس پر عاشق ہوجائے گا۔ وہ بولا۔ "تم نے میری پوشل پر یاؤں رکھ کراچھا ال كيا ب\_ لو بحد جي اب تماشا و يمور"

ال نے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے مقتریا لے بالوں کوسیٹ کرنے کی ناکام کوشش کی، مین کا کالر درست کیا اور اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جوفث یاتھ پر ہارے مین سامنے سے چلی آ رہی تھی۔اس نے ملکے گلائی رنگ کا خوبصورت اسکرٹ پہن رکھا تھا اس ر الک کی جوتی تھی۔ پھول دار چھتری لیے وہ خرامان خرامان ہماری طرف چلی آ رہی تھی۔ مں نے زورے امل کا کندھا دبایا کہ وہ کہیں کوئی حماقت نہ کر بیٹے مرا یے کھوں میں وواید ازیل ٹو بن کر برحم کے نتائے سے بے پروا ہوجاتا تھا۔ لڑی قریب پیچی تو اسل في دانت تكال كر"بيلو" كبا-

من دل من "جل تو جلال تو" كا وردكر رما تعا-بيد و كيم كرحوصله مواكدارك في بلى محراكر جواب ديا- ندصرف جواب ديا بلكدرك بهي كئ-

"بادُ وُويووو-"المل نے كما-

"او کے ..... فائن!"اؤکی نے محراکر جواب دیا۔

"میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔"اکمل نے انگریزی میں محسابٹا جملہ کہا۔ لای فے محرا کرا ثبات میں سر ہلا ویا۔

المل نے پیشانی ملے ہوئے کہا۔" مجھے ٹھیک سے مجھ یادئیس آ رہا۔ شاید ہم فلونک الكث عن ملے تھے۔ يا مجرسوئى والگ روۋكى كى بنظى كلى بين \_"الك لحد تو تف كر كے وہ الا۔" کیا ہم تموڑی در کے لیے کی ریٹورنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے؟" ووبس محرا كرره عنى بمين لكا كدوه كوئي فيصله نبين كرياري تقي-

المل بولا\_" ديكيس من! آپ مجھ كوئى غلط نو جوان مت مجھيں۔ من ايك سجيده اور ا المنا كام س كام ركف والالمحض مول ليكن ..... آب كى چرے ميں بتانبيس كيا بات ب\_ ا و کیو کرایک دم بہت کچھ یاد آرہا ہے۔لگتا ہے کہ ہم پہلے بھی کہیں مل پیٹے ہیں۔ایک

كربيآ شنائي

باالفاظ ویکروہ ہمارے گلے پڑگی تھی۔ایک قریبی دکان میں ایک با رعب سے سردار ساحب کھڑے یہ سمارا منظر دیکھ درہ تھے۔وہ آ ہتہ آ ہتہ چلتے ہمارے پاس چلے آئے۔ الدے بتائے بغیروہ سب کھ جان گئے تھے۔وہ مقامی زبان بھی جانج تھے۔انہوں نے الاک سے مکالمہ کیا۔ چندسوال جواب ہوئے پھرلڑکی نے مایوی میں سر بلایا اور مند میں کچھ با بدا کرآ کے بڑھ گئی۔

اس کے جانے کے بعد سردار صاحب نے کہا۔ '' لگتا ہے پاکتان سے آئے ہو۔'' ہم دونوں نے بیک وقت اثبات میں جواب دیا۔

وہ کو لیے۔ ''میرا نام راکیش سکھ ہے۔ وہ سامنے کپڑے کی دکان ہے۔ پچھلے پندرہ سال سے اس شہر کود کھی رہا ہوں میں .... ہیں بڑا ہے وفا شہر ہے۔ یہاں تہہیں بڑے دھیان سے رہنا ہوگا۔ قدم قدم پر ایسی ہی چھوکریاں ملیں گی اور چھوکریاں ہی نہیں ان کے دلال سے رہنا ہوگا۔ قدم قدم پر ایسی ہی چھوکریاں ملیں گی اور چھوکریاں ہی نہیں ان کے دلال سے رہنا ہوگا۔ قدم قدم پر ایسی ہی جھوریاں میں ہیں۔ وہ دیکھو .... وہ سامنے تھم کے یتے جو پینٹ بوشر ب

سردار صاحب ہمیں اپنی صاف ستحری دکان کے اندر لے مجے۔ میں نے ان سے میں۔ اس ان کیے چھڑ وائی؟" او ہما۔" جناب اس اڑکی ہے آپ نے ہماری جان کیے چھڑ وائی؟"

ال کا دسوال حصد بتائی طریقے ہے میں نے پوچھاکتنی رقم لوگی؟ اس نے جتنی بتائی میں نے
ال کا دسوال حصد بتائی اور ای پر پکا رہا۔ وہ بھناتی ہوئی چلی گئی۔'' چیر لیجے تو قف کرنے
کے بعد انہوں نے کہا۔'' مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہتم سرسپائے کے لیے آئے ہو۔ سر
ال کے لیے آنے والے ہی یہاں سب سے زیادہ لٹتے ہیں۔خوب چوس رہو۔ جب
ال اور نوسر بازی عام ہے۔''

ہم نے ادھیر عمر سردار صاحب کوفر مائیرداری سے یفین دلایا کہ ایسا ہی کریں ہے۔ البول نے پوچھا۔ ' رہائش کے لیے کوئی ہوٹل ذہن میں ہے؟''

میں نے کہا۔ " تین چار ہوٹل و کھے چکے ہیں۔ کچھ ہمارے معیار کے نہیں، کچھ کے معیار کے ہم نہیں۔ مطلب کدان کا کرایہ زیادہ ہے۔"

یا چنے گئے کہ کتنا زیادہ ہے۔ میں نے کہا۔'' پچھلے موڑ پر نیو پرنسو یلا ہوٹل دیکھا ہے۔ ووائل بیڈ کا قریباً ڈیڑھ ہزار بھات ما تگ رہے ہیں۔''

"بال يوتو كافى زياده ب-" سردار جى في كما-"تم ايدا كروكه" نيوروكيدرو" على

دوسرے سے باتیں کر چکے ہیں۔ آپ کی آواز کی معصومیت، آپ کے چرے کی
پاکیزگی۔ بیسب کچھ بجھے جانا پہچانا سالگ رہا ہے۔''
الرکی نے ایک بار پھر مسکرا کرمنہ ہی منہ میں پچھ کہا۔

اکمل نے اپنا بیک وہیں فٹ پاتھ پر رکھ دیا تھا۔ سریٹ ساگاتے ہوئے بولا۔ "پتا نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے مں! کی وقت ہم کی کو دیکھتے ہیں تو بھی لگتا ہے کہ مدت سے اسے جانتے ہیں۔ اس کی ذات کی خوشبو پتانہیں کب سے ہمارے اندر رہی بسی ہوئی ہے۔ ہوتا ہے تا جی ایسا؟"

ہے۔ الزی ایک دفعہ پھر مسکرا کررہ گئی۔ دفعتا مجھے اندازہ ہوا کہ اکمل ہوا میں تلواریں چلا رہا ہے۔ لڑی ایک دفعہ پھر مسکرا کررہ گئی۔ دفعتا مجھے اندازہ ہوا کہ اکمل ہوا میں تلواریں جا ہراتی ہی جانتی ہے جنٹی کہ بول چکی ہے۔ لڑی نے اکمل کی طرف دیکھ کرایک بے ہودہ اشارہ کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ یہ چاہتا ہے۔ میر سے ساتھ ساتھ اکمل کا منہ بھی کھلا رہ گیا۔ غالبًا سے بھی اندازہ نہیں تھا کہ لڑی اس قدر بے باک اور کھلی ڈلی ہوگی۔ یہ تو ایسا ہی تھا جیسے پھول پیش کرنے والے کے سر پر جوابًا عطر کا منکا توڑ دیا جائے۔ اب اکمل صاحب بخلیں جما تک رہے تھے۔ انہیں پچھے جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔

الرک نے سوالیہ انداز میں اکمل سے کھے کہا۔ غالبًا ٹوٹی پھوٹی نہایت شکتہ انگریزی میں اس نے بھی بوچھا تھا کہ"معاطے" میں حرید پیش رفت کرنے کے لیے ہمیں کہاں مان ہے؟

''میرا یہ مطلب نہیں تھا۔''اکمل نے بو کھلا ہٹ میں اردو بولی۔ اس آفت زادی کی بچھ میں انگاش نہیں آئی تھی۔اردو کہاں ہے آتی۔ را جگیر مڑ مڑ کر ہمیں دیکھ رہے تھے۔لڑکی جو یقینا ایک کال گرل تھی۔سرشام اتنے اچھے گا ہوں کو ہاتھ سے کھونا نہیں جا ہتی تھی۔اس کی آٹھوں میں اکمل کے لیے نگاوٹ کے دریا

بہدرہے تھے۔المل کی حالت یکھی کدنہ پائے رفتن نہ جائے مائدن۔
اس موقع پر جس معاملے کوسنجا لئے کے لیے آگے بڑھا۔ جس نے اشاراتی زبان کے ساتھ انگریزی کو کمس کرتے ہوئے لڑکی کوسمجھایا کہ ہم ابھی ابھی ائر پورٹ سے تشریف لائے جس اور ابھی ہم اس قتم کے کوئی مقاصد نہیں رکھتے مگرلؤکی مصرتھی اور کسی جناتی زبان جس مسلسل بول رہی تھی۔

جاؤ۔ وہ سامنے اس کا نیون سائن نظر آرہا ہے۔ میرا خیال ہے کدوہاں تمہاری بات بن حائے گی۔''

سردار راکیش سنگه کا کہا درست ثابت ہوا۔ نوٹروکیڈرو میں ہماری بات بن گئے۔ ہوٹل گاڑری ٹائپ اور خوب صاف ستمرا تھا۔ کرایہ بھی مناسب تھا 1242 بھات میں سے ڈسکاؤنٹ کر کے 932 روپ چارج کیے گئے۔ ہم تھتے ہوئے تھے۔ رات بڑے سکون سے گزری۔ سونے کے لیے لیٹے تو پھر میج بی آ کھ کھی۔ اکمل نے کہا۔" جھے تو لگنا ہے کہ تم بہتر پر لیٹنے سے پہلے بی سوچکے تھے۔"

" كيول تهيس نيدنيس آرى تقى؟" من في يو چها-

"آ تو رہی تھی لیکن میں نے سوچا کہ بنکاک میں اپنی پہلی شام ضائع نہیں کرنی چاہے۔ پچھ دیر تک تمہیں مرنی چاہے۔ چائے کی کوشش کرتا رہا پھر اکیلا ہی گھوشنے کے لیے نکل گیا۔ یہیں پاس ہی ایک ہوٹل سے بڑا بد سرہ پیزا کھایا۔ تھوڑی ہی کوک پی اور تھوڑی ہی چہل قدی کر کے واپس آ گیا۔ واپسی پر اس شنج تھائی سے ملاقات ہوگئی جو تھمے کے نیچ کھڑا مشکوک نظروں سے ہمیں و کھے رہا تھا۔"

"بركياكهااى ني؟"

كربي آشائي

''وہی جواہے کہنا جاہئے تھا ہوئی فل گرل، لولی گرل، اوٹلی فور ہنڈرڈ....'' ''اوہ خدایا! اس شہر کے تیورتو کچھ زیادہ ہی خراب ہیں۔'' میں نے کہا۔ ''اگر ہم خراب نہیں تو تیوروں ہے کیا ہوگا۔''

"اگر ہم ہمی خراب ہو گئے تو کیا ہوگا۔ میرا تو خیال ہے کہ ہم پر ماحول نے تھوڑ اتھوڑا اثر کرنا شروع کر دیا ہے اور خاص طور سے تم پر۔ جھے تو شک ہور ہا ہے ..... 'میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔

"كيافك مورباع؟"ال فيراكريان كرا\_

" يى كرتم ال من المن الماقات كا شرف عاصل كرنے كے ليے اى چهل قدى كے ليے نظام تھے "

وہ میرے اوپر سوار ہو گیا اور میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ تھوڑی می دھینگامشتی کے بعد ہم دونوں کی طبیعت بحال ہو گئی۔ (اور کمرہ بدحال ہو گیا) رات کو چہل قدمی سے واپس آتے ہوئے اکمل ریڈی میڈ ناشتہ لے آیا تھا۔ یعنی ڈبل

رونی، جم ، ملمان اور چاکلیٹ ملا دودھ وغیرہ۔ ناشتے کے بعد ہم چہل قدی کے لیے نکل کے۔ بنگاک آہت آہت ہم ہم پر آشکار ہو رہا تھا۔ ہم تصویریں تھینچے رہے اور بنگاک کی سال سنری سرکوں پر چہل قدی کرتے رہے۔ ہم عام قد دکا تھ کے تھے۔ میراقد چو فٹ کا رہ بہ تھا۔ انگل بچھ سے ایک ڈیڑھ انٹی چھوٹا ہوگا لیکن مقامی تھائی لوگوں کے درمیان کموضے پھرتے ہم خود کو بہت طویل قامت محسوں کررہے تھے۔ جس سرک پر ہمارا ہوگل ما وہ سوئی واٹک روڈ کہلاتی تھی۔ کائی کشادہ اور صاف سقری روڈ تھی۔ اس روڈ پر ہوگل ما وہ سوئی واٹک روڈ کہلاتی تھی۔ کائی کشادہ اور صاف سقری روڈ تھی۔ اس روڈ پر ہوگل میں وہ تھا۔ ہم پر ''عصمت ہوگل' کے الفاظ کھے تھے۔ یچے یہ بھی درج تھا کہ یہاں ہر میں ہور تھا جس پر ''عصمت ہوگل' کے الفاظ کھے تھے۔ یچے یہ بھی درج تھا کہ یہاں ہر میں گھر کی گئی کہا تھا کہ یہاں ہر میں گئی گورٹ سے ہوگل کے مینو بھی، ماش کی مینو بھی، ماش کی مینو بھی، ہوگل کے مینو بھی، ہاش کی مینو بھی، ہوگل کے مینو بھی، ہوگل کے مینو بھی، ہوگل کے مینو بھی، ہوگل کے مینو بھی، ہوگل کا کرتا اللہ اور بیدن کی نوجوان تھا، یہ خاصا ملنسار شخص تھا۔ عصمت ہوگل ہے میان آئی۔ ہوئل کا کرتا دیا تھے۔ تو جان بھی جوان بھی بینچ کر جمیں برکاک الم بیت نائل ہوتی محس ہوئل جوان بھی بھی کر جمیں برکاک الم بیت نائل ہوتی محس ہوئل میں بینچ کر جمیں برکاک الم بیت نائل ہوتی محس ہوئل۔

دو پہر کا کھانا ہم نے عصمت ہوٹل میں ہی تناول کیا۔ ماش کی وال، مرفی اور گر ما گرم الدوری روٹی۔ کھانے کے بعد ریٹ مناسب ہی تھے۔ تاہم روٹی قدرے مہتلی محسوس الدل۔

دال بھات یعنی قریباً دی روپے کی ایک روٹی تھی۔ مجموعی طور پر کھانا بہتر ہی تھا۔ کھانے

ہد ہوٹل کے کرے میں واپس آئے۔ میں تو جلد ہی سو گیا اور ایبا سویا کہ شام کو

الاسے پانچ ہی کے لگ بھگ اٹھا۔ جا گئے کے ساتھ ہی جھے احساس ہوا کہ میں کر بے

الاسے پانچ ہوں۔ اکمل حسب عادت تھا ہی کہیں گھو نے پھرنے نکل گیا تھا۔ میں نے

دیاوٹ کنٹرول اٹھا کر یوں ہی ٹی وی آن کیا اور چیش چیک کرنے لگا۔ اس مشغلے ہے اکنا

الاسے کنٹرول اٹھا کر یوں ہی ٹی وی آن کیا اور چیش اور وال سوئی

الاسے کی جہازی سائز کی کھڑی میں کھڑا ہو گیا اور نیچ تیزی ہے رواں دواں سوئی

الاسے روڈ کا نظارہ کرنے لگا، یہ بھی ایک توبصورت شام تھی۔ شام ہوتے ہی بڑکاک کی

الاسیس روٹن ہوکر جھلملانے گئی تھیں اور وہ ایک آراستہ واپن کی طرح آگڑائی لے کر بیدار

والمناشى يرى طرح چوتك كيا- مارا كرافرسف فلور ير تفاريس نے ينج جما تكا تو مجھ

ملنا تعاامل کاجم مونانہیں تھا تا ہم کی وقت اس کا پیٹ تھوڑا سا بھاری نظر آتا تھا۔ لاک فضی سے اس کے پیٹ پر انگلی چھوئی اور ہوئی۔ ''ب بی ..... بے بی؟'' ایعنی کیا یہاں بچہ ہے؟'

ين بن ديا- اكمل ذراجل نظرة في لكا-

لزکی کا نام چانگ تھا۔ وہ ہم دونوں کی طرف اشارہ کر کے ٹوٹی پھوٹی انگش میں یولی۔"یو یوتھ بینڈسم۔"

المل نے ترفیح کر اردو میں کہا۔ " تنہارا براغرق ہو جائے ، تنہیں یہاں میں لایا ہوں یا یہا یا ہوں یا یہا ہے۔ میری طرف توجہ دوصرف میری طرف "

الم الله و بین ایک گفت ہمارے ساتھ رہی۔ اس دوران وہ بیئر کے تین ٹن پی گئی اس الله و بین اس نے ریفر بیل موجود کھانے کی شیاء پر ہاتھ مارا۔ اس کے جانے کے الله اس نے عصمت ہوٹل میں جا کر کھانا کھایا۔ اکمل نے چھلی منگوائی۔ ساتھ میں ماش کی اللہ میں چھلی منگوائی۔ ساتھ میں ماش کی اللہ میں چھلی بلیٹ میں سے کر سامنے آئی تو ہم بری طرح چو تھے۔ وہ اس حالت میں تھی اللہ میں بان کے اندر تیرتی ہے۔ دم، آئیسی، چانے سب پھے سلامت تھا۔ ساتھ میں گرم اللہ عالم اللہ دری روثی تھی۔ بہر حال کھانے کا عرہ آیا۔ نو جوان نو ید اس مختصر ہوٹل کا ما لک تھا۔ کم اندوری روثی تھی۔ بہر حال کھانے کا عرہ آیا۔ نو جوان نو ید اس مختصر ہوٹل کا ما لک تھا۔ اللہ وہ کھانا بھی خود ہی سروکر نے لگتا تھا۔ نو ید کی بیوی تھائی تھی اور اس کا ایک خوبصورت کی تھا۔ بچہ بھی تھا۔ بچہ بھی کوئی ایک سال کا ہوگا۔ ہوئل میں آنے والے تقریباً سارے ہی گا ہے۔ بھی تھا۔ بچہ بھی کوئی ایک سنجالتی تھی۔ بھی تھا۔ بھی جو سے جائے تھے۔ نو ید کی بیوی ہوٹل کے تھی جھے میں کچن سنجالتی تھی۔ بھی کے باس کا دیور بھی اس کی مدوکرتا تھا۔

مسمت ہوئل میں کھانا کھانے کا ایک مزہ یہ بھی تھا کہ کھانے کے دوران سوئی وانگ روا گل خوبصورت روانی کا مشاہدہ بھی کیا جا سکتا تھا چہکتی دکمتی کاریں اور دیگر گاڑیاں اللہ کے ساتھ شخشے کے دروازے کے سامنے سے گزر جاتی تھیں۔ موٹر سائیکلوں پر تھائی لوجوان جن کے عقب میں عموماً تھائی لڑکیاں ہوتی تھیں بڑے اسٹائل سے سفر کرتے تھے۔ لوجوان جن کے عقب میں عموماً تھائی لڑکیاں ہوتی تھے۔ ان پر چہل قدی کرتے خواتین و سی واقع دو گھنا بھی ایک دلچیپ مشغلہ تھا۔ کھانے کے بعد ہم نے کچھ دیر تک سڑک پر مسئوات کو دیکھنا بھی ایک دلچیپ مشغلہ تھا۔ کھانے کے بعد ہم نے کچھ دیر تک سڑک پر مسئوات کو دیکھنا بھی ایک دلچیپ مشغلہ تھا۔ کھانے کے بعد ہم نے کچھ دیر تک سڑک پر مسئوات کو دیکھنا بھی ایک دلچیپ مشغلہ تھا۔ کھانے کے بعد ہم نے کچھ دیر تک سڑک پر مسئوات کو دیکھنا بھی ایک دلچیپ مشغلہ تھا۔ کھانے کے بعد ہم نے کچھ دیر تک سڑک کی گائی

اکمل صاحب نظر آئے۔ جناب ایک تھائی لڑکی کی کمریش ہاتھ ڈالے آئی کریم نوش کرتے خراماں خراماں چلے آرہے تھے۔ بدو کھے کر میں حرید چوٹکا کہ بدو ہی کل والی فتنہ سامال لڑکی تھی جس پر (اپنی دھمکی کے مطابق) اکمل دھڑام سے عاشق ہوا تھا اور وہ بھی دھڑام سے اکمل پر فریفتہ ہوگئی تھی۔ بعد ازاں ہمارے سکھ کرم فرمانے بھٹکل اس سے ہماری جان چیمڑائی تھی۔

بی چاہا کہ پہیں ہے جوتا اتار کر اکمل کی کھوپڑی پر تھینج ماروں۔ وہ پتانہیں کہاں سے
اس بلاکواپئے ساتھ چپکا لایا تھا۔ میرے بدترین خدشات کے عین مطابق وہ ہوئل میں
داخل ہوا اور پھر تھوڑی دیر بعد کرے میں آ دھمکا۔ درمیانے قد اور درمیانے خدو خال والی
"آ ذت جاں" بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے بڑی ادا ہے اپنے گھٹوں کوئم دے کر مجھے
آ دا۔ پیش کیا۔

میں نے شیٹا کرکہا۔"اوے گھامڑا یہ کیا کردیا ہے تم نے اس شیطان زادی کو ہمراہ لے آئے ہو۔ بس میں واپس جا رہا ہوں لا ہور..... ابھی اور ای وقت کہاں ہے میرا یاسپورٹ۔"

وہ بولا۔ ''شوق سے جاؤ ۔۔۔ لیکن جانے سے پہلے میری بات س لو۔ میرے پیارے مرا''

"بال بكو-"

"میں نے اس بی بی کو بوی اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ ہم بس دوی کی صد تک ہی ایک دوسرے سے لیس مے۔ ہاکا پھلکا رومانس کریں مے اور بس۔"

" بلکا بھلکارہ مانس کب بھاری بحر کم رومانس میں تبدیل ہوجائے اس بارے میں کچھے نہیں کہا جا سکٹا اور تبہارے سلط میں تو اس طرح کا رسک بالکل نہیں لیا جا سکٹا۔ یہاں پہنچ کر تمہارے طور طریقے مجھے بہت بدلے بدلے نظر آ دے ہیں۔"

"اوے اوم واتو بالكل فكر ندكر ميں نے جوكهدويا ہے اس يرعمل كروں گا-" وہ ميرا

لوکی ایک صوفے پر بیٹے چکی تھی۔ اس نے کمرے میں موجود ریفر پر یٹر سے خود ہی ایک بیئر سے خود ہی ایک بیئر سے خود ہی ایک بیئر نکال کی تھی۔ اس کے بال کئے ہوئے تھے۔ شوڑی کے قریب سیاہ تل تھا۔ تھوڑی می رعایت کے ساتھ اسے اسارٹ کہا جا

نی وی سے چینر چھاڑ کرتارہا۔ ۔ دیو میکل تنم کے ڈرم نگ رہ جاتے ہے اور ''نازیبا حرکات'' کرنے لگتے تنے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا۔ ۔ دیو میکل تنم کے ڈرم نگ رہے ال ہا۔ ہات نازیبا حرکات سے آگے بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ پکھ خواتین وحضرات مدہوش الکر قالینوں پر گر پڑے تنے اور وہیں اکھیلیاں کر رہے تنے۔ اشرف الخلوقات کی ہے رات ہے جی، نے واقع ڈسکو ''' قابل دیو تھی۔

یز موسیقی کی لہروں میں ڈوبتی ابجرتی ایک لڑکی ہماری میز پر آ بیٹی۔اس کی سائس پر موسیقی کی لہروں میں ڈوبتی ابجرتی ایک لڑکی ہماری میز پر آ بیٹی ۔ہم جہاں بیٹے تھے اور مسلسل رقص کے سبب وہ پہنے سے شرابور ہورہی تھی۔ہم جہاں بیٹے تھے اور ملک نے خدوخال پوری طرح واضح نہیں تھے لیکن وہ خویصورت ملک ویق تھی۔ وہ دبلی بتلی تھی۔اس کے بال پونی ٹیل کی شکل میں بند سے ہوئے تھے۔ اس کے بال پونی ٹیل کی شکل میں بند سے ہوئے تھے۔ اس کے بال پونی ٹیل کی شکل میں بند سے ہوئے تھے۔ اس کے بال پونی ٹیل کی شکل میں بند سے ہوئے تھے۔ اس کے بال پونی ٹیل کی شکل میں بند سے ہوئے رہا تھا۔ اس کے سڈول بازوشانوں تک عربیاں تھے۔

"آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟" اس نے انگلش میں پوچھا۔ "پاکستان سے۔" جمھ سے پہلے اکمل نے جواب دیا۔

"مراانداز وبھی بھی تھا۔" وہ بولی۔اس کی آواز بھی اس کی طرح زم و نازک تھی۔
اس نے لائٹر سے سگریٹ سلگایا۔اس کے ہاتھ کا کنگن جھلملاتی روشنی میں برتی کوندے کی طرح چک گیا۔ اکمل کا ہاتھ گئے ہے اس کا چیوٹا سا پرس نیچ گر پڑا۔ پرس اٹھانے کے طرح وہ جھی تو اس کا چرہ دو تین سینڈ کے لیے تیز روشنی کی زو میں آیا۔ وہ واقعی کی لیا ہے۔ اس کی خوبصورتی سے زیادہ چو تکانے والی چیز اس کے چیرے کی ملائمت میں سیکٹر کے اس کے چیرے کی ملائمت

'' کیا آپ کوکوئی پارٹمز درکار ہے۔''لڑکی نے عام سے کہج میں پوچھا۔ '' جے ۔۔۔۔ جی نہیں ہم فی الحال تنہا بیٹھنا چاہ رہے ہیں۔'' میں نے کہا۔ '' کوئی ہات نہیں۔وش یو گڈ لک۔'' اس نے خوش دلی سے کہا اور ہمیں گڈ ہائے کہہ کر ''ک

ال کے تھوڑی دیر بعد ہم بھی اٹھ کروائی کمرے میں آگئے۔ رات آدھی سے زیادہ گرو گئی گئی۔ عالبًا تین بجنے والے تھے لیکن رقص گاہ کا ہلا گلا اب بھی جاری تھا۔ موسیقی کی میں آواز کمرول کے اندر تک پہنچ رہی تھی۔ اس وقت کھڑکی سے باہر دن کا اجالا پھیلنا

لانے کے لیے کہا ہوا تھا۔ کافی خرید کرہم ہوٹل پنچے۔ اکمل ٹی وی سے چیئر چھاڑ کرتا رہا۔ ای دوران گراؤنڈ فلور سے تیز موسیق کی آوازیں سنائی دیں۔ دیو بیکل قتم کے ڈرم نج رہے تھے اور ان کی گونج درود یوار میں محسوس ہوتی تھی۔

اس نے شت اگریزی میں جواب دیا۔ "آج ہفتے کی رات ہے جی، نیچ واقع وسکو کلب میں ڈانس کا پروگرام ہے۔"

ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ منظر دیکھا جائے۔ در حقیقت ہمارے ذہن کے بالکل ہی نگل چکا تھا کہ آج ہفتے کی شام ہے۔ ہفتے کی شام تو یہاں خصوصی رنگینیوں اور ہنگامہ آرائیوں کا سامان لاتی تھی۔ ہم نے کمرے کو لاک کیا اور نہایت تیز موسیق کے رخ چلے ہوئے ڈسکوکلب میں پہنچ گئے۔ یہ کلب یا رقص گاہ دراصل ہوئی کا ہی حصہ تھی۔ ایک بہت بڑا ہال ساتھا۔ اس کے اوپر چاروں طرف گیلریاں بنی ہوئی تھیں۔ گیلریوں میں میز کرسیاں گئی تھیں اور گیلریوں میں بیٹھ کر بھی وسطی ہال کے حالات کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ میز کرسیاں گئی تھیں اور گیلریوں میں بیٹھ کر بھی وسطی ہال کے حالات کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ حالات کی تھاں طرح سے کہ ایک زبردست قسم کا جدید آر کشرابال کے وسط میں موجود تھا۔ خار مزکا شورا تنازیادہ تھا کہ کا نوں کے پروے تھٹے ہوئے محسوس ہوتے سے ۔ ڈائنگ فلور ڈائنگ فلور کے اور گرد بھی میز کرسیاں موجود تھیں۔ ان پر ہمیں زیادہ تر مقامی فیملیز ہی نظر آ کیں۔ یہ ڈرمز کا شورا تنازیادہ تھا کہ کا نوں کے پروے تھے۔ وائنگ فلور کے اور گرد ہے تھے۔ بدر تھم یہ خورد ونوش کی اشیاء بڑی تیزی سے بڑے دو انوں کی تعداد زیادہ تھی۔ خورد ونوش کی اشیاء بڑی تیزی سے بڑے دو انوں کی تعداد زیادہ تھی۔ چئے۔ بیردھم یقینا شراب ماتھ ساتھ بینی ویٹر زبھی فل نشے میں تھے۔ ماتھ ساتھ ساتی بینی ویٹر زبھی فل نشے میں تھے۔ ماتھ ساتھ ساتی بینی ویٹر زبھی فل نئے میں تھے۔

ہم ایک میز پر بیٹھ گئے اور پنچ ہال میں ہونے والی خرستیوں کو دیکھنے گئے۔ صنف نازک کے بارے میں اکمل کے خیالات جو بھی تھے لیکن شراب کو وہ بھی شجر ممنوعہ ہی سجھتا تھا۔ ہم نے اپنے لیے سافٹ ڈرنکس منگوائے اور وہاں بیٹھنے کے لیے جواز پیدا کیا۔ جملاتی ہوئی تیز روشنیوں میں وہ دیوانہ وار اچھل کود''رقص'' تو شاید نہیں کہی جا سکتی تھی لیکن اس میں ایک ایسا جو جم کے اندر تک اثر تامحسوس ہوتا تھا۔ ڈائنگ فلور پر تو رقص ہوبی رہا تھا۔ ڈائنگ فلور پر تو رقص ہوبی رہا تھا۔ ڈائنگ فلور پر تو رقص ہوبی رہا تھا۔ گائے گئے کہ کے گرد میٹھے ہوئے خواتین وحضرات بھی اٹھ کرمحو

وغیرہ بھی موجود تھے۔اس کمل سیٹ کی قیت ڈیڑھ لاکھ کے لگ بھگ تھی۔اسٹور کے اندر

مائیکرونونز کے ذریعے مختلف فتم کی اٹاؤٹس منٹس جاری رہتی ہیں۔ مقامی زبان میں ایک

شروع ہو گیا تھا۔ میں نے بستر سے اٹھ کر نیچے سوک پر جھا تکا۔ نشے میں ٹن خواتین و حضرات كلب ے فكل فكل كر كاڑيوں ميں بيھ رب تھے۔ ميں نے ايك جيم نوجوان كو دیکا اس نے اپنی مرہوش پارٹر کو با قاعدہ کودیس اٹھا کرگاڑی میں پہنچایا۔ ہفتے کی شام کو شروع ہونے والا بنگامداتوار کی مج کواختام پذیر ہوا تھا۔ میں پھر جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ میری آ تھے دی جے کے بعد تھلی۔ آج ہمارا پروگرام "راہنس اسٹور" جانے کا تھا۔ یہ بناک میں شایک کی بے مثال جگہوں میں سے ایک ہے۔عصمت ہول کے مالک توبد کو بھی ایے کسی واقف کارے منے راہنس اسٹور جانا تھا۔ مارا پروگرام اس کے ساتھ بی جانے کا بنا تھا۔ بروگرام کے مطابق ہمیں گیارہ بج عصمت ہوئل پہنچنا تھا تا کہ وہاں سے نوید کوساتھ لے کرتکلیں۔ میں نے امل کو جا گئے اور تیار ہونے کے لیے کہا تو وہ ٹال مول كرنے لگا۔اس نے بتایا كداس كيريل وروجور باب كا كمنا تھا كدرات كووہ جو "شدید" مسم کی موسیقی سنتے رہے ہیں اس کے دھا کے ابھی تک دماغ میں ہورہے ہیں۔ میں نے اے بہترا کیا کہ تو ید کے ساتھ پروگرام طے ہے وہ ہول میں ہمارا انظار كرے كالكين الكل ير مجھ الرنبيل موا- آخر مي نے اكيلے بى جانے كا يروگرام بناليا-المل نے تین سو بھات میرے ہاتھ میں تھا دیے اور جو ایک دو چیزیں اس نے خریدنی تھیں،ان کے نام بتا دیے قصد مختر میں نوید کے ساتھ اکیلا بی راہنس اسٹور پہنچا۔ اسٹور کے سات آٹھ فلور ہیں۔ یہاں برقتم کی خریداری کی جا عتی ہے۔ تاہم مجھے اشیاء کھ مبتلی محسوس ہوئیں میں نے شیشے کے کھ خوبصورت و یکوریش پی خریدے۔ والدہ کے لیے ایک کھڑی بھی لی۔اسٹور کا اعدونی منظر دیدنی تھا۔الیکٹرک سٹرھیوں پر خریدار قطار اندر قطار متحرک نظر آئے۔ یہاں ٹورسٹ بھی بھاری تعداد میں شاپنگ کے لے آتے ہیں۔ برسل اور رنگ کے لوگ رابنس اسٹور میں خریداری کررہے تھے۔ میں نے کھے ساجوں کو اسٹور کے اندر ہی اینے ڈالرز وغیرہ مقامی کرنی میں تبدیل کراتے ويكها\_ يهال ايك فلور ير البكثرانكس كاسامان وهيرول وهير بردا تقاراي سامان عن مجه ایک بہت برائی وی سیٹ دکھائی دیا۔سیٹ کی اونچائی زمین سے قریباً یا مج فث اور چوڑائی سات فث کے لگ بھگ تھی۔ ٹی وی سیث کے ساتھ جبوسائز کا شیب ریکارڈ اور اسلیکرز

اناؤنسمن ہورہی تھی۔نوید نے جھے بتایا کہ شاپٹگ کے دوران ایک بچہ گم ہو گیا ہے۔اس کے بارے میں اعلان کیا جارہا ہے۔

اسٹور سے گھوم پھر کر اور پھی خریداری کر کے بیس شام کوسات بجے کے لگ بھگ ہوگل واپس پہنچا۔ ہوٹل کے قریب فٹ پاتھ پر گنجا تھائی ..... بھیج کے بیچے کھڑا تھا۔ بیس قریب سے گزرا تو اس نے جھے دو کھے کر آ تھے ماری اور وہی فقرہ بولا جو وہ دن بیس بینکڑوں مرتبہ باتا تھا۔" بیلو بین ! بیوٹی فل گرل ..... لولی گرل ..... ویری لو پرائس ..... بیس اس سے آلکھیں چاتا ہوا ہوگل بیس داخل ہوا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اکمل صوفے پر نیم دراز فی وی د کھے رہا تھا۔ کمرے بیس قدم رکھتے ہی جھے اندازہ ہوگیا کہ کوئی مہ جبین پچھ دیر پہلے تک اس کرے بیس موجود تھی اور عین ممکن تھا کہ بید دہی بلا ہو جو بڑکاک بیس داخل ہوتے میں ہمیں چے گئی تھی۔ یعنی کا فرادامس چا تگ ۔ اگلے پانچ دس منٹ بیس میرے اس خیال کی کھل تھید اپنی ہوگئی۔ ایک خیال آئی تھی اور اس نے کافی وقت کی کھل تھید اپنی ہوگئی۔ ایک خیال آئی تھی اور اس نے کافی وقت کی ساتھ گڑارا تھا۔

میں نے اکمل کو گھورتے ہوئے کہا۔''اس کا مطلب ہے کہ تمہارا سر دردصرف ایک مہانہ تفاقم جھے ہے بس مید کمرا خالی کرانا جا ہتے تھے کیونکہ اس چھک چھو کے ساتھ تمہارا مائم طے تفا۔''

"یار! بوے زبردست حتم کے بدگمان ہوتم۔" اکمل بولا "تمہارے سرکی حتم بس وہ اللا تا ہی آسمی تھی۔"

"اور پھر اتفا قابل پانچ چھ تھنٹے یہاں رہی۔"

"یاراتم بالکل ڈیڈی جان لگ رہے ہو۔ بلداتی تخی سے تو وہ بھی نہیں ہولتے۔"
میں خاموقی سے ہاتھ روم میں چلا گیا۔ آج بھے حقیقی معنوں میں اکمل پر غصہ آیا تھا۔
ملات اور رومانس وغیرہ کے حوالے سے مجھے اکمل کے نظریات سے ہمیشہ اختااف رہا تھا۔ اب اس اسھیر خرائی میں آکر یہ اختلاف بڑی تیزی سے نمایاں ہورہا تھا۔ بھے یوں لگ رہا تھا کہ اس شہر کا ماحول یہاں آنے والوں کو بینا ٹائز کر دیتا ہے اور اگر ان کے مراجوں میں عیش وطرب کے لیے تھوڑی می گنجائش بھی موجود ہوتو وہ اس شہر کے مخصوص مراجوں میں میش وطرب کے لیے تھوڑی کی گنجائش بھی موجود ہوتو وہ اس شہر کے مخصوص مراجوں میں میش وطرب کے لیے تھوڑی کی گنجائش بھی موجود ہوتو وہ اس شہر کے مخصوص مراجوں میں میش وطرب کے لیے تھوڑی کی گنجائش بھی موجود ہوتو وہ اس شہر کے مخصوص مراجوں میں مرتب ہاں و کیمنے کے لائق کئی میں رہتے ہے جاتے ہیں۔ بنکاک ایک خوبصورت شہر تھا۔ یہاں و کیمنے کے لائق کئی میں میں گئی شام ڈھئے ہی یوں لگتا تھا کہ پورا شہر بازار حسن کی شکل اختیار کر گیا ہے۔

كرب آشنائي

ا مات وق لگا تھا۔ زندگی میں مہلی بار مجھ محسوس مور باتھا کہ کی معاملوں میں میرا اور ال كارديدايك دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ ميں نے باتوں باتوں ميں المل كے ما منه سینجویز بھی رکھ دی کہ کیوں تا دو دن حزیدیہاں رہ کر اور'' قابل دید جگہیں'' دیکھیکر االال علاجائے۔

المل نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن اس کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ اسے میری بدیات الل المدهين آئي-

مل نے کہا۔" یار! اب یہاں رہ کر کرنا کیا ہے۔ کچے جگہیں دیکھ لی ہیں۔ جودو جاررہ ل میں دوجھی دیکھ لیتے ہیں۔ کل فون پر امی جی کی باتوں سے اندازہ ہور ہاتھا کہ ابا جان ل طوعت فیک بیل ہے۔"

المل بولا-" و كيه شاداب! دو دُ حالي سال تيري منتيس كرتا ربا بهول تو اب بهم يندره دن الم ملے پہاں آئے ہیں۔اب یہ پندرہ دن بھی مجھے کھنکنا شروع ہو گئے ہیں۔ یارتو ساری الله ك على سے يه بندره دن بھي ميرے ليے نبيس تكال سكتا۔"

مل خاموش ہو گیا لیکن بقینا میرے چرے کے تاثرات سے یمی لگ رہا تھا کہ ال عيرادل ايك دم اكتاكيا ي-

الك دن شي تقريباً وي بج سوكرا فعار المل اين بستر يرنبين تفار ايك دم مجهي لكاكه م من كوئى تبديلي واقع ہوئى ہے۔تھوڑا ساغور كيا تو اندازہ ہوا كہ المل كے وہ ال ع جوسامنے بینکر پر لکے ہوئے تھے وہاں موجود نہیں ہیں۔اس کا سوٹ کیس بھی الماري عن وكمالي نبين دے رہا تھا۔ ميں ہر برا كراٹھ بيٹھا۔ چندسكنڈ كے اندر مجھے اندازہ الكاكدامل يبال سے جلاكيا ہے۔اب سب سے پہلاسوال يمي تھا كدكبال كيا ہے؟ ال اول کے لی دوسرے کرے میں شفٹ ہواہے یا پھراس ہول ہے ہی چلا گیا ہے الاكل يولو خيس كدوه واليس عي چلا كيا مو-

مل نے ویٹرز و فیرہ سے ثوہ لی پتا چلا کہ المل صبح سات بجے کے لگ بھگ کچھ سامان له ساتعه لكلا تقا اورئيكسي بين بينه كرروانه جو كيا تھا۔ بيس ريسپشن پر پہنچا كه شايد وہ وہاں ال بنام چوز کیا ہولین ایسا بھی نہیں تھا۔ میں شیٹایا ہوا واپس کمرے میں آگیا۔ کمرے م الكرميرا دهيان فوراً سفري كاغذات كي طرف كيا \_ممكن نها كه المل كا ياسپورث وغيره ال اوادراس طرح نسلی ہوجائے کہ وہ واپس نہیں گیا ہے۔ میں نے الماری کا وہ خانہ

کلی کوچوں میں دلال کھڑے ہیں اور نظر آنے والی ہرعورت' برائے فروخت' ہے۔ نوید نے راستے میں بی مجھے تھوڑا بہت کھلا پلا دیا تھا۔ میں کھانا کھائے بغیر بی سوگیا۔ مورے میری حفلی دور کرنے کے لیے المل نے میرے جا گئے سے پہلے بی ناشتہ تیار کر كے ميز ير با ديا تھا۔ تا متے كے دوران وہ بلكى كملكى با تيس كرتا ربار ببر حال عا كك ك بارے میں میں نے کوئی بات کی شاس نے۔

سه پېرتک من اورالمل ادهر أدهر كهومة رے اور تصويري تحييجة رے۔ بنكاك من ر اشیدہ کھل جھوٹی جھوٹی ریز ھیوں پر رکھ کر بیچا جاتا ہے۔ ان ریز ھیوں برعمو ما شکتے کا يبن بنا ہوتا ہے جن كاندركا ہوا كيل سليقے سے جايا جاتا ہے۔ ہم نے دى بحات مل کٹے ہوئے انتاس کا لفا فہ خریدا۔ بہت شیریں تھا ، وزن بھی ڈھائی سوگرام ہے کم نہیں تھا۔ حار بح کے قریب ہم ہول واپس آئے۔ہم دونوں کا موڈ کافی بحال ہو چکا تھا کہ جا تگ پرا وسمكى \_ آج اس فے موثوں يربلكى كالالى بھى لكائى موئى تھى \_

وہ موج ملے کے موڈ می سی -آتے ساتھ بی اس نے ریفر یریٹر میں ہاتھ مارالیکن بير وبال نبيل تعى من نے ركھوائى بى نبيل تعى - جا تك اور المل كچهدوريك باتيل كرتے رے پھر دونوں نے ہی میری بیزاری کومحسوس کرلیا۔خاص طور سے المل نے کیا۔اس نے بہتر سمجا کہ جا تک کو لے کر کھونے پھرنے کے لیے باہر چلا جائے۔

المل كى واليسى رات ايك بج ك لك بعث مونى \_ بتانيس كمال كمال آوراه كردى كرتار باتفا\_ميرى نارانسكى محسوس كرك كين لكا-"اچھا يارشاداب! تجھ سے وعدہ آج كے بعد جا تگ ے بیں ملول گا۔"

آنے والے دنوں میں المل نے اپنا وعدہ مج كر دكھايا۔ وہ جا تك سے تيس ملا۔ وہ دو تین اور لڑ کیوں سے ملا۔ ایک کو پتایا تھ پر لے کر گیا اور ساحل کی جوا میں رات بھر خرستیاں کرنے کے بعد صح کے قریب والی آیا۔ ایک لڑکی کے ساتھ لیڈیز ہوم و میسے كيا\_ايك يرى چره مارے كرے ين آئى۔ بي اس وقت عصمت وكل بي تويد ك یاس بیٹا تھا۔ واپس آیا تو کرے سے نبوانی خوشبو آئی۔ اور بنت حواکی موجودگی کی مجھ دیگرنشانیاں ملیس اس موقع برمیرے اور المل کے درمیان تھوڑی سی سکن کلای ہوئی۔ہم دونوں اپ اپ بسر پرمنہ لپیٹ کرسو گئے۔

ا گلےروز بھی ہم دونوں میں تھےاؤ برقرار رہا۔ جار یا کچ دن میں ہی میرا دل بنکاک سے

کھولا جہاں سفری کاغذات والا بیک تھا۔ بیدد کھے کر جیرانی ہوئی کہ بیک موجود نہیں ہے۔ میرا پاسپورٹ اور کلٹ وغیرہ بھی اسی چھوٹے سے بیک بیس تھے۔ بیس نے اروگرد ویکھ بیک کمبیں نہیں تھا پھر خیال آیا کہ وہ شاید بیک بیس سے میرے کاغذات نکال کر کمبیں رکھ سما ہو۔

کرے کا ایک ایک چپہ چھان مارا۔ کاغذات بھی کہیں نہیں تھے۔ اس کا مطلب سے تھا۔
کہ اکمل میرے کاغذات بھی ساتھ لے گیا ہے۔ اگر وہ میرے کاغذات بھی لے گیا تھا تو
پھر امکان یہی تھا کہ وہ بنکاک بیں ہی کہیں ہوگا۔ کیونکہ اے بچھ پر کتنا بھی طیش ہوتا بینیں
ہوسکتا تھا کہ وہ میرے کاغذات سمیت تھائی لینڈ سے واپس چلا جاتا۔ بی ہے دم سا ہوکر
بستر پر لیٹ گیا۔ اکمل ہے ایسی غیر متوقع حرکتیں سرزد ہوتی رہتی تھیں لیکن میے حرکت پچھے
نیا وہ ہی تمبیر تھی۔
زیادہ ہی تمبیر تھی۔

اچا کہ مجھے اپنے سنے کی جیب میں کی کافذ کی کھڑ کھڑ اہٹ محسوں ہوئی۔ میں نے جیب ٹولی تو ایک مجھے اپنے سنے کی جیب ہیں کی کافذ کی کھڑ کھڑ اہٹ محسوں ہوئی۔ میں تھا۔ اس جیب ٹولی تو ایک چیوٹا سار تعدمیرے ہاتھ میں آگیا۔ یہ اکمل کی طرف ہے ہی تھا۔ اس نے لکھا تھا۔ '' لگتا ہے کہ میں نے تہمیں بڑکاک بھی زہر لگنے لگا ہے، حالانکہ یہاں آنے اور چند دان رہنے کی خواہش تم بھی عرصہ دراز ہے کر رہے تھے۔ میری وجہ ہے تم اپنی سیر برباد مت کرو۔ اپنے طریقے ہے تھومو پھرو۔ اس اندیشے ہے کہ تم واپس ہی نہ چلے جاؤ۔ تمہارے کا فذات ساتھ لے جا رہا ہوں۔ چھ یا سات دمبر کو بھرای ہوئل میں طیس کے ۔۔۔۔۔اکمل!''

میں نے دو مرتبہ رقعہ پڑھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ خبیث نہ صرف مجھے تھا کر گیا تھا بلکہ آٹھ دی دن کے لیے بنکاک میں قید بھی کر گیا تھا۔ میں نے شام تک اپنے طور پر اس کا کھوج لگانے کی کوشش کی بھر مایویں ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے رہ رہ کر اس کے رویے پر بخت طیش بھی آ رہا تھا۔ شام کو میں تھا بارا ہوئی کی طرف واپس روانہ ہو گیا۔ عصمت ہوئی میں چند ٹورسٹ داخل ہور ہے تھے۔ بکل کے تھم کے یہے گئے ابھائی اپنے مخصوص فقرات کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک اچھے اور ڈھیٹ سیلز مین کی طرح مسکرایا۔ اس سے ساتھ موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک اچھے اور ڈھیٹ سیلز مین کی طرح مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولائے۔ میں سڑک پار کر کے دوسری طرف چلا گیا۔ ایک پہلے کہ وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولائے۔ میں سڑک پار کر کے دوسری طرف چلا گیا۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے می سگریٹ نہیں بیتا ، لیکن جب دل بہت اداس اور پریشان ہوتو ایک آ دھ کش لگا بھی لیتا ہوں۔ میں نے دوسکریٹ لیے اور دوبارہ سڑک پار کر کے اپنے ہوئی

والی سائڈ پر آ گیا۔ تھم کے بیچے کھڑا گھنا تھائی اب کافی پیچے رو گیا تھا۔ اس کے اشاروں اور اس کی مسکراتی آ تکھوں سے بہت جان جاتی تھی اور یہ بات صرف اس سنجے تھائی تک ال محد دونیس تھی۔ بنکاک بیس قریباً ہر جگہ ایسے ہی اشاروں اور فقروں کا سامنا ہوتا تھا۔

یں ہول کی الا بی میں آ کر خاموش اور مغموم بیٹھ گیا۔ تین چار اور افراد بھی یہاں موجود سے کے سے کی سب ایخ این حال میں گمن تھے۔ باہر کے مما لک میں عموماً بہی وطیرہ ہوتا ہے۔ اس قریب بیٹھے لوگ بھی ایک دوجے ہے ہم کلام ہوئے بغیر اپنے حال میں گمن رہے اس بی وجہ تھی کہ جب کی نے میرے بالکل قریب آ کر ہیلو کہا تو میں بری طرح چونک اس میں اور کی کھڑی تھی جو ہفتے کی شب و سکو کلب میں اس میر اشاکر دیکھا۔ میرے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو ہفتے کی شب و سکو کلب میں الدی میز پر آ بیٹھی تھی۔ اس کی سٹرول کلائی کا کنگن میری آ تکھوں میں چیکا اور میری نگاہ موری وہ اور میری نگاہ موری میں جو ایک بیاں بیدو ہی غیر معمولی ملائم جلد والا چرہ و تھا۔ اس کی سٹرول کا بیر چونکایا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ ''کیا میں بہاں لاگی کی شیریں آ واز نے مجھے ایک بار پھر چونکایا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ ''کیا میں بہاں

"فع سبق بي بي المن في الماركما - الله الماركما -

وہ بیٹھ گئی۔اس کا بایاں رخ مکمل روشنی میں تھا۔ وہ خسین وجمیل تو نہیں تھی لیکن خوب اس کا بایاں رخ مکمل روشنی میں تھا۔ وہ خسین وجمیل تو نہیں تھی لیکن خوب سے زیادہ متاثر کرتی تھی بلکہ چونکا دیتی تھی وہ اس کی۔اسے چھوئے بغیر ہی اس کی جائے تھی۔ نہایت ملائم اور شفاف جلدتھی اس کی۔اسے چھوئے بغیر ہی اس کی بناہ نفاست کا اندازہ لگا سکتا تھا۔

وہ بغور میری طرف و کیے ربی تھی پھر آہتہ سے بولی۔''اس دن بھی آپ اداس اور اللہ اللیے تھے،آج بھی ہیں۔ بلکہ آج تو آپ کے ساتھ آپ کا دوست بھی نہیں ہے۔'' ''وہ کھیں کام سے گیا ہے۔'' میں نے کہا۔

" مرے خیال میں تو ایسانہیں ہے۔ ابھی عملے کے ایک فخص نے جمعے بتایا ہے کہ وہ اسکو بتائے ہوئے ایک فخص نے جمعے بتایا ہے کہ وہ اسکو بتائے بیٹر اپنا سامان لے کر کہیں اور شفٹ ہو گیا ہے۔''

"اكرايا بمى تو آپ مطلب؟" من في اين اعدوني غص كوچمات موك

" کھے کی کا اکیلا پن اور ادای نہیں دیکھی جاتی۔ "وہ انگریزی میں بولی۔ " آپ شاید اپنے کاروبار کی بات کررہی ہیں۔ " میں نے طوریہ لہج میں کہا۔

لربي آشنائي

اک میں اکیلے محومنا معیوب لگتا تھا۔ اس برطرہ سے کہ ہرموڑ پر کوئی چر بیلے چرے والا الله آپ سے بوئی فل کرل کی بات کرتا تھا۔ میں نے لڑک سے پوچھا تہارا تام کیا ہے۔ "سون!"ال في تخفر جواب ديا-

عل نے کہا۔" تم گائیڈ کے فرائض ادا کرنے کی بات کر رہی ہو، لیکن میں جانتا ہوں الم معاوضة كائية والانبين لوكى-"

> ال نے پوچھا۔'' کیا میرااورآپ کا ساتھ صرف دن کا ہوگا؟'' "يلينا-" يلى في يرزور اعداز يس كما-

ال فے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔" ٹھیک ہے جو بھی آپ دیجے گا میں لے

الصحال بارے میں تھوڑ اساسو چنے دو۔ میں کل تمہیں بتاؤں گا۔'' "اوكا بيسيآپ كى مرضى!"

ون کے جانے کے بعد میں نے سوچا۔اکمل سے میرا جھڑ ااکمل کی غلط مصروفیات کی ا معنی اوا تھا۔اب ای قتم کی ایک مصروفیت میں خود بھی اختیار کر رہا تھا۔امکان یہی الدامل يهال بنكاك بي موجود ب، اگر كل كلال وه مجهرون كے ساتھ كى تفريكى الله م محموظ و مجه ليمّا تو كياسوچا ..... پرايك اور بات بهي ذ بن بن آري تقي عورت الدمرو المسلسل ساتھ يقينا خرابي پيدا كرتا ب- اور پھر جب عورت نو جوان و خوبصورت ال او اور مال بدكرم بھى ہو \_كى بھى جكد بندے كا ياؤں بھسل سكتا ہے \_ ميں خود كوخواه الما ایک اور کئی باتیں میں کیوں ڈال رہا تھا۔ اس طرح کی اور کئی باتیں ذہن میں الله والله والله وينتي وينتي من في فيلد كرايا كدكل اكرسون آني تواسي لا سا ما ب د عدول کا۔

الله عليه بات يه بهوني كه الكله ون وه نبيس آئي- اگروه آجاتي تو شايديد كباني اس المادان جسطرح بين اب بيان كرد با بول-

می مقرره وقت پر ہوٹل کی لا بی بیل جیشا رہا اور میگزین اخبار وغیرہ ویکتا رہا۔ بنکاک كالمارات وكم كراندازه موتا تفاكه يهال جرائم كاشرح كافى زياده ب-روز بى دوجار الراد كال كاخرا خبار بين حجب جاتى تقى -اس فتم ك ماحول مين جتنا بعى محتاط رباجاتا الما الله عام آ الله بع تك جب سون نيس آئى توجى في اطمينان كى سائس لى من خودكو

" وچلیے آپ ایما ہی سمجھ لیں۔ " وہ مسکرائی تو اس کے گال میں خوبصورت ساگڑ ھا ہڑا۔ من نے کہا۔"آپ یہاں سے جانے کا کیالیں گی؟" وه بولى۔"آپ يهال رہے كى قبت بوچھتے تو بات بھى تھى۔" "شكريه مجه ضرورت بيل-"

"لكن ميرا خيال ہے كه آپ كو ہے۔ بنكاك على كوئى الكيے نہيں كھوم سكتا۔ بلكه كوئى کھومنے ہی تہیں دیا۔ قدم قدم پر آپ کا واسطد ایجنوں سے پڑے گا۔ وہ آپ سے پوچیں کے، جناب آپ کولسی پارٹنز کی ضرورت ہے۔ آپ جواب دیتے دیتے تھک جائیں گے۔ پھر اور بھی کئی فائدے ہیں، میں آپ کے لیے گائیڈ کے فرائض بھی انجام دے علی ہوں۔ آپ کو بنکاک کے تفریحی مقامات دکھا علی ہوں۔ آپ کے ساتھ آپ كے پنديده موضوع بر افتاوكر كے آپ كومسلسل خاموشى كى كيفيت سے بچاسكتى مول-اس کے علاوہ بھی میرے بہت سے فائدے ہول گے۔ان میں سے ایک فائدہ وہ بھی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ اگر آپ وہ فائدہ نہیں اٹھانا جا ہے، یا آپ میں اٹھانے کا حوصلہ نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ہم اچھے دوستوں کی طرح رہ کتے ہیں۔''

"جوان مردعورت كے درميان اس محم كاكوئى رشة قائم نبيس موسكتا-" ميس في سياث

" يه غلط ب ..... اور گنتاخي معاف ..... كم ظرف كي طرف اشاره كرتا ب-" میں نے چونک کراس کی طرف ویکھا۔اس کی انگریزی سے عیاں تھا کہ وہ پڑھی لکھی بے لیکن اب اس کی باتوں سے اندازہ ہور ہاتھا کہ وہ پچھادیی ذوق بھی رکھتی ہے۔ بنکاک آنے کے بعد میں نے اپنے ارد گرد بے شار پیشہ وراؤ کیاں دیکھی تھیں لیکن وہ مجھے ان میں ے بالکل مختلف نظر آئی تھی۔اس کی عمر بھی کم تھی۔ یہی کوئی افعارہ انیس برس رہی ہوگی۔ لگتا تھا کہ وہ اس گھناؤنے پیشے میں نئ نئ آئی ہے۔ شاید ای وجہ سے ابھی اس کے چبرے اوراس کی آواز کی معصومیت بوری طرح غارت نبیس ہوئی تھی۔اس کا جسم چھر را اور بے حد

پالمیں کوں میرے دل میں یہ بات آئی کہ بنکاک میں کھوتے پھرنے کے لیے اس لڑکی کا ساتھ مناسب رہے گا۔ بنکاک ایک انونھی ہی بستی تھی۔ جس طرح لا ہور میں کسی لڑ کے کا اپنی گرل فرینڈ کی بانہوں میں بانہیں ڈال کر تھومنا معیوب نظر آئے گا ای طرح

باكا بچلكا محسوس كرنے لگا تھا۔ شام كے بعد ميں سوئى وانگ روؤ پر خيلنے نكل كيا۔ المل كے بغیر گھومنا اچھانہیں لگ رہا تھا۔لیکن ایک جگہ بیٹھ کربھی تو ہیآ ٹھونو دن نہیں گزارے جا کتے تھے۔ میں بنکاک کے زیاوہ ہا رونق علاقے میں چلا گیا۔شہر میں فث پاتھوں پر اور فث یا تھوں کے کنارے میر کرسیاں لگا کر کھانے پینے کا رواج عام ہے۔ کرد وغبار نہ ہونے ك برابر باس ليے يوں كھانے بينے ميں كوئى ايسامضا كفتہ بھى نبيں - لوگوں كے بجوم ميں غیر ارادی طور پر میری نگایی المل کو بھی و حوید رہی تھیں۔ ایک پر جوم جگ میں نے ایک كباب فروش كوسرك كے كنارے بيٹے ديكھا۔ وہ كوئلوں ير زندہ كيكڑے كو بھونے كى تیاری کررہا تھا۔اس منظر کی کراہت سے نظر چراتے ہوئے میں آگے بوھ گیا۔ بھوک لکی ہوئی تھی۔رائے میں ایک ایڈین ریستوران نظر آیا۔ ہندوستانی اور بنگالی کھانے بوی بوی یراتوں میں رکھے تھے۔ میں نے چکن پلاؤ قسم کی ایک چیز کھائی۔ چٹ پٹی ڈش تھی اور مالے بھی بہت زیادہ تھے۔ کوئی خاص مزہ تو نہیں آیا لیکن بھوک تکی ہوئی تھی اس لیے کھا كيا۔ والى آكر كمرے ميں ليك كيا۔ كچھ وير بعد نيندكى حالت ميں سينے ميں جلن محسوس ہونی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ در کرے میں جلتا رہا۔ ای دوران میں ول متلانے لگا۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میرے ذہن میں خطرے کی تھنٹی بج گئی۔ بیفوڈ پوائز ننگ کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ پندرہ ہیں من بعد قے شروع ہوگئی۔میرے بیک میں چند دوا نیں موجود میں۔ بیسکو پین کے علاوہ میں نے بولی کرول وغیرہ لی۔ درد میں کچھافاقہ ہوالیکن بیرونتی تھا۔

دن چڑھے تک مجھے سات آٹھ مرتبہ تے ہو چکی تھی۔ منہ بالکل خٹک ہو گیا تھا اور بے حد نقابت محسوں ہو رہی تھی۔ ضرورت اس امرکی تھی کہ بیس کی کلینک بیس ہوتا جہاں مناسب ٹریٹنٹ مل سکتی۔ لیکن کلینک تک چہنچنے کے لیے کوئی سواری نہیں تھی اور نہ بیس سے جانا تھا کہ کون ساکلینک مناسب رہےگا، پردلیں بیس بیار پڑنے کا بیر میرا پہلا تجرب تھا بلکہ پردلی ہونے کا بیر میرا پہلا تجرب تھا بلکہ پردلی ہونے کا بیر میرا پہلا ہی تجربہ تھا۔ بیس نے سوچا روم سروس والوں کے ذر لیے عصمت ہوئی کے نوید سے رابط کرتا ہوں پھر یاد آیا کہ نوید نے تو آج صبح سویرے اپنی وائف کے ساتھ بنکاک کے مضافات بیس کی کام سے جانا تھا۔ یقیناً وہ اب تک جا چکا تھا۔

ای ادھیر بن میں لیٹا تھا کہ اچا تک دروازے پر مدھم دستک ہوئی۔میرا خیال تھا کہ ویئر ہوگا۔ میرا خیال تھا کہ ویئر ہوگا۔" آ جاؤ" میں نے نحیف آ واز میں کہا اور آ تکھیں بند کر لیں۔ دفعتا مجھے اپنے قریب پر فیوم کی بھینی خوشبومحسوس ہوئی۔ میں نے آ تکھیں کھول کر دیکھا۔سون میرے قریب پر فیوم کی بھینی خوشبومحسوس ہوئی۔ میں نے آ تکھیں کھول کر دیکھا۔سون میرے

سر بانے کھڑی تھی۔اس نے نیلی پتلون پہن رکھی تھی او پرسفید رنگ کی باف سیلوشرے تھی۔ بال بڑے سلیقے سے پونی ٹیل کی شکل میں بندھے تھے۔ میری کیفیت دیکھ کر اس کے چرے پر چرت آمیز پریشانی نظر آنے لگی تھی۔"اوہ گاڈ! کیا ہوا تہہیں؟" وہ جھے پر جھکتے ہوئے بولی۔

"رات کو ایک انڈین ہوٹل سے کھانا کھایا تھا۔ لگنا ہے کہ فوڈ پوائز نگ ہوگئ ہے۔" میں نے دھیمی آواز میں کہا۔

''میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟'' وہ بے ساختہ بولی۔ میں نے کہا۔''اگر یہاں ہے گریوی نیٹ کے انجکشن اور گلوکوز کا بیک مل جائے تو میرا میال ہے کہ میری طبیعت بحال ہو سکتی ہے۔''

''لیکن کیوں نہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے۔''اس نے رائے دی۔ ''میں خود بھی ڈاکٹر ہوں۔'' میں نے انکشاف کیا وہ چونک کر میری طرف دیجھے گئی۔ ''پھر۔۔۔۔۔ پھرتو ٹھیک ہے۔ جو دوائیں چاہئیں کاغذ پر لکھ دو، میں لے آتی ہوں۔'' میں نے دوائیں لکھ دیں۔ایک دومتبادل نام بھی لکھ دیئے۔ پر چی اور رقم اسے تھاتے اسے کہا۔''تہہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔روم سروس والوں سے کہہ کریے منگوا دو۔'' ''چپ رہو۔'' وہ بیارے ڈانٹ کر بولی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔

پدرہ ہیں من بعد وہ واپس آئی تو ایک لفافے میں مطلوبہ دوائیں موجود تھیں۔ اس است مجھے چرت ہوں گانا شروع کر دی۔ اس محھے چرت ہوں جب سون نے بوی چا بکدی سے مجھے ڈرپ لگانا شروع کر دی۔ اس اس اس محمد میں ہونہ تی کہ اس طرف نہ جا سکی۔'' میں ان طرف نہ جا سکی۔''

پانچ وال منٹ کے اندراس نے نہ صرف بڑی چا بک دئی سے جھے ڈرپ لگا دی، بلکہ اللہ واللہ منٹ کے اندراس نے نہ صرف بڑی چا بک دئی سے جھے ڈرپ لگا دی، بلکہ لا کا دیث وغیرہ کے انجلشن بھی دے دیئے۔ جھے ایک بارقے ہوئی اس نے ایک شاپر اللہ باللہ اللہ اللہ اللہ میں گلی رہی۔ شام تک میری طبیعت نوے فیصد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ایک ہدردلڑی نظر آئی تھی۔ اس کا بیہ روب اس کے ملک اللہ اللہ تھا۔

المام كرجب وه جانے لكى تو بولى۔ "تم كل كا دن كمل آرام كرو۔ ميرا خيال بك

"5 \$ 3"

"چلوآج پايان په پاچه بين-"

قریاایک محظ بعدہم بذریدیکی پتایا کا کاطرف جارے تھے۔

بالیاظ بنکاک کا قابل دید تفریکی مقام ہے۔ ہم قریباً پانچ میل تک سندر کے ساتھ ساتھ گئے۔ بیدسارا فاصلہ ہم نے ساحل کے متوازی چلنے والی ایک شفاف سڑک پر طے

کا- یہاں ساحل کے ساتھ ساتھ بے شار کیبن اور ہد وغیرہ نظر آئے۔ در حقیقت بدوہ

الدول ميش كابين تعيس جوساعل يرآنے والے رومانی جوڑوں كو كوشہ تنهائى فراہم كرتى

میں۔ یہاں چھوٹے بوے ریستوران اور اسنیک بار بھی تھے۔

دوپیر کا ایک نے گیا تھا، ہم نے ایک ریستوران کی دوسری منزل پر کھانا کھایا۔ بالکونی سے سندر دور تک نظر آتا تھا۔ کھانا اچھا تھا اور زیادہ مبنگا بھی نہیں تھا۔ سون نے اپنی اللہ یہ تابت کر دی تھی۔ بالکونی میں بیٹے کرسون نے اپنی پونی ٹیل کھول دی اس کے زم اللہ یہ بال ساحلی ہوا میں اہرانے لگے۔ وہ دور تک پھیلے ساحلی کیبنوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ایس کی اصل رونق شام کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آسان سے تارے ایس کی اصل رونق شام کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آسان سے تارے

"تارے نیس انگارے کھو۔"

"كيامطلب؟"

''جو پچھوان کیبنول میں ہوتا ہے وہ انسان کو اندر سے ہمسم کر دیتا ہے۔'' ''میں تنہارے ذاتی خیالات کی قدر کرتی ہوں لیکن اس معاملے کا ایک دوسرا پہلو بھی تو ''میں تنہارے ذاتی خیالات کی تنفی مختصر ہے۔ جوانی اور تر نگ کا دور اس ہے بھی مختصر ''مشکل سے دس پندرہ سال۔ یہ وقت بھی انسان تنہا اور اداس گزار دے تو پھر زندگی کا

"زندگ سے فائدہ حاصل کرنے سے تہاری کیا مراد ہے؟"

وہ بولی۔" برلمحہ موج اور مستی میں گزارو۔ کھاؤ پیوعیش کرو۔ عموں اور پریشانیوں کو اسلام کرخود سے دور پھینک دو۔"

" البهاراكيا خيال عمنوں كو دھتكار كرخود سے دور كھينك دينے سے دہ دور ہو جاتے الله الد خوشيوں كو گلے لگا لينے سے وہ كلے لگ جاتى ہيں؟"

پرسوں تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ ہم بنکاک بیں گھوم پھر سیس۔ ویسے کل بیس کسی وقت چکر لگاؤں گی۔ یہ میرافون نمبر بھی ہے اگر تمہیں کسی طرح کی ضرورت ہوتو کال کر سکتے ہو۔'' اس نے جیسے خود ہے ہی طے کر لیا تھا کہ وہ آنے والے دنوں بیس گائیڈ کے فرائض انجام دینے کے لیے میرے ساتھ رہے گی۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی،

میں نے اثبات میں سر بلا دیا۔

اگلے دن میں نے آرام کیا اور شام تک بالکل چوکس ہو گیا۔ سون خودتو نہیں آئی تا ہم اس نے دو بار مجھے فون کیا اور حال چال ہو چھا۔ ایک مرتبہ وہ غالبًا کسی کلب سے بول رہی تھی کیونکہ بیک گراؤنڈ میں ہیجان خیز موسیق کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دونوں مرتبہ جب اس نے فون کیا میرے ہونٹوں پر یہ بات آتے آتے رہ گئی کہ وہ کل آنے کی زحمت نہ کرے۔ پتانہیں کیوں یہ بات میں اس سے کہدنہ سکا۔

ا گلے روز وہ دیں بجے کے قریب آگئے۔" ہاں جی بتاؤ۔ کیا ارادے ہیں؟" وہ بے تکلفی ۔ یہ لی

"كيامطلب؟"

"كال جانا ج آج؟"

میں نے پچھ دیر تذبذب کے بعد کہا۔ ''اگر آج میں اکیلا جانا چاہوں تو؟''
وہ بولی۔''تم اپنی مرضی کے مالک ہولیکن میں تہمیں اس کا مشورہ ہر گرنہیں دوں گی۔
اجنبی شہر میں ایک ساتھی کا ہونا بہت ٹھیک رہتا ہے۔ اب یہی کھانے کی مثال لے او۔ اگر
میں تمہارے ساتھ ہوتی تو تمہیں اس انڈین ریستوران سے ہرگز کھانا نہ کھانے دیتی۔ وہ
باس کھانے سرو کرنے کے سلسلے میں کافی بدنام ہے۔ اس ریستوران کے بالکل سامنے
ایک سری لگن ہوتی ہے جہاں بہترین قتم کی بریانی دستیاب ہوتی ہے۔''

وہ شاید کچھ اور بھی بولنا جا ہتی تھی لیکن میں نے ایک گہری سائس بھرتے ہوئے کہا۔ "اجھا یہ فلوننگ مارکیٹ کدھر ہے؟"

اس نے ایک ہلکا سا قبقبہ لگایا اور اس کے دانت موتیوں کی طرح چک اٹھے۔ ''فلونگ مارکیٹ ہم اس وقت نہیں جا کتے۔فلوننگ مارکیٹ جانا ہے تو پھر اچھے بچوں کی طرح صبح سورے اٹھنا ہوگا۔ ہمیں آٹھ بجے تک مارکیٹ میں ہونا چاہئے۔ تب ہی وہاں کی رونق کا بجر پور نظارہ کرسکیں گے۔''

"بالكل ايماى موتا ب-"

میں نے کہا۔"میراخیال تھا کہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے تم نے یہ بدنام پیشہ اپنایا ہو گالیکن اب یوں لگ رہا ہے کہتم نے بدرضا ورغبت اس طرف رجوع کیا ہے۔'' وہ بولی۔" یہ ایک کمی کہانی ہے۔تم اس کو نہ ہی چیٹروتو بہتر ہے۔ بہر حال میں اتنا ضرور کبول کی کہ میں خوش ہول۔ زندگی کو انجوائے کر رہی ہوں۔ عم اور پریشانی مجھ سے

دور بحاك ع ين-" "كيا تمهارا خيال ب كديم سے دور عى بھا كے رہيں كے بہيں سون! ايبانہيں ہو

گا۔ جس طرح دن اور رات کا ساتھ ہے ای طرح عم اور خوشی کا ساتھ ہے۔ تم خود کو خوشیوں کے زغے می محسوں کررہی ہولیکن بہت دریتک ایسا ہونیس سکتا۔ کیا ایسا ہوسکتا

ب كدايك محص برى رغبت سے برسامنے پليك ميں ركھے ہوئے چكن سيندوج كھائے

اور کھاتا چلا جائے ..... اور کھاتا چلا جائے۔ نہاس کی مجوک کم ہونداس کی لذت میں

كرب آشنائى

" دنبیں ایباتو ہونبیں سکتا۔" وہ بولی۔

'' تو پھر مجھالو کہ مسلسل خوشی کا وجود بھی برقرار نہیں رہ سکتا۔ خوشی کالسلسل دکھ کی آمد نے توڑنا ہوتا ہے۔ ای طرح وکھ کالسلسل مجی عم کی آمدتوڑ کر رہتی ہے۔ بات بینبیں کہ ہم خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں یاغم کی، بات یہ ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تم زندگی کی بلیث سے خوشی کے سینڈوج کھاتی چلی جا رہی ہو۔ لیکن بہت جلد یہ سینڈوچ ممہیں بے حرہ محسوس ہونے لکیس کے پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب ان سینڈو چز كا كھانا تمہارے ليے "منفي افادہ" بن جائے گا تمہيں ايكائي آنے لگے گی۔"

وہ ریت پر اٹھکیلیاں کرتے ایک بور پین جوڑے پر نظریں گاڑ کر بولی۔" تمہارا فلف برا گاڑھا ہے۔ میرے طلق سے نیے نہیں از رہا۔ اگر اجازت ہوتو بیئر کی ایک شنڈی ہوتل

من نے کہا۔"جب تک تم مرے ساتھ ہو جہیں سے بانے سے اجتناب کرنا ہوگا۔" ''او کے ۔۔۔۔۔او کے ۔۔۔۔'' اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اس کی کلائی کا کنگن سہ پہر کی روشی میں چک گیا۔

" آؤساهل کی شندی ریت پر چلتے ہیں۔ ' وہ بولی۔

می اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک دلال ریستوران کی سرچیوں کے قریب موجود تھا۔ دوسرا سائے ایک کیبن کے پاس تہل رہا تھا، بہر حال مجھے ان کی زہر یلی سر کوشیوں کی طرف مر فر فرونیس تھا۔ سون میرے ساتھ تھی۔

ال نے اپنی نیلی پتلون کے پانچے اڑس لیے۔ میں نے بھی ایا بی کیا۔ میں اس کے ما الم كلى ريت ير چلنے لكار ميل في الفتكوكارخ تعالى ليندكى سياست كى طرف موز ديا المامیرے اندازے کے بین مطابق وہ اس موضوع پر بھی دستری رکھتی تھی۔ اس نے مجھے الماكة وانول كى وه الائتيال بهى مارشل لا ب-اس في سياست دانول كى وه الائتيال بهى الوائي جن كى وجد سے مارشل لامتحكم جوا۔ مجھے نگا جيے وہ ميرے ملك كے ساست دالوں کی بات کردہی ہے۔

سورج ہمارے بائیں رخ پر تھا۔ سورج کی چک نے سون کی نہایت خوبصورت جلد کو ار اور بھی تکھار دیا تھا۔ میں نے انداز ولگایا کہ قریب سے گزرتے ہوئے جوڑے اور ا کا ولا لوگ سون کوغورے دیکھے بغیر نہیں رہتے۔ وہ درمیانے خدو خال کی مالک تھی ہے اس کی رفی آمیز رنگت کاحسن بی تھا جود میضنے والول کو چونکا تا تھا۔ اس کی Look میں شیشے کی س مل كا يهم ادهم أدهم كمومة رب- وه ايك التص كائيدٌ كي طرح مجمع مختلف معلومات فر ام كرنى ربى - بم نے كثا موا اتناس كھايا اور ايك جگدے آئس كريم كے كي ليے - جيب الل خاص بوجه محسوس نبيس مورما تھا۔ پاکتانی کرنسی اور تھائی کرنسی میں بس انیس بیس کا رق ال القام جول جول شام كرمائ وصلة على ماعل كى رونق برهتي عنى و محقراباس می سلید فام حسینا کی بہال وہال بے ترتیب پڑی تھیں ایک بہت مونی عورت رنگین مرى كے فيج بيتى سومو يبلوان دكھائى ديتى تھى۔اس كا ساتھى بھى كافى موٹا تھا۔ دونوں ل مرى بهت سفيد محى - ان كوسفيد ماتعيول كى جوزى كالقب با آساني ديا جاسكنا تقارا كثر ساطوں پر بیج بھی نظر آتے ہیں لیکن یہاں شاذو نادر ہی کوئی بچہ دکھائی دیتا تھا۔اس کی و وی کہ یہ جگہ عیش وعشرت کا اڈا تھی۔ یہاں زیادہ تر وہی لوگ آتے تھے جن کے المول يس كى حيية كالماته موتا تهايا أنبيل ايما باته وركار موتا تها\_

الدميرا ہوتے عى بايا ع اسى دوب مى آئى۔لب سمندرے كے جام كردش المال كار بعنے بوئے كوشت كى خوشبو بوا من چكرانے كلى اور زئدہ نسوانى كوشت جگه مالى بهاردكمانے لكا۔ اول مدر الل آئي-"

ال ايك تلخ سا كمون بحركرده كيا\_

ادامل فلونک مارکیٹ، مرمچوں کے فارم اور سانیوں کے فارم کا ٹور ایک ہی بار موٹر

المسل فلونک مارکیٹ، مرمچوں کے فارم اور سانیوں کے فارم کا ٹور ایک ہی بازگی۔

المسل کے ذریعے لگایا جاتا ہے۔ موٹر بوٹ تک وینچنے کے لیے ہم نے ایک فیکسی بازگی۔

المسل فلا ایک چوڑا چکا شخص تھا۔ جسم کی طرح اس کا منہ بھی بہت چوڑا تھا۔ وہ جھے

المسل فلا میں لگا۔ بظاہر وہ خوش اخلاتی سے ہی بات کر رہا تھا۔ پندرہ بیس من کے

المسل فلا ہم دریا پر پہنچے۔ موٹر بوٹ والے سے بات کی۔ اس نے کمل ٹور کے سات سو

المسل فلا ہم دریا پر پہنچے۔ موٹر بوٹ والے سے بات کی۔ اس نے کمل ٹور کے سات سو اللہ اللہ مارسو بھات ہیں۔ مقامی لوگ

سان نے موثر ہوٹ والے سے تکرار کی اور چیسو بھات میں معاملہ طے ہو گیا۔ موثر اللہ والے نے ہمیں کروکوڈائل فارم جمہل پیلس اور اسنیک فارم بھی دکھانا تھا۔ بیکمل ٹور اللہ بالیز حدد مجھنے کا تھا۔

"لورسٹ! ناریل پانی ہو نے؟" سون نے دھیے انداز میں پوچھا۔ "اں ااگر تازہ ہوتو۔"

"ال سے زیادہ تازہ کیا ہوگا کہتم تاریل کے اعدی ہو گے۔"

ال بھات میں ایک ناریل طا۔ ناریل کے گرد ہری ہری چھال بھی موجود تھی۔ دکان اولے ناریل کو ایک بڑے چھرے سے چھیل کر اس کے اندر اسٹرا ڈالا۔ جس طرح کولڈ اولک چیتے ہیں ای طرح میں نے ناریل کا یانی پیا۔

"الرسف! كيك كماؤ ك؟" وه آسته على يولى من في اس باربهي اثبات من

'' چلوسون اب چلیں۔'' میں نے اپنی اندرونی بیزاری کو چھپاتے ہوئے کہا۔ '' بھئی اتنی جلدی! ابھی تو رونق میلہ شروع ہوا ہے۔''

'' دیکھوتم ایک گائیڈ ہو ۔۔۔۔ گائید کا کام جلدی ختم ہوجائے تو اے خوش ہونا چاہئے۔'' ''مگریہ بھی تو گائیڈ کا فرض ہے کہ سیاح کو کسی مقام کی اصل خوبصورتی سے محروم نہ د''

"" تہمارے لیے خوبصورتی کا پیانہ اور ہے میرے لیے اور۔" بیس نے مختصر جواب دیا اور واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارد گردنظر آنے والے مناظر اخلاق سوز تھے۔ بیس نے کافی بڑی عمر کے لوگوں کو نہایت کم عمر لڑکیوں کے ساتھ اٹھکیلیاں کرتے پایا۔ اکثر لوگوں کے چہرے شراب کے نشے ہے تمتما رہے تھے۔ ساحل کے قدرتی حسن کو حضرت انسان کی ہوں پرئی نے تاراج کر رکھا تھا۔

نو بح ك لك بعك بم مول والي الله كا كا-

ا گلے روز حسب پروگرام سون مبع سورے آگئی۔ ہمیں فلوٹنگ مارکیٹ جانا تھا۔ کل سون بوی چست پتلون پہن کر آئی تھی۔ اس کے باز وبھی کندھوں تک عریاں تھے۔ آج وہ میرے کہنے پرمعقول لباس میں تھی۔ یہ ایک گاؤن سا تھا۔ گاؤن کا گریبان کافی کشاوہ تھا پھر بھی کل والے لباس سے تو یہ پہنا وا ہزار در ہے بہتر تھا۔ '' آج تم ایک معقول انسان نظار ہیں ہو ''

"مراخیال ہے کہ آج میں ایک مجبور انسان نظر آربی ہوں۔ اگر میں مجبور نہ ہوتی تو اس لباس میں نہ ہوتی بلکہ اس لباس میں ہوتی۔" اس نے اپنا گاؤن آگے سے کھول کر دکھا

ریں۔ میں شپٹا کر رہ گیا۔ وہ گاؤن کے نیچ جو چست لباس پہنے ہوئے تھی وہ کل سے بھی زیادہ بیبودہ تھا۔ جین کی پتلون تھی جوجسم کے ساتھ ہی سلی ہوئی تھی۔ ایک نہایت ہی ہلکی پھلکی شرے تھی جواس کے سرکش جسم کو چھپانے میں قطعی ناکام تھی۔

اس نے جلدی سے گاؤن برابر کرلیا اور آئینے میں اپنے بال درست کرنے گی۔ "بے کیا ڈراما ہے؟" میں نے خکک لیج میں پوچھا۔

"ورا انہیں .... جلد بازی ہے۔ دراصل میں اپنی عادت کے مطابق کیڑے ہین کر نکل آئی تھی۔ایک دم یاد آیا کہ تم نے وصلے کیڑے پہننے کو کہا تھا۔ بیگاؤن پڑا تھا۔ فٹافٹ

ایک تحقی جو کہ فروٹ کی تیرتی ہوئی دکان تھی ہارے قریب آگئے۔ دی بھات کے
ایک تحقیٰ جو کہ فروٹ کی تیرتی ہوئی دکان تھی ہارے قریب آگئے۔ دی بھات کے
ایک درجن کیلے طے۔کیلوں کا چھاکا انتہائی باریک تھا اور ذا تقدیمی اچھا تھا۔ ہم سب نے
کیلے کھائے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ فیکسی ڈرائیور کی نگاہیں بار بار غیر ارادی طور پرسون کو
گھورنے لگئی تھیں۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں سون سے بوچھا۔ "کیا تم اس فیکسی
ڈرائیورکو جانتی ہو؟"

اس نے صاف انکار کر دیا۔ بہر حال اس کے انکار نے مجھے زیادہ متاثر نہیں کیا۔
فلوٹنگ مارکیٹ جی چند منٹ رکنے کے بعد اور کچھ اشیاء خرید کر ہم آگے روانہ ہو
گئے۔ موٹر بوٹ بوئ تیزی ہے دریا کے پانی جی فرائے بحرنے گئی۔ پچھآ گے جا کر ہمیں
ممبل پیلی نظر آیا۔ اس کے کلس سہری دھوپ جی چنک رہے تھے۔ ان سارے کلسوں اور
گنیدوں پر طلائی خول چڑھا ہوا تھا۔ بنکاک کے ارد گرد ہم نے بدھا کے جتنے بھی مندر
دیکھے وہ نہایت اچھی حالت جی تھے اور خوبصورتی سے جائے گئے تھے۔ ان کے سونے
دیکھے وہ نہایت آچھی حالت جی تھے اور خوبصورتی سے جائے گئے تھے۔ ان کے سونے
کے خول جی چھے ہوئے کلس دور ہی سے و کھے دکھائی دیتے تھے۔

" بھی کی عبادت گاہ میں ہمی جانا ہوا؟" میں نے سون سے بوچھا۔

" بیں جس دنیا میں رہتی ہوں وہ عبادت گاہوں سے بہت دور ہے۔ وہ تھوی حقیقتوں
کی دنیا ہے مسٹر ٹورسٹ! وہاں جو پچھ بھی ہے اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ چھوا جا سکتا ہے
موسیقی کی کوننے، چکن کی لذت، شراب کے "جام کالمس" اپنے پارٹنز کا بدن سب پچھ تھوں
حقیقتوں میں سے ہے۔"

'' الیکن حقیقیں بہت جلد اپنا ذاکقہ بدل لیتی ہیں۔ خوثی کے سینڈوج تا دیر کام و دہن کو لذت فراہم نہیں کر سکتے۔ انہیں کھاتے چلے جاؤ تو بہت جلد ابکائی آنے لگتی ہے۔''
کروکو ڈاکل فارم کی طرف جاتے ہوئے تھوڑی کی غلط نہی بھی ہو گئے۔ ہیں اور میکسی ڈرائیور کا نام چنگی تھا۔ جیسا کہ ہیں نے بتایا ہے، ڈرائیور کا نام چنگی تھا۔ جیسا کہ ہیں نے بتایا ہے، وہ اپنے تام کے برعس کافی بھاری بھر کم شخص تھا۔ خاص طور سے اس کا چرہ چوڑا چکا تھا۔ باتوں باتوں میں میکسی کے کرائے کا ذکر آیا۔ ہیں نے اسے بتایا کہ اس کے ساتھ میر سے باتوں باتوں میں فیصائی سو بھات

ای بات پر ہم دونوں میں تکرار ہوگئی۔ مجھے اس کی شکل ویسے بھی اچھی نہیں لگ رہی ك- يلى ذرائخى سے بولاتو وہ ايك دم سرخ انگارا ہوگيا۔ ايك ليح كے ليے تو يوں محسوس اوا كدوه مجھ ير جھيٹ يرسے كا اور چلتى بوٹ كے اندر دھينكامشتى شروع موجائے كى۔اس موقع پر سون آڑے آئی اور اس نے شتہ انگش میں مجھے بتایا کہ میکسی ڈرائیور تھیک ہی کہد وا ب- اس في اين طرف سے ار حالى سوى طے كيا تھا۔ غالبًا زبان كے مسئلے كى وجه ے یہ فلط بھی ہوگئی تھی۔ بہر حال ڈرائیور چنگی کی شعلہ مزاجی مجھے ایک آ کھے نہیں بھائی۔ الياوك عقل سے زيادہ اي مسل اور پھوں وغيرہ سے سوچة بيں اور اكثر خطا كھاتے ہيں۔ اس دانعے کے بعد میں نے لیکسی ڈرائیور ہے بات نہیں کی۔اس نے بھی اس چپ کو لا انے کی ضرورت نہیں مجھی۔ خاصا بدد ماغ قسم کا مخض تھا۔ نجانے کیوں بار بار مجھے لگ رہا لا كدسون ال محض كو جانتے ہوئے بھى اجلى بن رہى ہے۔كوئى ہوگا اس كا مئله! ميں لے سوچا اور دھیان ارد گرد کے ماحول میں بانٹنے کی کوشش کی۔ ماحول واقعی زبر دست تھا۔ ال ووجك ياني ك اندر عي بستيال آباد نظر آئيں - بيكٹري كے مكانات ياني ك اندر عي مولوں پر کھڑے کیے جاتے ہیں۔ ہر مکان کے آگے لکڑی ہی کا پلیٹ فارم بھی نظر آتا ما۔ یہ پلیٹ فارم سخن یا برآمدے کا کام دیتا تھا۔ یہاں سے یانی میں یا کشتی پر اتر نے کے کے کہیں کہیں زینے بھی بنائے گئے تتھے۔ دو رویہ مکانوں کے درمیان پختہ کلیوں کی جگہ الی کی گلیاں تھیں۔ان میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں اور ڈو تھے حرکت کرتے نظر آتے تھے۔ مال اسے والے لوگوں كالعلق غريب طبقے سے تھا۔ ان كے ميلے فيلے بچ كروں كے مروں پر کھیلتے نظر آتے تھے۔عورتیں کھریلو کام کاج میں مصروف تھیں۔

میں نے ایک جوال سال عورت کو دیکھا۔ وہ دیطے ہوئے کپڑے الگنی پر پھیلا رہی گل۔ اس کا ایک سالہ بچہ گھر کے بالکل کنارے پر کھیل رہا تھا۔ وہ وہاں سے گرتا تو سیدھا کہرے پانی میں جاتا۔ میں نے سون سے پوچھا۔''چھوٹے بچوں کے پانی میں گرنے کے واقعات تو نہیں ہوتے؟''

وہ بولی۔ "حادث تو کہیں بھی ہوسکتا ہے۔ بچہ گلی میں نظرتو رکشا اے روندتا ہوا گزر جاتا ہے۔ باتی پانی کے درمیان رہنے والے لوگ زبردست متم کے تیراک بھی ہوتے ال مکن ہے کہ یہ بچہ بھی جے تم و کھیرہے ہوتیراکی کرسکتا ہو۔" "لیکن بچر بھی ان بچوں کی زندگی محدود تو ہوتی ہوگی نا۔ یے گلیوں میں فٹ بال،

كركث، آنكه بحولى اور پتانيس كيا كي كهيلت بين-"

"تفریح تو ان بچوں کو بھی مل بی جاتی ہے۔ ایک طریقے سے نہ کی دوسرے سے سے۔ ان کے کھیل اور طرح کے ہیں۔"

ای طرح کی با تیمی کرتے ہوئے ہم کروکوڈائل فارم پہنچ گئے۔ اسٹیک فارم بھی ای فارم کا ایک حصہ ہے۔ یہاں سو بھات کا کلک تھا۔ میں نے اپنا اور سون کا کلک لیا۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ فیسلی ڈگاہوں کے ساتھ بوٹ کے اندر ہی رہ گیا تھا۔ کردکوڈائل فارم میں آ کرسون ایک بار پھر چینے گئی۔ مجھے محسوں ہوا کہ ڈرائیور چکی کی موجودگی میں وہ بھی خودکو ایزی محسوں نہیں کر رہی تھی۔ نجانے کیوں مجھے لگا کہ شاید ڈرائیور چکی کی موجودگی میں وہ بھی خودکو ایزی محسوں نہیں کر رہی تھی۔ نجانے کیوں مجھے لگا کہ شاید ڈرائیور چکی ای کہ مارا کرایداڑ ھائی سو بھات ہی طے ہوا تھا۔ بہر حال میں نے اس حوالے سے دیا تھا کہ ہمارا کرایداڑ ھائی سو بھات ہی طے ہوا تھا۔ بہر حال میں نے اس حوالے سے سون سے کوئی بات نہیں کی۔

کروکوڈ اکل فارم کو دکھے کر بوں لگا جیسے دنیا بھر کے مگر چھے یہاں بنکاک میں بی جمع ہو گئے ہیں۔ مختلف نسلوں اور رکھوں کے بے شار مگر چھے یہاں موجود تھے۔ پچھے کے جبڑے فیر معمولی حد تک چوڑے تھے۔ معمولی حد تک چوڑے تھے، پچھے کی تھوتھنیاں ڈولفن مچھلی کی طرح کمی تھیں۔ پچھو تے تھے کہ لگتا تھا ابھی حفاظتی جنگل تو ڈکر باہر نکل آئیں گے۔ یہاں مگر چھوں کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے جھوٹے بے بھی نظر آئے۔ ان بچوں کا موازنہ ان کے ماں باپ کے جسموں سے کیا جائے تو وہ خاصے مختصر محسوں ہوتے ہیں۔

کروکوڈ اکل فارم میں ایک شوبھی دکھایا جاتا ہے۔ ایک دیلے پتلے تھائی نے پانی میں کھس کر ایک گرچھ سے شتی کی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ جس سے وہ گاہے گاہ کمر چھ کو ڈراتا بھی تھا۔ اس کھیل کا کلانگس یہ تھا کہ اس فاقہ زدہ تھائی نے اپنا سر گلے کمر چھ کو ڈراتا بھی تھا۔ اس کھیل کا کلانگس یہ تھا کہ اس فاقہ زدہ تھائی نے اپنا سر گرچھ کے کھلے ہوئے جڑے میں رکھ دیا۔ حاضرین نے تالیاں بجا کر داد دی۔ یہ سراسر نوراکشی تھی۔ تالاب کے گرچھ کا وہی حال تھا جوارانی سرکس کے شیر کا ہوتا ہے۔

ای دوران ایک فیملی ہمارے قریب سے گزری۔ جواں سال جوڑا تھا۔ ساتھ میں قریباً ایک سال کا گورا چٹا بچہ تھا۔ وہ لوگ سون کو جانے تھے۔ جواں سال تھائی عورت گرمجوثی سے سون کے گئے ملی۔ اس کے مرد ساتھی نے بھی گرم جوثی سے رسی کلمات ادا کیے۔ سون نے بچے کو گود میں اٹھالیا۔ دائیں بائیں سے اس کا منہ چوما۔ بچہ معصومانہ انداز میں سون

المان المان

معنی کی گپ شپ کے بعد تھائی فیلی سون سے دفصت ہوکر آ مے ہو ہائی۔ بیں اس نے بتایا۔ کروکوڈ اکل فارم کے بعد ہم اس نے بتایا۔ کروکوڈ اکل فارم کے بعد ہم اس نے بتایا۔ کروکوڈ اکل فارم کے بعد ہم اس نے بتایا۔ کروکوڈ اکل فارم کے بعد ہم نے استے فارم دیکھا پھر والیس کے لیے ہم فارم سے باہر آ گئے۔ فارم بی ہم نے استے کہ باہر آ کر بھی بہی لگ رہا تھا کہ ہر درخت اور دیوار کے پیچھے کوئی میں دیوار کے پیچھے کوئی سے تھے کہ باہر آ کر بھی بہی لگ رہا تھا کہ ہر درخت اور دیوار کے پیچھے کوئی موجود ہے۔ ذہن میں بار بار بیہ خیال آتا تھا کہ اگر کسی وجہ سے بیہ سارے کے باہر اس میں مضتعل ہو جا کیں اور اس فارم کی حدود کوئیس نہیں کر کے باہر اس کی ایک ساتھ ہی مضتعل ہو جا کیں اور اس فارم کی حدود کوئیس نہیں کر کے باہر اس کی باہر اس کی ساتھ ہی مضتعل ہو جا کیں اور اس فارم کی حدود کوئیس نہیں کر کے باہر اس کی ساتھ ہی مضتعل ہو جا کیں اور اس فارم کی حدود کوئیس نہیں کر کے باہر اس کی ساتھ ہی مضتعل ہو جا کیں اور اس فارم کی حدود کوئیس نہیں کر کے باہر اس کی ساتھ ہی مضتعل ہو جا کیں اور اس فارم کی حدود کوئیس نہیں کر کے باہر اس کی ساتھ ہی مضتعل ہو جا کیں اور اس فارم کی حدود کوئیس نہیں کر کے باہر اس کی ساتھ ہی مضتعل ہو جا کیں اور اس فارم کی حدود کوئیس نہیں کی سے دور کی سے دور کوئیس نہیں کی سے دور کوئیس نے دور کی سے دور کوئیس نے دور کی سے دور کی سے دور کوئیس کی سے دور کی سے د

ا بی موٹر بوٹ کی طرف آئے تو وہاں پچھ ہالیاں دکھائی دی۔ دو تین افراد اور سے بول دے۔ دو تین افراد اور سے بول دے تھے۔ شاید کوئی جھڑا ہو گیا تھا۔ اچا تک جھے اپنا تیکسی نظر آیا۔ دو غصے سے لال بھبوکا ہور ہا تھا۔ اس کے منہ سے گالیاں فوارے کی نظر آیا۔ دو غصے سے لال بھبوکا ہور ہا تھا۔ اس کے منہ سے گالیاں فوارے کی مار دہا میں سے دو بیئر اور کولڈ ڈرنس کی خالی بوتلیں اٹھا اٹھا کر پچھ افراد کو مار دہا میں دی تھے دو افراد ایک گلی کے موڈ پر اوجھل ہو گئے۔ چنگی ان کا تعاقب کرنا چاہ میں اور شاند کا کہا تھے۔ پھٹی کا ہاتھ

سنسالا اور چھے ہٹ كر بيش كى \_ بوث ايك چكر كھانے كے بعد دريا كے عين درميان رك كى \_ یا چلا کہ یانی پر تیرتا ہوا کوئی برانا کیڑا بوٹ کی مشینری میں کہیں پھن گیا ہے۔ بوٹ والے بخت جزیر نظر آ رہے تھے اور بزبرا رہے تھے۔ ایک دومری موڑ بوٹ قریب سے ارى تو مارى بوث والول نے ان سے درخواست كر كے پينسا مواكر ابابرنكلوايا۔ يا في معدد کی تا خرے ماری بوٹ پھر روانہ ہو گئے۔

سون بولى-"معافى حابتى مول-"

"اكريات كي؟"

"آپ سے عراجانے کی۔ میں جانتی ہوں کہ ایے معاملات بہت نازک ہوتے ال - امارے بدھ مت میں اگر کی راہب سے کوئی عورت چھو جائے تو وہ بری طرح ال ال او جاتا ہے اور سخت مصیبت میں را جاتا ہے۔ کیا آپ کے ذہب میں بھی الی "54=40/0

المارے بان اس طرح کی کوئی انتہا پندی نہیں یائی جاتی۔ ہارے بان ما کیں، بہتیں اد ویاں ہوئی ہیں۔ان کے چھو جانے سے ہمیں کھے نیس ہوتا۔"

بالمين كدوه ميرا طز مجه كى يانبين - اس في بدى نزاكت سي سريك ساكات و کے کہا۔''اچھا چھوڑ و ندہب، معاشرے کی باتیں، میں ان سے الرجک ہوں۔'' " يمي تو انتها پندي ب-"من في كها-

او کھی ہے ہے ہے پند ہے۔ میں اپنی زندگی آپ جی ربی ہوں۔میرے لیے یہی

مین ایک بات یادر کھنا۔ جولوگ انتہا پند ہوتے ہیں جھی بھی زردست متم کا پوڑن -01245

المروى كازها فلفه .... اوه كاذيبال توبير بهي نبيل جس كے ساتھ ميں بيسب نكل

ام مریز کے وقت واپس ہوٹل پہنچ۔ "کل کا کیا پروگرام ہے؟" سون نے پوچھا۔ ال ين ذرا آرام كرنا جا مِنا مول ـ"

" المبارا مطلب ہے کہ پرسول ملیں گے۔"وہ ذرا ادای سے بولی۔ الي الباري نبر يرفون كردول كا-" بار بار این پتلون کی طرف جا رہا تھا۔ یقینا اس کے پاس کوئی جاتو یا چھوٹے سائز کا ربوالور وغيره تها جے وہ نكالنا حابتا تھا۔

ایک شخص نے ہمیں بتایا کہ چند ایرانیوں سے چنکی کی الزائی ہوگئی ہے۔ لزائی کیوں ہوئی تھی کس وجہ سے ہوئی تھی ہمیں کچھ پانہیں چلا۔ میں نے کن اعمول سےسون کی طرف دیکھا۔ اس کا چرہ ایک دم اتر کیا تھا۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے چلی جانا جاہتی تھی۔ آثار سے نظر آرہا تھا کہ چھی نے ایرانیوں سے جولزائی جھڑا شروع کررکھا ہوہ اتنی جلدی فتم ہونے والانہیں۔ غالبًا چھکی کے ایک دوسائھی بھی اس جھڑے میں شریک تھے۔ میں نے چکی کے ایک ساتھی کے سرے خون بہتے دیکھا۔

مين نے موثر بوث والے سے كبا-"اب كياكرنا ب بعائى؟"

اس فے سون کے ذریعے مجھے جواب دیا۔ "اب ہم چلتے ہیں۔ یہاں مارار کنا تھیک نہیں۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ فائزنگ وغیرہ ہو جائے۔'' وہ جمیں بوٹ میں بیٹھنے کا اشارہ کر

میں نے سون سے کہا۔''لیکن چنگی کے کرایے کا کیا ہوگا۔'' وہ بولی۔"اے ہوئل میں تبہارے کرے کا تمبر معلوم ہے، وہال سے آکر لے جائے

> "لین اب ہمیں فالتو کرایہ دینا پڑے گا۔" میں نے کہا۔ "بي فالتوكرايم ال كراي عاك لياء"

میں نے سوچا بیسر پر انتخص ہے، ہول میں آ کرخوائواہ جھڑانہ کرنے گئے۔ بہر حال ہم بوٹ میں بیٹے اور کروکوڈ ائل فارم سے واپس روانہ ہو گئے۔ بوٹ نے بوٹران لیا اور مارارخ پھر سے بنکاک کی طرف ہوگیا۔ چلتے چلتے میں نے بوٹ والے سے اس چنگی نامی ڈرائیور کے بارے میں من کن لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے بس میں بتایا کہ چکی ایک ہتھ جیت تھ ہے۔ جب ذرائے میں ہوتو ایک دم دیکے فساد پراتر آتا ہے۔

ماری باتوں کے دوران بی ایک وم موٹر بوث کو زور سے جھٹکا لگا اور وہ بڑی تیزی ے ایک طرف کو مڑی۔ مون میرے قریب ہی بیٹی تھی۔ بیلنس خراب ہونے سے وہ مرے اور بی آن گری۔ اس کا زم و گداز بدن میں نے چند کھوں کے لیے اپنے بالکل قریب محسوس کیا میرے بدن میں سرد پھریری می دوڑ گئے۔ اس نے بوی تیزی سے خود کو

سینئر اسٹور پہنچا دوں گا۔" پینیٹس پر کرایہ طے ہوگیا۔ ہیں دکتے ہیں بیضا۔ آٹھ دی من اسٹور ہے۔
ابدال نے بچھے ایک جگدا تارااور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ بینئر اسٹور ہے۔
میں نے شکریہ اداکر کے اس کو کرایہ دے دیا۔ پندرہ ہیں قدم چل کر ہیں ایک ذیلی منزلہ بلڈنگ اور چنو نیون سائنز کی وجہ سائے پہنچا تو دنگ رہ گیا۔ ایک پانچ منزلہ بلڈنگ اور چنو نیون سائنز کی وجہ سے بھے پنہ چلا کہ رکشا پر سوار ہونے سے پہلے ہیں یہلی کھڑا تھا۔ یعنی جہاں سے میں ایک پر سوار ہوا تھا وہاں سے سینئر اسٹور ایک فرلانگ کی دوری پر تھا۔ سم ظریف رکشا اسٹور ایک فرلانگ کی دوری پر تھا۔ سم ظریف رکشا اسٹور ایک فرلانگ کی دوری پر تھا۔ سم ظریف رکشا انظار نے آٹھ دی منٹ ادھر اُدھر گھما کر جھے پھر وہیں پر اتار دیا تھا۔ یعنی بقول گیت الکور نے آٹھ دی منٹ ادھر اُدھر گھما کر جھے پھر وہیں پر اتار دیا تھا۔ یعنی بقول گیت الکی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی چگہ ہے گزرے سے ہم جہاں

الک میں ہیرا پھیری اور نو سر بازی سے سیاحوں کو ہوشیار رہنے کی تلقین کی جاتی اللہ اللہ میں ہیرا پھیری اور نو سر بازی سے سیاحوں کو ہوشیار رہنے کی تلقین کوئی الیک بے جا بھی نہیں ہے۔ بہر حال مجموعی طور پر لوگ با اخلاق اور خوش اللہ اللہ سے سیاحوں کے ساتھ خوش مزاجی کا انداز میں بات کرنا پند کرتے ہیں۔ خاص طور سے اگر دکان ماتھ خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا جائے تو سوداستے داموں بھی مل سکتا ہے۔ آج الدوں کے ساتھ خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا جائے تو سوداستے داموں بھی مل سکتا ہے۔ آج الدوں کے ساتھ خوش مزاجی کی دجہ سے میری آئیسی کھے سوجی سوجی تھیں۔ شایدستم ظریف رکشا اللہ دیا ہو کے ساتھ کھڑا ہو کرسینئر اسٹور اللہ دیا تھا۔

المی میں سینئر اسٹور کی طرف بڑھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک جانی پہچانی آواز نے ملاح چونکا دیا۔ میسون تھی۔ وہ بلائے نا گہانی کی طرح پتانہیں کہاں سے نمودار ہوگئی

"اه و تورث! يهال كفرے كيا كررہ ہو؟" "اده سون! تم يهال ليكن كيے؟"

اولالی۔ "بتاتی ہوں لیکن پہلے سڑک کے کنارے سے پیچھے تو ہٹو۔ دیکھوساری ٹریفک اس میں میں میں میں اس میں اس کے اللہ اس میں کہ اس میں کہ اس میں کہ اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کی کے اس کی کرنے کے اس کی کرانے کے اس کے

ب میں نے دھیان دیا تو پتا چلا کہ تیز رفآر گاڑیاں اور موٹر سائکل دغیرہ میرے اس بالکل آہتہ ہوجاتی ہیں۔ تاکہ میں سڑک پارکرسکوں۔ دراصل میں سڑک کے

وہ چونک کر میری طرف دیکھنے گئی۔ ''کیا جھ سے کوئی خلطی ہوئی ہے یا معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے میں نے؟''

د نہیں سون! انبی کوئی ہات نہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہتم میرے لیے مفید ٹابت ہو رہو''

ں بہت شکر ہیا'' وہ مقامی انداز میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ادر گھٹنوں میں تھوڑا ساخم ۔ کر یولی۔

عصمت ہولی سے کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنے گھر فون کیا۔ حال احوال دریافت کر کے پہر تسلی ہوئی، راستے میں کئے ہوئے پھل کا پیک لیا اور مزے سے کھا تا ہوا ہوئی پہنچ گیا۔ بہتر پر لیٹ کرتا دیر اکمل کے بارے میں سوچتارہا۔ ذبین میں کئی طرح کے اندیشے کلبلا رہے تھے۔ پانہیں کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہوگا؟ اگر اپنی بے پروائی سے اندیشے کلبلا رہے تھے۔ پانہیں کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہوگا؟ اگر اپنی بے کہیں ایسا تو نہیں اس نے کہیں پاسپورٹ اور کھٹ وغیرہ گنوا دیا تو پاکستان کیسے پہنچیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ واپس لوٹے ہی نہیں۔ اور میں خلا میں معلق ہو جانے والے خلا باز کی طرح بڑک کے کہی کوچوں میں گھومتا پھروں؟

بی سر دی میں وہ سینکڑ وں مگر مچھ گھو سنے گئے جو آج صبح میں نے دیکھے تھے۔ ہمارے
ہاں رشوت خور اور کر پٹ لوگوں کے لیے گر مچھ کا لقب استعال کیا جاتا ہے۔ مگر مچھ کے
وسیع جبڑے اور خونخوار دانتوں کو دیکھ کر واقعی کسی ایسے ذی نفس کا تصور ذہن میں آتا ہے
جس کا مقصد حیات صرف اور صرف کھا تا ہے۔ اس کی طاقت، اس کی گھات کا انداز اس
کی پھرتی ۔۔۔۔۔ مگر مچھ کے بارے میں سوچتے سوچتے نجانے کیوں ذہن میں چکئی کا تصور
ابحر آیا۔ وہ بھی تو کسی مگر مچھ کی طرح طاقتور اور خونخوار تھا۔ میرا دل بار بار گواہی دے رہا
تھا کہ چکئی اور سون کے درمیان کوئی تعلق موجود ہے، کوئی ایسا تعلق جس کی بنیاد جبر اور
خوفی رہتی۔۔

اگلے دن میں نے سہ پہر تک آرام کیا اس کے بعد نہا دھوکر تیار ہوگیا۔ میں نے کل سون سے کہا تھا کہ میرا کہیں جانے کا پروگرام نہیں لین حقیقت میں ایسانہیں تھا۔ میں آئ پر سنئیر اسٹور جانا چاہ رہا تھا۔ گھر والوں کے لیے تھوڑی کی خریداری کرنا تھی۔ پہلے میں بونمی خہلتا رہا اور ہوگل سے کافی دور نکل آیا پھر جھے معلوم نہ رہا کہ سنئیر اسٹور کس طرف ہے۔ میں نے ایک رکشا والے سے بات کی۔ اس نے کہا ''میں چالیس بھات میں آپ کو

"كلب على جانے كا .... وہ نائك كلب ب نا۔ ذرا شوخ فتم كے لوگ ہوتے

"پلوتمباری خاطر وہ شوخ قتم کے لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ آخر بنکاک آئے ہیں۔ پچھ شہر تو خمیازہ بھکتنا ہی ہے۔ ویسے میرے خیال میں تو تمبارا میر سارا شہر ہی نائٹ کلب ہے۔"

"يهال تم تفوزى ى زيادتى كررب مو-"

بیں مستراکررہ گیا۔ ہم پہلو بہ پہلو چلتے رہے۔ بدرات کا وقت تھا، پر بھی اکثر لوگ کا اکثر لوگ کی اکثر لوگ کی اکثر کو گئی کا انگری کی اس کی شکل شفتے کی طرح دیکی کی اس کی شکل شفتے کی طرح دیکی کا انہوں سائن دکھائی دے رہا تھا۔ نجائے کی قریباً سومیٹر کی دوری پر نائٹ کلب کا جگرگا تا نیون سائن دکھائی دے رہا تھا۔ نجائے کی بھی کہونے لگا ہے۔ شاید کیوں جھے لگ رہا تھا کہ زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت اثر ، بنکاک کا جھے پر ہونے لگا ہے۔ شاید کی انہوں کے بھی متاثر کیا تھا اور وہ ایک دم بے کا ایک کی بھی متاثر کیا تھا اور وہ ایک دم بے کہاں جہتے ہی اکمل کو بھی متاثر کیا تھا اور وہ ایک دم بے کہا تھا۔ اس کھوڑے جیسا ہو گیا تھا۔ بلکہ وہ تو گھوڑا بھی نہیں رہا تھا۔ اڑن کھٹولا بن گیا تھا۔ اس کے دویا تھا۔ اس کا دویا ہے جھے بے حد مایوں کیا تھا۔

ہم بلندو بالا عمارت عمی داخل ہوئے۔ ہلکی موسیقی کی آواز آنے گئی تھی۔ کلب کے فرش سال سفرے اور چیکیلے ہتے۔ جھے ایک اوھیڑ عمر عورت نظر آئی۔ وہ منحنی ی تھی لیکن خوب سال سفرے اور چیکیلے ہتے۔ بھے ایک اوھیڑ عمر عورت نظر آئی۔ وہ منحنی ی تھی لیکن خوب سال اور کیا ہوا تھا۔ بال گھونسلے کی شکل عمی ہے ہوئے ہے۔ پتانہیں کیوں اے دیکی کو اور مزید اور کی کئی جادوگرنی کا منظر ذہن عمی ابھرتا تھا۔ میرے سامنے دوا تا این کو کو اے اس کے جھے نوٹ تھی اور مزید اس سے بات چیت کی۔ لڑے اسے پچھ نوٹ تھی انداز عمی اس نے نوٹ فرش پر پھینک اللہ اس کر رہی تھی۔ اس دوران بڑے عضیلے انداز عمی اس نے نوٹ فرش پر پھینک سے ایک دوران بڑے عضیلے انداز عمی اس نے نوٹ فرش پر پھینک سے ایک لڑے نے شرمندہ ہو کر نوٹ اٹھائے، دوسرے نے پتلون کی جیب سے پچھ سے ایک لؤٹ کے نے شرمندہ ہو کر نوٹ اٹھائے، دوسرے نے پتلون کی جیب سے پچھ

 عین کنارے پراس طرح کھڑا تھا جیسے سڑک پارکرنا چاہ رہا ہوں۔'' بنکاک کے لوگوں میں جواچھی عادات دیکھیں ان میں سے ایک بیہ بھی تھی کہ تیز رفتار سڑکوں پرسڑک پارکرنے والوں کے لیے گاڑیاں آ ہتہ کر دی جاتی ہیں۔ بہر حال بنکاک کی ٹریفک کو مثالی نہیں کہا جا سکتا۔''ٹریفک جام'' وغیرہ کا سلسلہ یہاں بھی ہماری طرح موجود ہے۔اس کے علاوہ پاوٹن وغیرہ کی قباحیں بھی ہیں۔

سون تک کر ہولی۔" ٹورسٹ! ای لیے تو تم ہے کہا تھا کہ اجنبی شہر میں ایک شناسا کا ہونا ضروری ہے۔ قدم قدم پرضرورت پڑتی ہے، ابھی تنہاری وجہ سے ساری ٹریفک جام مسانتھی''

ہوب، اللہ اللہ اللہ اللہ اور کشے والی بات میری زبان پرآتے آتے رہ گئی۔رکشا والے نے ابھی میرے ساتھ جو کچھ کیا تھاوہ سون کے علم میں آ جاتا تو یقیناً یہیں فٹ پاتھ پر کھڑے کھڑے وہ پانچ منٹ کا ایک اور لیکچر مجھے پلا دیتی۔

رے ھرسے دہ پان کھوم رہے ہوڑسٹ! آج تو تم نے سارا دن ہوٹل میں آرام کرنا تھا۔" "کہاں گھوم رہے ہوڑسٹ! آج تو تم نے سارا دن ہوٹل میں آرام کرنا تھا۔" "بس آرام کرتے کرتے اکتا گیا تھا۔ سوچا ایک چکرسینئر اسٹور کا بی لگا آؤں۔" " کسے آئے ہو؟"

''پ ..... پیدل!'' میں نے جلدی ہے کہا۔ ''اس کا مطلب ہے بنکاک کے رستوں کی اچھی خاصی پیچان ہوگئ ہے تنہیں۔ بھئ ذہین آ دی کی بھی تو شنا خت ہوتی ہے۔''

رہنے کے بعد میں نے کہا۔'' چلونحیک ہے ، چلتے ہیں۔'' ہم پیدل ہی ایک طرف روانہ ہو گئے۔ بیدایک کافی کشادہ دوروبیہ سڑک تھی۔ دونوں طرف او کچی عمارتیں موجود تھیں۔ چلتے چلتے سون ایک دم رک گئی۔'' تم برا تو نہیں مناؤ سے ہ''

"السيات كا؟"

كرب آشنانى

یں نے اپنے کی طرف دیکھا کوئی دی عدد حسینا کیں اپنے کے اوپر بی شاور لے رہی میں۔ وہ اپ مادری لباس میں تھیں۔ جولوگ تالیاں بجارے تھے ان میں میں نے ا کے دوسالہ بچے کو بھی دیکھا۔ وہ شاید اپنے باپ کی گودیش تھا۔ عین ممکن تھا کہ استج پر مادم كرنے والى الركيوں ميں اس كى چھوچى، خالد يا مال شامل ہو۔ عجيب ماور پدر آزاد اول تداور پردگرامز کی فہرست کے مطابق اس سے اگلاجو پردگرام استی پر پیش ہونے والا القاءات و يمين ك لي شيطان لعين ك ديد عدركار تقي على الى جكد الله كفرا

الكسكيابات ع؟"مون ني وجما-ال محول ميں جيے اے احساس تك نبيل تھا كدائے پركيا تماشا مور ہا ہے۔" ميں باہر جا ر با اول تم فارغ موكرة جاؤ-"

ملی میں بھی ..... تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں۔" وہ شولڈر بیک تھام کر کھڑی ہوگئ۔ ال نے اپنے شاما جوڑے کوئے چند یا تیں کیں پر مرے ساتھ بال م ابرالکتی چلی گئی۔ میں جب ایک بار چلاتو پھرسڑک پر پہنے کر بی دم لیا۔ سون میرے وی کی اوری می است مرک پر پینی کراس نے میرا کندها تھا۔ "کیا بات ہے شاداب! مارى طبيعت تو فيك بي-"

ورس مرى طبيعت فيك نبيل ب-تم خاموش رجو ورند من تم سي محد الناسيدها بول

المحل كيا وواع؟ على في على على تقاكدية نائث كلب عديهال ال الم الموالل عام ي بات ب-"

"كياتم يرجيكي موكديد ميرك لي بهى عام ى بات موكى؟" عن بلند آواز س السون نے جواب میں کھے کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن عین اس وقت نو جوانوں سے المل الل الله الله المارے عين سامنے سے يوى آسته روى سے گزرى - كاريس فيم م ال لاسول والل كركيال الرك ايك دوج برلدك موع تقديد لوگ سون ك الله عدانبول في سون كود كيم كر" إل باؤ" كا شور عيايا اور باته بلا ي-سون في ی جایا ہاتھ لہرایا۔ کارآ کے نکل گئے۔ ای دوران می نے ہاتھ کے اشارے سے ایک ى راوان تحى -اس سے پہلے كرسون كچوكہتى ميں درواز و كھول كرفيكسى ميں بيٹھ كيا-

ے لیج میں بولی۔"بال .... يہال شوبھي موتا ہے تا۔" اس سے پہلے کہ میں شوکی تفصیلات ہو چھتا، ہم ایک کرے بیل بھی گئے۔ یہاں سون نے دوالو کیوں سے تھائی زبان میں بات چیت کی۔ انہیں ایک کاغذ دیا۔ چروہ میرے ساتھ سے هیاں چڑھ کرایک وروازے پر پہنے گئی۔ یہاں بل ڈاگ کی شکل والا ایک شرابی کیٹ کیپر موجود تھا۔ وہ بھی سون کو پہچاتا تھا۔ ہم دروازے سے گزرے تو بالکل یہی لگا ككى سينما بال من داخل مور بي سيال ايك روش الشيخ تفا دوخوب روالزكيال مختفر لباس مي دُالب كررى ميس - يه بال فيم دائر ك ك شكل مي تقا- بال كعقبي حص مي مزید کرسیاں موجود تھیں۔ یہاں موجود تماشائی شود میسنے کے ساتھ ساتھ ٹاؤنوش میں بھی مصروف تھے۔ان کے لحات کو مزید رنگین بتانے کے لیے رنگین تتلیاں بھی آس یاس موجود تھیں۔ کوئی بغل میں دیکی ہوئی تھی تو کوئی ہم آغوش نظر آ ربی تھی۔ ہال میں روشنی موجود تھی اس کیے ویٹر بھی با آسانی ..... آ جا رہے تھے۔ جن انڈین لڑکوں کو باہر دیکھا تھا وہ بھی تماشائيول عن موجود تھے۔

"پلیز بس یا نج مند!" سون نے کہااور ایک میز پر جامیمی ۔

يبال ايك تفائى جوڑا پہلے سے موجود تھا۔ ميرامخقر تعارف كرانے كے بعدسون ان ے باتوں میں مصروف ہوگئی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ان سے کسی طرح کے حالات دریافت کر ربی ہے۔ شو وغیرہ کی طرف اس کی بالکل توجہ نہیں تھی۔ باتوں کے دوران بی میں نے طائرانہ نظرے اسلیج کی طرف و یکھا اور کھوپڑی بھک سے اڑ گئی۔ اسٹیج پر ٹاپنے والی دونوں لؤكيوں كے جسم ير اب لباس كا ايك تار بھى نبيس تھا۔ اس ہوش ربا منظر سے نگاجيں چرانا آسان نہیں تھا اور اس پر نگاہیں جمانا بھی مشکل نظر آ رہا تھا۔ بیں نے کری کا رخ تھوڑ اسا پھیرلیا اورایئے سامنے رکھے کولڈ ڈرنک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سامنے رکھے ایک بروشر پر میری نظر پڑی۔ بدوراصل اس کلب کے شویس پیش کیے جانے والے آعفر کی تفصیل تھی۔ مزید لکھا گیا تھا کہ شوشام سے رات گئے تک مسلسل چانا رہتا ہے۔ یعنی شوختم ہونے کے بعد پھروہیں سے شروع ہوجاتا ہے۔ کوئی جب جا ہے اٹھ کرجا سکتا ہے، جب جا ہے آسکتا ہے۔ اب میں نے آسمر کی فہرست پر نگاہ دوڑائی تو چودہ طبق روثن ہو گئے۔ نہایت ''انسانیت سوزهم'' کی تفصیل تھی۔انسان تو انسان'' جانور'' بھی اس میں ملوث تھے یا یوں کہیں کہ ملوث کیے گئے تھے۔ بندر اور سانپ وغیرہ کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔

اگلے روز منے میری آ تھے ایک دستک پر کھلی۔ بیس نے سوچا کاش یہ اکمل کی دستک ہو

الل جب دستک دوسری بار ہوئی تو اندازہ ہوا کہ بینسوانی دستک ہے۔ اتنی مبح سون کے سوا

ار این ہوسکتا تھا۔ بیس نے دیوار گیر کھڑکی کا پر دہ وا کیا۔ بالکونی بیس حسب معمولی رجنی

ار این ہوسکتا تھا۔ بیس نے دیوار گیر کھڑکی کا پر دہ وا کیا۔ بالکونی بیس حسب معمولی رجنی

ار سائے پھول مبک رہے تھے۔ بیس نے مڑ کر دروازہ کھولا۔ باہر سون ہی تھی۔ وہ بوے منظل میں بندھے ہوئے تھے۔

مقال اباس بیس تھی۔ بال یونی ٹیس کی شکل بیس بندھے ہوئے تھے۔

"کیا اپنی رقم لینے آئی ہو؟"

" يى رقم؟"

" پار پانگی دن میرے لیے گائیڈ کے فرائض انجام دیتی رہی ہوتم۔"
" ماضی کا صیغہ کیوں استعال کر رہے ہو۔ جس اب بھی تمہارے لیے گائیڈ کے فرائش انجام دے بھی جموڑوں گی اس انجام دے رہی ہوں۔ باقی جہال تک معاوضے کی بات ہے وہ بھی جس چھوڑوں گی انتا اس انجام دے رہی ہوں کہ تم انتا اس کیوں ہوئے ہو؟"

" تہارا کیا خیال ہے کہ ناراضی کی کوئی وجہ نہیں تھی؟ تم مجھے ایک بدنا م ترین جگہ پر اس مرشی کے خلاف لے گئیں۔ بالفرض میرا کوئی شناسا مجھے وہاں داخل ہوتے و کھیے اس لڑ کیا ہوتا۔"

"ا چھا بیں مانتی ہوں کہ خلطی میری ہی ہے لیکن تم بھی تو مجھے بے عزتی کے ساتھ سڑک اللہ سے چھوڑ آئے تھے۔ کیا بیہ آ داب کے خلاف نہیں؟"

" حركروك ين آداب كى خلاف ورزى ين زياده آ عينس كيا-"

ا کردر خاموشی سے مجھے گھورتی رہی۔ پھر ایک دم ڈھلے کہے میں بولی۔''اچھا چلو مداواں بات کو۔آئندہ میں زیادہ احتیاط رکھوں گی۔'' اس کے ساتھ ہی اس نے بوی ادا

- = 150.00 = 1

وہ تذبذب می تھی۔ ''کیا مجھے بھی جانا ہے؟''اس نے پوچھا۔ ''نہیں میں اکیلا جارہا ہوں، شکرید!''اس کے ساتھ بی میں نے ڈرائیورکوئیکسی آگے بوھانے کے لیے کہا۔ ''سنو.....میری ہات تو سنو....' سون کی ہات ادھوری رہ گئی کیونکہ ٹیکسی آگے بوھ چکی تھی۔

\*\*\*

TO THE STATE OF THE PARTY OF TH

THE PARTY OF THE P

ال دھینگامشی کی نشانی تھی جو تین روز پیشتر کروکوڈ اکل فارم کے نزدیک ہوئی تھی۔ پہلی کا طلبہ اور چال فقا۔ وہ کرایہ لینے آیا تھا۔ میں نے طلبہ اور چال ڈھال سب پچھ مقامی لوفروں کی طرح تھا۔ وہ کرایہ لینے آیا تھا۔ میں نے موال کی ہدایت کے مطابق اسے پورا کرایہ یعنی اڑھائی سو بھات دے دیئے۔ اس نے محل پیدادا کرنے کی ضرورت بھی نہیں تجھی۔ نوٹ کن کر پتلون کی جیب میں تھونے اور محل ہیں تا ہے اور کا ارادے ہیں جی؟"

"آج بس پیدل چلنے کا موڈ ہے۔" میں نے قدرے خنگ کہے میں کہا۔ وہ ہم دونوں پر نگاہ غلط انداز ڈالتے ہوئے داپس چلا گیا۔ میں نے سون کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔" جھے لگتا ہے کہتم دونوں میں کوئی نا تا "

> ''الی کوئی بات نہیں۔''وہ جلدی سے بولی۔ ''میرا خیال ہے کہتم اپنے بارے میں بہت ی باتیں چھپاتی ہو۔'' ''مثلاً کیا؟''

"مشلا ..... بید چنگی ..... مشلاً تنهارے والدین ..... مشلا ..... تنهارے بائی بازو پر بید الے کالے نشان۔ پتانہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ بیدنشان کی پرانے مار پیٹ کا نتیجہ ہیں مان انہارے ساتھ کافی بختی ہوتی رہی ہے۔"

"شايدتم يدكهنا چاہتے ہوكہ مل خود پر ہونے والى تختى كى وجہ سے اس ميشے سے مسلك الله عول الله على الله عول الله عول الله عول الله عول الله عول الله عول الله على مول بہت خوش مول الله الله على الل

ہم کرے سے باہرنگل آئے اور پھر ہوٹل سے باہر چلے آئے۔ وہ میرے پہلو میں چل وال تھی۔ جونظر سون کی طرف اٹھتی تھی اس کی انتہائی خوبصورت رنگت د کھے کر ذرا چوکتی مرور تھی۔''چلوآج ہوبے مارکیٹ چلتے ہیں۔'' میں نے کہا۔

وولالى-"تم في تايا تهاكه عن شادى شده نيس مول-"

"كيامطلب إبوب ماركيك يص صرف شادى شده جاسكت بيل-"

" بھی، ہاں لوگ زیادہ تر بچوں کے کپڑے اور جوتے وغیرہ خریدنے جاتے ہیں۔ تم اس کے لئے خریدنے ہیں؟"

"اونے والے بچوں کے لیے۔"میری زبان سے پھل گیا۔

میں نے کن اکھیوں ہے اس کی صورت دیکھی۔ چہرے پر بے چارگی کی جھلک و کھے کر مجھے ترس سا آگیا۔ میں نے سگریٹ بجھاتے ہوئے کہا۔" میں ذرا شاور لے لول پھراس بارے میں سوچتے ہیں۔"

وہ فرمانبرداری ہے ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئے۔ بیں ہاتھ روم بیل چلا گیا۔ نہا کر ہابر لکلاتو اس نے بوی صفائی ہے میز پر ناشتا چنا ہوا تھا۔ وہ بوی زود فہم تھی۔ پچھلے تین چار دنوں بیں ہی اے بخو بی معلوم ہو گیا تھا کہ ناشتے بیں مجھے کیا کیا پند ہے۔ میرے کہنے پر اس نے میرے لیے چارے کی کائی اس کے کلائی اس نے کلائی اس کے کلائی کے کنگن پر جی تھیں۔ کلائی اور کنگن کا بید طاپ اتنا خوبصورت تھا کہ دل خود بخو د اس کی طرف کھنچا جاتا تھا۔ یک دم اس نے میری محویت کونوٹ کرلیا۔ زیرلب مسکرا کر بولی۔ ''کیا دکھورے ہو؟''

" کک ۔۔۔۔ کے نہیں۔"

'' یکنگن میرے والد نے مجھے شادی پر دیا تھا۔'' اس کے منہ سے جیسے بے اختیار ہی لکل گیا تھا۔

"تبهاري شادي مجي موني تقي؟"

وہ گڑ ہوا گئی۔ پھر ذراسنجل کر بولی۔"ہاں ..... ہوئی تھی لیکن نہ ہونے جیسی۔" "میں سمجھانہیں۔"

'' حِيورُ وان باتوں كو.....'' وه اشى اور فرتى كى طرف بڑھى۔

"كياكرنے كلي بو"

"من تبارے فرت سے ایک بیر لے اوں۔"

"يهال بيئرنيس ب\_ اگر موتى بھى تو ميں تمهيں لينے نه ديتا كونكه ..... مارے درميان معاہدہ ب جب تك تم مير ب ساتھ رموگى كوئى نشونيس كروگى \_"

" تہاری ساری پابندیاں وہی ہیں جو بدھانے اپنے اوپر لگائی تھیں۔" وہ زور سے

ہلی کیکن پھر ایک دم اس کی ہلی کو ہریک لگ گئے۔ دردازے پر ہلکی می دستک کے بعد درواز ہ کھل گیا۔ سامنے ٹیکسی ڈرائیور چنگی کھڑا تھا۔ اے دیکھ کرسون کارنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ پتانیس کیا بات تھی۔ چنگی کی موجودگی میں وہ ایک دم اپنے آپ میں سٹ جاتی تھی۔ چنگی کی پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ پٹی یقیناً

كرب آشائي

كربي آشنائي

یہ پہلی ہلکی پھلکی بات تھی جو میرے منہ سے نگلی تھی۔ وہ جیسے کسی ایسی ہی بات کی منتظر محی۔ میری شادی اور ہونے والے بچوں کوموضوع بنا کر اس نے قبقیہ بار گفتگوشروع كردى - بنتے ہوئے وہ بير بہوئى بن جائى تھى۔اس كےريتى بالوں كى شيس و هلك كراس کے چرے کواطراف سے چھیا لیتی تھیں۔اے دیکھ کریقین نہیں ہوتا تھا کہ بیاڑ کی غلط ييشے سے مسلک ہے۔ اس ييشے سے وابسة چهرے اپنا اجلا پن کھوکر ایک خاص سانچے میں وطل جاتے ہیں۔ ایسے اوگوں کی حرکات وسکنات کا عامیانہ بن بالکل عیاں ہوتا ہے محر مون کے سلسلے میں معاملہ بالکل مختلف تھا۔ کسی وقت تو اسے دیکھ کریوں لگتا تھا کہ سرسز پہاڑی مقام کی نوجوان پہاڑن معصومیت کی جاور اور سے اپنی بریوں کے پیھے اچھلتی

من نے کئی بارسوچا تھا کداییا کیوں ہے۔ وہ نائث کلبوں میں جاتی ہے۔ ڈرنگ بھی كرتى إب يقينا غير مردول كے ساتھ سوتى تھى ہوگى، اس كے باوجود وہ الصغير اور معصوم نظر آتی ہے۔ حقیقت میں تو ایسانہیں ہوتا۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی ایک ہی وجہ میری سجھ على آتى تھى اور وہ يدكدسون كواس يشي سے خسلك ہوئے ابھى زيادہ درينيس ہوئى تھى اور گناہ کی تاریکی اور ویرانی نے اس کے خدوخال کو ابھی ڈھاعیا شروع نہیں کیا تھا۔ میکسی ك ذريع بم بوب ماركيث ينج تو دوبير موف وال بقى \_ يهال خريدارى كافى آسان تھی۔ بچوں کے جوتے کیڑے اور کھلونے وغیرہ کثرت سے نظر آتے تھے۔ کوالٹی کے لحاظ ے مال کو ایک دو اور تمن نمبر دیے گئے تھے۔ ای اعتبار سے قبتیں بھی تھیں۔ مال کی کوالٹی اس کے نمبر کے عین مطابق تھی۔سون نے خریداری میں بری خوش اسلوبی ہے میری مدد کی۔ بچول کے تھلونے و کی کراس کی آٹھوں میں ایک عجیب سی چیک امجرآتی تھی جیے وہ خود بھی ایک چک ہی ہو۔ وہ ایک گڑیا کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بدگڑیا تھائی ولہن کے روپ میں تھی۔ سون کے چہرے پر شفق کی می سرخی پھیلی ہوئی تھی، اعیا تک میں نے اس کے چبرے کا بدلتا ہوا تاثر ویکھا۔اس کا خوبصورت رنگ یکدم زرد ہوگیا تھا۔اس کا ایک ہاتھ بے اختیار میرے کندھے پر آیا،میری فمیض اس نے متھی میں جکڑی۔وہ جیسے سہارا ڈھوٹڈنے کی کوشش کررہی تھی۔ایک دم وہ لہرائی میں نے اے سنجالا دینے کے لیے باتھ آگے بڑھایا۔

اگر میں نہ سنجالتا تو وہ بری طرح لڑھک جاتی پھر بھی وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ میں

محشوں کے بل گر برا، سون کا سرمیری گود می تھا۔ "سون ..... سون .... کیا ہوا ہے جمہیں؟ سون آ تکھیں کھولو۔" میں نے اسے نکارتے ہوئے کہا۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے مجھے یہ مورتخال علين محسوس بوئي تحى-

ووٹ ہے من نبیں ہوئی۔ میں نے اس کے رہیمی گالوں کو تنہ کا، اے تھوڑا سامجھنجموڑا اس کی بلوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔ چند سکنٹر میں ہمارے گرد ورجنوں افراد جمع ہو گئے

"سون المجمعين كھولو-" ميں نے اس كاشانہ بلاتے ہوئے كہا-اس کی آنکھوں میں درز پیدا ہوئی مگر وہ آنکھیں پوری نہیں کھول سکی۔'' کیا یہاں او یک کوئی ڈاکٹر ہے۔ " میں نے ایک اوطیز عمر محص سے بوچھا۔

ال سے پہلے کہ ادھ عر عمر محض کوئی جواب دیتا جوم کے اندر سے نیسی ڈرائیور پھکی مآمد ہوا۔ اس کی بہاں موجود کی جران کن تھی۔ وہ تیزی سے ہماری طرف برد ھا۔ وہ سون ك قريب بينه كما پراس نے بالوں سے پكڑ كراسے ذرازور سے بلايا۔ تعالى زبان ميں تيز x مرازسون کورون سے تھام کرسیدھا بھا وا اس نے ایک بار پر بخت لہے میں سون سے کچھ کہا، ساتھ بی سون کے منہ پر یائی کے

سون نے استحصیں کھول دیں۔ وہ خالی خالی نظروں سے دائیں بائیں د کمچہ رہی تھی پھر و بلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔ ایک طرف سے چکی نے دوسری طرف سے بس نے ا من سہارا دیا۔ چنگی نے تھائی زبان میں دو تین جلے حزید سون سے کیے پھر وہ جوم کے الدر كم او كيا۔ چند لمح بعد جوم بھي چھننا شروع ہو گيا۔ بيس نے سون كوايك قر جي آتھ پر المايا\_ا \_ كولد ورك يايا\_" يكيا موا تقامهين؟" من في يو جمار

" محدثیں ..... میں اب جانا جاہتی ہوں۔" وہ میرے سوال کونظر انداز کرتے ہوئے

"كمال جانا حاجتي مو؟"

"ا ين كر يتم بس مجھ نيكسي ميں بٹھا دو۔"

وه كانى وسر ب نظر آئى تھى۔ ميں نے كہا۔ وواس طرح تحيك نيس ہے۔ ميں تمہيں چيوز النا اون چلوآ دُميرے ساتھ۔'' یں نے کہا۔'' بیرمت بھولو کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔'' ''ا پڑھے ڈاکٹر ہو۔ جانتے ہو جھتے پکھے بھی نہیں ہو۔'' اس نے ایسے عجیب لیجے میں کہا کہ ال پڑنگ گیا۔

مندرجہ بالا جملہ ادا کرتے ہوئے اس کے چیرے پر رنگ سالبرا گیا تھا۔ اس رنگ کو اس چیپانے کے لیے اس نے رخ پھیرااور فلیٹ کی طرف چلی گئی۔

یں رات کو بستر پر لیٹ کر دیر تک سون کے بارے بیں سوچتا رہا۔ وہ کیسی لڑکی تھی۔

السی سے پر گناہ کی کا لک مل کر پھر رہی تھی لیکن یہ کا لک بھی اس کے چہرے کو کالانہیں کی ۔ آج اپنے فلیٹ کی ۔ آج اپنے فلیٹ کی ۔ آس کے اندر کی روشتی اس سیابی پر غالب آئی ہوئی تھی۔ آج اپنے فلیٹ کی ۔ اس کے اندر کی روشتی اس سیابی پر غالب آئی ہوئی تھی۔ آج اپنے فلیٹ کی ساتھ ہوئے اس نے جو فقرہ جھے سے کہا تھا وہ ابھی تک میرے کا نوں میں گونج رہا اس فقرے کا آہنگ بہت مجیب ساتھا۔ ایک پوشیدہ جذبہ تھا۔ جو بے اختیار الفاظ کے اس فقرے کا آہنگ بہت بجیب ساتھا۔ ایک پوشیدہ جذبہ تھا۔ جو بے اختیار الفاظ کے اس خاتی راس کے ہوئوں تک چلا آیا تھا۔ بہر حال ابھی میں اس جذبے کو کوئی میں بہنا سکا تھا۔

اسکے دوروز بھی ہم دونوں نے ساتھ ساتھ ہی بڑکاک بیں گھومتے گزارے۔ وہ بہت السرآتی تھی۔ اس دن ہوبے مارکٹ بیل ہے ہوش ہو جانے دالے واقعے کو وہ تقریباً السرآتی تھی۔ اس دن ہوبے مارکٹ بیل ہے ہوش ہو جانے دالے واقعے کو وہ تقریباً السرآتی تھی۔ اس نے بہن ایک دوبار باتوں باتوں بیل اسے کریدنے کی کوشش کی تھی لیکن سفائی سے گفتگو کا رخ موڑنے بیل کامیاب ہوگئی تھی۔ اس نے بہن تاثر دیا تھا کہ اور تشکادٹ کی وجہ سے اسے چکرآ گیا تھا۔ بڑکاک بیل بیزیرے آخری دن تھے۔ اس تھا دی وجہ سے اسے چکرآ گیا تھا۔ بڑکاک بیل بیزیرے آخری دن تھے۔ اس نے پورا دن رابنسن اسٹور بیل گزارا۔ سون بھی میرے ساتھ رہی۔ وہ شانپگ کے دوران بیل ہی ڈز کا وقت ہو گیا۔ ہم نے لیخ کی اس میں اور کی بھوک لگ رہی تھی۔ ہم نے ادھر اُدھر گھوم کر کوئی اچھا سا میں اور بیل تھا، زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ ہم نے ادھر اُدھر گھوم کر کوئی اچھا سا دو تو تھی تھی۔ ہوئے کی کوشش کی پھرا کیک کلب نما ہوش بیس گئے۔

ال میں تھتے ہوئے کیارگی میری نظر پہلو کی طرف گئی اور میں ٹھنگ گیا۔ کوئی سامیہ
الک اللہ اللہ میں تھتے کے پیچھے او جھل ہو گیا تھا۔ جھے شک گزرا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور پہنگی تھا۔
اللہ کا ٹھ اور بالول کا انداز سو فیصد پہنگی کا تھا۔ بس میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکا تھا۔
اللہ کا ٹھ اور بالول کا انداز سو فیصد پہنگی کا تھا۔ بس میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکا تھا۔
اللہ ایٹ اس شک کا اظہار سون سے کرتا چاہا لیکن پھر اراوہ بدل دیا۔ وہ ہوے ایجھے اس شک کا اظہار سون سے کرتا چاہا تھا۔

''نہیں میں چلی جاؤں گی۔تم بس مجھے۔۔۔۔'' ''نہیں۔'' میں نے تحکم سے کہا۔'' میں تمہیں چھوڑ کرآؤں گا۔'' وہ چونک کر مجھے دیکھنے گئی۔ میں اسے لے کرفیکسی تک آیا۔ جو سامان خریدا تھا وہ بھی نیکسی میں ڈال لیا۔'' کیا ہوا تھا تمہیں؟'' میں نے راستے میں پوچھا۔ ''مجھے خودیتانہیں بس چکرسا آگیا تھا۔''

" پہلے بھی ایانہیں ہوا؟"

"شایدایک دفعہ پہلے بھی ایسا ہوا تھالیکن یہ پرانی بات ہے قریباً ایک سال پرانی۔" مجھے لگا کہ وہ غلط بیانی کررہی ہے۔ میں نے اس کی غلط بیانی کونظر انداز کرتے ہوئے کہا۔" مجھے شک تھا کہ تیکسی ڈرائیور چنگی تہہیں پہلے سے جانتا ہے۔ آج یہ شک یفین میں بدل گیا ہے۔ اس نے تہہیں جس طرح ہوش میں لانے کی کوشش کی ہے اس سے بخو بی اندازہ ہوا ہے کہ وہ تہہیں پہلے بھی ایسی کیفیت میں دکھے چکا ہے اور شاید تہاری مدد بھی کر چکا ہے۔"

"تم خوائنواہ شرلاک ہومز بننے کی کوشش کررہے ہو۔" اس نے ہونوں پر پھیکی ی مسکراہٹ جائی۔

"اس کے علاوہ ایک جرانی کی بات ہے بھی ہے کہ چنگی ہونے مارکیٹ بیل ہمارے
اردگردموجود تھا۔ سوچنے کی بات ہے ہے کہ وہ ہمارے پیچھے وہاں کیا کرنے آیا تھا۔ "
ایک دم جھے لگا کہ سون کا رنگ زرد ہوگیا ہے۔ جھے فورا غلطی کا احساس ہوا، ابھی وہ
پوری طرح سنبھلی نہیں تھی۔ جھے اس ہے ایک با تمین نہیں کرنی چاہئیں تھیں۔ بیل نے فورا
گفتگو کا رخ موڑ دیا اور اس ہے اس کے اہل خانہ کے بارے بیل پوچھنے لگا۔ میرے
سوالوں کے جواب بیل سون نے کہا۔ " بیل اپنی والدہ کے ساتھ ایک قربی فلیٹ بیل رہتی
ہوں والدہ آتھوں سے معذور ہیں۔ میری ایک بہن ہے۔ وہ جھے سے ایک سال چھوٹی
ہوں والدہ آتھوں سے معذور ہیں۔ میری ایک بہن ہے۔ وہ جھے سے ایک سال چھوٹی
ہوں والدہ آتھوں سے معذور ہیں۔ میری ایک بہن ہے۔ وہ جھے ایک سال چھوٹی
کہ شاید وہ جھے اپنے فلیٹ بیل آنے کی دعوت دے گی لین ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ میرا
کہ شاید وہ جھے اپنے فلیٹ بیل آنے کی دعوت دے گی لین ایسا کچھ نیوں ہوا۔ وہ میرا
شکر یہ اداکر کے اور گڈ بائے کہ کر نیچے اتر گئی۔ ایک دم جیسے اسے بچھ یاد آیا۔ گھوم کر جھ

الوروق جاؤ-

'' یہ بھی مشکل ہے۔ اس طرح تو جوا گلے دو تین دن تمہارے ساتھ گزارنے ہیں ان سے بھی محروم ہو جاؤں گی۔''

"ان دو تین دنوں سے اگرتم نے کوئی غلاتو قع وابستہ کر رکھی ہے تو اسے دل سے نکال دو۔" میں نے کہا۔

اس نے ایک ادھوری انگرائی لی۔ پھرصوفے پر نیچے کو کھکتے ہوئے اپنی کہنی صوفے کے اس نے ایک ادھوری انگرائی لی۔ پھرصوفے پر نیچے کو کے ادا سے دیکھتے ہوئے اول سے تکالی اور اپنا ہاتھ کینٹی پر رکھ کر سرکوسہارا دیا۔ میری طرف ادا سے دیکھتے ہوئے اول سے جس ۔''

"كيامطلب؟"

"ہاتھ تھامنا، گلے لگانا، تھوڑا ساچوم لینا۔" وہ بے باکی سے بولی۔
"مرداور عورت کے درمیان اس طرح کے تعلق کو دوئتی کا نام دینا حماقت ہے۔"
وہ بولی۔" مجھے لگتا ہے کہ تمہارے نز دیک جنس ہی سب کچھ ہے۔"
"تم الفاظ کے ہیر پھیرسے مجھے گمراہ نہیں کر سکتی ہو۔"
"میر کی بات کا جواب دلیل ہے دو تو بات بھی ہے۔" اس نے اپنے الوں کو اس

"میری بات کا جواب دلیل سے دوتو بات بھی ہے۔"اس نے اپنے بالوں کواس طرح اللہ کہ کچھ بال میرے شانے تک آپنچ۔

یں نے کہا۔ "شاید تم مجول رہی ہو کہ میں ایک ٹورسٹ ہوں اور تم گائیڈ .....اور اور تم گائیڈ .....اور اللہ سے درمیان کچھ شرائط طے ہو چکی ہیں۔"

ووالك شندى سائس كرره كئي

ما کہتے تین جارون میں ہمارے درمیان اجنبیت کی دیوار کافی حد تک گر گئی تھی۔ نجانے اللہ میں تعلق کے اندویرے کو می اللہ میں میں کے اندرا کیے مظلوم ومجبورلؤ کی نظر آئی تھی۔ وہ اپنے اندر کے اندویرے کو میں الوں کی چکا چوند سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس زعم کا شکارتھی کہ اللہ مسلماتی زندگی گزار رہی ہے حالانکہ اس کے اندر دکھ کا موسم تخبرا ہوا تھا۔

"ا پہا تو میں چلتی ہوں۔" اس نے اپنے بالوں کو اٹھیلوں سے سنوارتے ہوئے کہا تو اس الگن خوبصورت کلائی سے پیسل کر نیچے کی طرف چلا گیا۔

ا کی وجورت فای ہے ہیں تریع مافرف چلا کی اس "کل کتے بچے آؤگی؟"

"من على بح تمباراتكم بوثورسد!"اس في الحدكر شولدر بيك سنجالت بوع كبا-

ہم نے ہوئل کے ڈاکنگ ہال ہیں کھانا کھایا۔ یہاں ایک بار بھی تھا۔ بار کے طویل
کاؤنٹر کے سامنے کئی جوڑے تمتمائے ہوئے چہروں کے ساتھ موجود تھے۔ یہاں ویکھا ہوا
ایک منظر بمیشہ کے لیے میرے ذہان پر نقش ہو گیا۔ میں نے ایک درمیانی عمر کے فخض کو
دیکھا۔ وہ کی یورپین ملک سے تعلق رکھتا تھا۔ اچھے قد کا ٹھ کا تھا۔ اس نے عینک لگا رکھی تھی
اور پڑھا لکھا نظر آتا تھا۔ اس نے ایک دھان پان نوخیزی لڑک کے گلے میں بانہیں ڈال
رکھی تھیں۔ موسیق کی لے پر تھر کئے کے ساتھ ساتھ وہ لڑک کے ساتھ بجیب وغریب حرکات
میں مصروف تھا۔ اس شخص کی عامیانہ حرکات اور حرکات کا گھٹیا پن و کھے کر آتی کوفت ہوئی
کہ دل بیز ار ہوگیا اور تو اور سون بھی جن کی نظر آئی۔

ا گلے روز شام کو جب میں اور سون کرے میں بیٹے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ سون نے اپنا کک کہا۔'' تین دن بعدتم چلے جاؤ گے۔ میں خود کو بہت اداس محسوں کروں گا۔'' میں نے کہا۔'' تین دن بعد جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم اب کی بات کرو۔ اب ہم ساتھ ہیں، ستنبل کے اندیثوں میں اپنے آج کو کیوں خراب کریں۔ چلو آؤ ذرا مرگشت کرے آئے ہیں۔''

" بنیں .... " وہ بچوں کی طرح ٹھنگ کر بولی۔" آج بس کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی ملحقہ میں "

"جیے تباری مرضی ۔" میں نے کہا۔

وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ سیاہ بالوں کی ایک لٹ اس کے نہایت ریشی رخساروں کو چھو رہی تھی۔ وہ اچا تک بولی۔''کیا تمہارا دل نہیں چاہتا مجھے جھونے کو؟''

میں ایک دم گزیزا گیا۔ کی نے جیسے میرے دل کا چور پکڑنیا تھا، اپنے چیرے کے تاثرات کو میں نے بمشکل چھپایا۔ ''بیکسی ہاتمی کرری ہوتم؟''

وہ بولی۔ ''کیا تمہارے ول میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم ایک دوسرے کے قریب قریب بیٹے ہیں۔ تم ایک دوسرے کے قریب قریب میٹے ہیں۔ تم اپنے بازوکی ایک معمولی سی حرکت سے جھے چھو سکتے ہولیکن تین دن بعد جب تم چلے جاؤ گے تو ہمارے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ پیدا ہو جائے گا۔'' میں نے سنجیدگ ہے کہا۔''ہمارے درمیان اب بھی ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔'' میں نے سنجیدگ ہے کہا۔''ہمارے درمیان اب بھی ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔''

میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ فون کی تھنٹی نے اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف اکمل کی آوازس کر میرے جسم میں سنستا ہد دوڑ گئی۔ میں نے غصے میں فون بند کر دیا۔ حسب تو قع چند سیکنڈ بعد پھر فون کی تھنٹی بچی۔ آٹھ دس تھنٹیاں ہو چیس تو میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے اکمل کی آواز آئی۔'' ہیلو میں اکمل بول رہا جوں۔''

'' میں تم پر لعنت بھیجنا ہوں۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔'' میں نے شدید غصے میں فون پھر بند کر دیا۔

تیسری مرتبہ پھر گھنٹی بجنے گئی۔ بیس نے ریسیور اٹھا کر اکمل کو بے نقط سنا کیں۔ وہ خاموثی سے سنتارہا۔ ظاہر ہے کہ قصور سراسرای کا تھا۔ اس نے قریباً سات دن مجھے سخت افریت بیس جنلا رکھا تھا۔ یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ سون کا ساتھ مل گیا تھا ورنہ بیسات دن مجھے ایک قیدی کی طرح کمرے بیس بند ہو کر گزار نا پڑتے۔ فون پر بی ہم دونوں بیس دن مجھے ایک قیدی کی طرف ایک کائی دیر تک تلخ کلامی ہوتی رہی۔ اکمل بنکاک بیس بی تھا اور '' پہایا جے'' کی طرف ایک ہوئی میں تھی اور '' پہایا جے'' کی طرف ایک ہوئی میں تھی ہوئی میں تھی اور '' پہایا جے کے قریب وہ واپس ہوئی میں تھی اس بھی گزارے گا۔

میں نے کہا۔''اب تم مجھے اپنامنحوں بوتھا نہ ہی دکھاؤ تو اچھا ہے۔ بس میرے کاغذات کی کے ہاتھ بجوا دو زندگی مجرتمہاراشکر گزار رہوں گا۔''

"میں جانیا ہوں تم اس وقت غصے سے پھٹ رہے ہو۔ للذا کل تک کے لیے خدا صافظ۔"اس نے نون بند کر دیا۔

''تہارا دوست تھا ٹا؟'' سون نے بوچھا۔ میں نے اثبات میں سر ہلایا۔''کیا وہ واپس آرہا ہے؟'' سون نے بوچھا۔

"יוט-"

''کب؟''وہ ذرا پریشانی سے بولی۔ ''کل ضبحے''

مون کے روثن چبرے پر پٹر مردگی کا سابیلہرا گیا۔ پچھ دیر تک کمرے میں تنبیمر خاموثی رہی۔اس خاموثی میں بس ٹی وی کی مدھم آواز گونج رہی تھی۔'' کیا بات ہے چپ کیوں ہو گئی ہو؟'' میں نے یو چھا۔

"ال کا مطلب ہے کہ کل اور پرسوں کے پروگرام بھی کینسل؟" وو بولی۔
"باں بھٹی! وہ تو کینسل کرنے ہی پڑیں گے۔"
"ایعنی آج ..... میرا اور تمہارا آخری دن ہے۔"
"بال کل سے تم آزاد ہو۔ جہاں چاہو جا گئی ہو۔ جو چاہو پہن سکتی ہو۔ جو چاہو پی
تا ہو۔" میں نے معنی خیز لہج میں کہا۔

" مجھے تو لگتا ہے کہ کل سے میں پابند ہو جاؤں گ۔ "وہ عجیب سے لیجے میں بولی۔
ال کیجے نے مجھے پہلے بھی ایک بارچونکایا تھا۔ یک وہ لیجہ تھا جس میں سون نے کہا
"اعتصے ڈاکٹر ہو۔ جانتے بوجھتے کچھ بھی نہیں ہو۔ "بیہ لیجہ اس لیج سے بالکل مختلف تھا
"اعتصے ڈاکٹر ہو۔ جانتے ہو جھتے کچھ بھی نہیں ہو۔ "بیہ لیجہ اس لیج سے بالکل مختلف تھا

الله دوسرے سے جدا ہونے کا وقت ایک دم قریب آگیا تھا۔ صورت حال کومسوں کر ادوسی آگیا تھا۔ صورت حال کومسوں کر ادوسی آپیل آپ نرم ہونے لگا تھا۔ جمل نے کہا۔ ''سون! پچھلے سات روز بیل بیل کے لیے بیل تم سے معذرت خواہ ہوں۔''
الم یا گیا باندیاں لگائے رمحی ہیں اس کے لیے بیل تم سے معذرت خواہ ہوں۔''
الم یا کہ آنکھوں سے بولی۔'' معذرت تو مجھے کرنی چاہئے۔ بیل خوانخواہ تم سے چٹ اس بیل باتوں سے تبہارے کان کھاتی رہی۔ اگر میری جگہ تبہیں کوئی اچھا اور بچ بچ

"اسلم بیشکودل شکایتوں والی با تیمی چھوڑ وآج بیآ خری شام ہمارے پاس ہے۔ اگلے اسلام کو ایجھے میں بنگاک بیش تو موجود ہوں گا لیکن تم سے نہیں مل سکوں گا۔ چلو اس شام کو ایجھے میں اسلام کو ایجھے میں اسلام کی ایجھے ہوٹل میں کھانا کھا کیں گے۔ اسلام کی ایجھے ہوٹل میں کھانا کھا کیں گے۔ اسلام کی کے ۔ " کا ایک دوسرے کو خدا حافظ کہیں گے۔"

"ا كا"اس في ايك شندى سانس كركبااور كورى موكلى-

ال جمار مہا تھا۔ ہم صاف سخرے فٹ پاتھوں پر چلتے چلے گئے۔ تھالی لینڈ، ملا یکٹیا دہ ایک دیا تھا۔ ہم صاف سخرے فٹ ایکر دیسٹو رنٹ نظر آتے ہیں۔ سڑک کے کنارے میں اکثر جبان کا دی جاتی ہیں اور لوگ سر راہ کام و دہن کی تو اضع میں مصروف اس کے میز کرسیال لگا دی جاتی ہیں اور لوگ سر راہ کام و دہن کی تو اضع میں مصروف سے اس کے ''ہائی جینک'' مسائل بھی اس کے ''ہائی جینک'' مسائل بھی سے جہل قدمی کے دوران ہم باتوں میں مصروف رہے۔ سون جھ سے دوران ہم باتوں میں مصروف رہے۔ سون جھ سے اور میری

كرب آشنائى

"اوكايم في كياكباء"

"مات دن سے انگریزی بول بول کر منہ ٹیڑھا ہو گیا ہے۔تھوڑی کی اردو بول کر المان كاذا تقد تحيك كيا ب- بيس في اردويس كباب جيس تبهاري مرضى-"

" تہاری زبان بوی اچھی ہے۔ مارے قلیث کے بروس میں ایک پاکتانی جوڑا کئی ميد تك ربائش پذيرربا ب- يس بوى ولچيى سان كى اردوسا كرتى تحى- اگريس نے مجمی انگریزی کے علاوہ کوئی زبان سیمی تو وہ اردو ہوگی۔ سنا ہے کہ تمہارے ہاں اقبال نام كالك بهت براشاع ب-"

مون کے منہ سے علامہ اقبال کا ذکر س کر مجھے جرت ہوئی اور پھے فخر بھی محسوس ہوا۔ شایداس بارے میں ہم مزید باتی کرتے لیکن ای اثناء میں ہمیں رکشامل گیا اور ہم الون كوار ہوا مي سفر كرتے مين چوك كى طرف روانہ ہو گئے۔ سون نے اپنے كہا كى ادای کو چھیاتے ہوئے کہا۔"شاید! قدرت کوتھوڑی در مزید مارا ساتھ منظور ہے۔ ويمثورن كلا موتاتو اب تك بم كهانا شروع كر يكي موتي، بي اثبات بي سر بلاكرره

رکشا والے نے غالبًا روانہ ہونے سے پہلے بیئر کے چند کھونٹ حلق سے پنچے اتار لیے مرور دو چند ہو گی تو اس کا سرور دو چند ہو گیا۔ وہ تر تک میں آگر پچھ گنگنانے لگا۔ اس کی ا والد بروی میشی تھی اور سر میں بھی تھی۔ بنکاک کی جگمگاتی سڑکوں پر سے سریلا رکشا ڈرائیور، اس کی واجود احتیاط سے رکشا چلا رہا تھا۔ پتانہیں کیوں اس کی ڈرائیونگ مرم كالر بو ..... آج ميرا موذ بهت اچها تھا۔ ميں نے سون سے پوچھا۔ "بير كيا گار ہا ہ

و بولى-"بيالك قديم تحالي كيت ب-اس من سمندر كا ذكر ب جو بهت وسلع اور معلویل ب-ایک جران بلبل یام کے ایک بلند درخت پر بیٹے کر دور د یکتا ہے اور سوچتا و مندر کبال سے شروع ہوتا ہے، یہ ہوا کبال سے چلتی ہے۔ یہ مورج کی سرخ گیند ال اوسل موتی ہے؟ وہ اپنے بچھڑے ساتھی کو یاد کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جس ر استدر من م ہونے والی اہریں پھر بلٹ کر کنارے پر آئی ہیں۔جس طرح دن میں م باف والى موا، رات و كلي بر عر چلائى ب، جس طرح كم مون والاسورج دوباره

روز مرہ معروفیات کے بارے میں جانے کی خواہش کرتی رہی۔ میں نے بس ضروری باتیں بتائیں اور کئی سوالوں کے جواب گول کر گیا۔سون نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ وہ زود فہم تھی اور سمجھ گئی تھی کہ وہ صرف اتنا ہی جان عمتی ہے جتنا میں اے بتانا جا ہوں گا۔ چہل قدی کرتے ہوئے ہم شہر کے زیادہ با رونق علاقے کی طرف نکل آئے۔رابنس اسٹور بھی ای علاقے میں واقع تھا۔ نجانے کیوں لوگوں کے ججوم میں میری نگاہیں بار بار چنگی کو تلاش کرنے لکتی تھیں۔ ذہن میں بیر شک ساتھا کہ وہ بدبخت ہمارے آس باس ہی کہیں موجود ہوگا۔ اگر وہ نہ ہوا تو اس کا کوئی ساتھی ہوگا چنگی اور سون کے درمیان گہرے تعلق کے حوالے سے مجھے اب کوئی شک نہیں رہا تھا۔ ہاں سمعلوم نہیں تھا کہ اس تعلق کی نوعیت کیا ہے۔جس طرح سون نے اپنے کئی سوالات پر اصرار نہیں کیا تھا۔ای طرح میں بھی اپنے اس سوال پر زیادہ اصرار مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ ہر مخض کی اپنی نجی زندگی ہوتی ہاوراس کے حوالے سے راز داری برتے کا اسے پوراحق ہوتا ہے۔

محومنے پھرنے سے بھوک کافی چک گئی تھی۔ رابنس اسٹور کے قریب بی ایک اچھا ریسٹورنٹ تھا۔ سون کے خیال میں یہاں کا کھانا اچھا تھا مگر جب ہم اس ریسٹورنٹ پر پہنچ تواسے بند پایا۔ پاچا کہ کل رات ریسٹورنٹ کے عقبی جصے میں آتش زدگی کا واقعہ ہو گیا ے جس کی وجہ ہے آج ریٹورنٹ بند ہے۔

"ابكياكرين-"من في اپنے خالى بيك ير ہاتھ پھيرتے ہوئے سون سے پوچھا-"جھے کیا پا۔"وہ سادی سے بولی۔

اجا تک مجھے ایک بات یاد آ گئے۔ جب میں نے انڈین ریٹورن سے ناتص کھانا کھا كر اپنا بإضمة خراب كيا تھا تو سون نے بتايا تھا كداندين ريسٹورنث كے پاس بى ايك سرى لنکن ہوکل ہے جس کی بریانی لا جواب ہوتی ہے۔ میں نے سون کو وہ بات یا و دلائی اور کہا كەكيوں نەآج اس آخرى ۋىزىي دە بريانى ئىيىت كرلى جائے۔

سون بولى-"وه جگه تو يهال سے كافى دور ہے-"

" پانچ چھ کلومیٹر تو ہوگی۔ چلیں ایسا کرتے ہیں بوے چوک تک رکشا میں چلے جاتے بی پر پدل چلیں گے۔"

ار سلیم فم ہے جومراج پاریس آئے۔" میں نے اردو میں کہا۔

الل بن آنے والے گا بکوں کی''اس بچے سے چوما جائی'' دیکھ کروہ بولا تھا، یار جھے تو لگا اس کے سے چوما جائی'' دیکھ کروہ بولا تھا، یار جھے تو لگا اس کے لیے اس کے بیار کر کے گزارا کرتے اس کے بیار کر کے گزارا کرتے اس کی بیار کی بیار کر کے گزارا کرتے اس کی بیار کی بیار کی بیار کر کے گزارا کرتے اس کی بیار کی بیار کو بیار کو بیار کو بیار کی بیار کو بیار کو بیار کی بیار کو بیار کو بیار کی بیار کو بیار کو بیار کو بیار کی بیار کو بیار کر کے گزارا کر بیار کو بیار

مسمت ہوٹل کے عین سامنے وہ ہوٹل تھا جس میں ، میں رہائش پذیر تھا، یعنی ہوٹل کے موٹل کے سامنے ہے گزرتے ہوئے ہم شال کی طرف بوھے کھے کے بیچے مال کا طرف بوھے کھے کے بیچے مال بانا یارٹو پی والا موٹا ولال چوکس کھڑا تھا۔ یوں لگنا تھا کہ اس کے اندر ایک شپ مال اور آواز آتی رہتی ہے۔ "ہیلو مال اور آواز آتی رہتی ہے۔ "ہیلو مال اور آواز آتی رہتی ہے۔ "ہیلو مال سے وی کو برائس۔"

کے دیکہ کراس کی آنھوں میں خطّی انجری۔ بیروی خطّی تقی جومونا گا کہ ہاتھ سے نکل اللہ کی دکان دار کی آنھوں میں نظر آتی ہے۔ دلال کے سامنے سے گزرتے اللہ کا کان دار کی آنھوں میں نظر آتی ہے۔ دلال کے سامنے سے گزرتے اللہ کا کان دار کی طرف حلے گئے۔

ری الان ہول کافی ہوا تھا۔ تین چار مزلد ممارت تھی۔ صفائی ستر الی بھی نظر آتی تھی۔

ادی مزل پر چلے گئے۔ یہ ایک گول ڈائنگ ہال تھا۔ چاروں طرف شیشے

ادی مزل پر چلے گئے۔ یہ ایک کا نظارہ کیا جا سکنا تھا۔ یہ برطرح سے ایک

ادی اول نظر آتا تھا۔ ہال کی ڈیکوریشن بھی سری لئن اسٹائل میں کی تی تھی۔ ویٹروں

ادی اول نظر آتا تھا۔ ہال کی ڈیکوریشن بھی سری لئن اسٹائل میں کی تی تھی۔ ویٹروں

ادی اور ساتھ میں سو پر بھی۔ " بھی اور ساتھ میں سو پر بھی۔"

ادی اور ساتھ میں سو پر بھی۔"

الل يا لكا-"وه اليك بار يرجيب عادراز على بولى-

 آسان پرنمودار ہو جاتا ہے۔ای طرح اس کا ساتھی جو پچھلے موسم میں پھڑ گیا تھا، ایک دن واپس آ جائے گا۔''

"بهت اچھا گیت ہے۔" علی نے کہا۔

"کت بمیشدا چھے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جواچھا نہ ہووہ گیت نہیں ہوسکتا۔" می نے زور سے کھانس کر گلے پر ہاتھ رکھ لیا اور آگے کو جھک گیا۔ "کیا ہوا؟" وہ گھبرا کر بولی۔

"پ انی" می نے کہا۔

وہ حرید تھبراغنی۔اس سے پہلے کہ وہ رکشا والے کا شانہ بلا کررکشارکوا دیتی عمی سیدها بعثہ گیا۔

وہ فقا فقا نظروں سے مجھے دیکھنے گئی۔"بیکیا ڈراما تھا۔ پانی کیوں ما تگ رہے تھے۔" "بھئی جب میرا فلفہ تمہارے گلے میں اٹکنا تھا تو تم بیئر مانگی تھیں۔ میں بیئر کیے مانگنا میں نے تو پانی ہی مانگنا تھا۔"

"دیعنی میں نے تہارے طلق میں فلفہ پھنسایا ہے؟" میں نے اثبات میں جواب دیا۔ وہ بولی۔" تم بہت خراب ہوٹورسٹ! مجھے ڈرائی دیا۔"

" ہاں تم نے سوچا ہوگا، بیمر کمیا تو کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جلد بازٹورسٹ اپنے گائیڈ جو پورے سات دن کا معاوضہ ادا کیے بغیر ہی خدا کو پیارا ہو جائے تو بیہ بڑے اندھر کی بات "

ہے۔
وہ بول۔ "ہاں معاوف تو ہیں لوں گی اور ضرور لوں گی۔ محنت کی ہے کوئی بیگار نہیں گی۔ "
ہیں نے جیب ہیں ہاتھ ڈالا۔ "چلو ابھی حساب کر لوجو کام نمٹ جائے وہ اچھا ہے۔ "
" "نہیں ابھی نہیں۔" اس نے میرا ہاتھ روک دیا۔ "ابھی میری خدمات ختم نہیں
ہوئیں۔ جس وقت تہمیں گڈیائے کہوں گی اس وقت حساب بھی کر لوں گی۔"

ہویں۔ سورت میں مرہ ہے ہیں میں موجہ ہوں کا کہ ماری گفتگو کو بھی پر یک لگا دیئے۔ چوک آگیا تھا۔ کرایہ ادا کر ہے ہم اثر آئے۔ اب رات کے ساڑھے دس ہونے والے تھے۔ سڑکوں پر گہما گہی ہیں بس معمولی کی واقع ہوئی تھی۔ ہم فٹ پاتھ پر چلنے گئے۔ سامنے ہی عصمت ہوئل تھا۔ پاکستانی کھانوں کی مہک آ رہی تھی۔ نوید کے نوعمر بچے کوایک تھائی جوڑے نے بانہوں میں لیا ہوا تھا اور باری باری چوم رہے تھے۔ بچہواتعی بڑا پیارا تھا۔ جھے اکمل کی بات یادآگئے۔

بار ..... ایک آخری بار ..... پر ہم نے کون سا ملتا ہے، کون سا دوبارہ سامنا ہوتا ہے۔ آج و باب يمين يرحم مو جائے گا۔ چند دن بعد ميں اسے بحول چكا موں كا اور وہ مجھے.... ب دوبارو ملنائيس، كوئى رابطنيس ركهنا تو مجر چندسكند كے ليے قريب آنے مى كياح ج ے۔اے اچھی طرح الوداع كهددول كاتواس كى بات رہ جائے كى۔ وہ ايك تو في دل كماته يهال سے رفصت نيس موكى۔

میری نگاہ سامنے سون پر بڑی تو مجھے لگا کہ وہ کی چیز کو بڑے دھیان سے دیکھ رہی ہے۔اس کی آجمیں کسی بہت گہری سوچ میں تھیں۔ چہرہ بالکل مجمد دکھائی دیتا تھا۔اس ك اعداز يرورا جوك كريس في اس كى نكاه كا تعاقب كيا- يبلي تو مجهيكونى خاص في المال نہیں دی۔ پھر میری نگاہ ایک چبرے پر جم گئے۔ بیدایک تھائی لڑکی تھی۔ وہ نوبیا ہتا دلہن ک-ساتھ میں یقینا اس کا شوہر تھا۔ فیلی کے باتی ممبر بھی تھے۔ وہ ایک بڑی میز کے گرد السال سنجال رب عقے۔ مل نے اندازہ لگایا کہ سون کی نگاہ دلین پر جی ہے اور اس ك چرے إلك سايد سالبرار ما ب يكفيت بس چند سكنٹر برقرار ربی سون نے ايك وم اینارخ چیر لیا اور اپنی ساری توجه "مینو" پر مرکوز کر دی۔ پندره بین سینند بعد اس کا اتر ا العلميم معول رآ كيا- تا بم من في حوى كيا كداس كے بعد سون في اپنارخ دلبن اور ال كى فيملى كى طرف سے بالكل پھيرليا تھا اس نے بھول كر بھى ان كى طرف و كھنے كى و المنتي المحتمى و المركامقام تفاكدان لوكول في كمانا نبيل كمايا و صرف أس كريم كما اردوافھ کئے۔ان کے جانے کے بعد بی سون کے تاثرات معمول برآئے۔

مل نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ حالا تکہ میں نے جو پچھ محسوس کیا تھا بہت والتع طور پر کیا تھا۔ اس سے پہلے ہونے مارکیٹ جس جو پچھ ہوا تھا وہ بھی میرے ڈہن جس ال الله بحدال نتیج پر سینی شن درا بھی وشواری نبیس ہوئی کہ دونوں واقعات میں المن مشرك محى ومال بوب ماركيث من سون في ميرب ساته شايك كرت و المامنا ایک جیتی جا کتی وہن ویکھی تھی بہاں اس کا سامنا ایک جیتی جا گتی وہن سے ہوا الماريراذ بن ال حوالے سے شايد حريد بھي الجمتار بتا مرسون نے اجا تک مجھے اپني طرف الماركلا- وه چيك كريولي- "تورست! وه ديمونو توگرافر-"

ولورائد تصوري كينيخ والا ايك فو توكرافر "سياح خواتين وحضرات" كاردكر دمندً لا و الما سون دور كر كى اورائ مينى كرمير، پاس لے آئى۔اس نے تحالى زبان ميں فوٹو كافى عرصے تك بھول ندياؤں كى-"

كربية شنائي

دو کہیں تم نے اس دوری کوائے حسن کی تو بین تو نہیں سمجھا؟"

"بناؤ مت میں کوئی ایس حسین بھی نہیں ہوں۔"اس نے باکا سا قبقبدلگایا پھر بولی۔ "خرچ چوڑو ان باتوں کو، تمبارے سوال کا جواب سے بے کہ شروع میں مجھے تمباری دوری نا گوار گزری تھی لیکن پھر یہ نا گواری بندر تے تم ہوتی چلی گئی اور اب تو یہ بالکل ختم ہو چکی ے- باں .....اس کی جگداب ایک اور طرح کی کمک ول جی ہے۔"

" مجھے خود بھی پتانہیں۔"اس کی پلکیس جھک گئیں۔

باہر سے سی نیون سائن کی گانی روشنی سون کی جمکی ہوئی بلوں پر پڑ رہی تھی۔اس کی شیشے جیسی جلد اتنی شفاف اور خوبصورت نظر آ رہی تھی کہ اس پر نگاہ ٹکانا مشکل تھا۔میرے جی میں آئی کہ ایک باراس جلد کوچھو کر و کھے لوں۔اس کی نری اور ملائمت کو اپنی انگلیوں کی

بورول سے محسوس کروں۔ و پھلے چھ سات دنوں میں وہ کئی بار بہانے بہانے سے مجھے خود کو چھونے کی دعوت دے چی تھی۔ آج شام بھی اس نے دوئ کے حوالے سے ایس عی بات کی تھی۔ اس سے ملے ایک دن ایک پارک میں بیٹے بیٹے اس نے اپنی کٹن والی کلائی میرے سامنے کر دی تھی اور بولی تھی۔'' ذراح چو کرتو دیکھو مجھے ٹمپر پر تو نہیں؟'' میں نے بس اٹکلیاں چھو کر ہاتھ پیچیے ہٹالیا تھا اور اے بتایا تھا کہ بظاہر اس کا ٹمپریج ٹھیک ہے۔ وہ تنگ کر بولی تھی۔ "تم تو مجھے ڈاکٹر بھی نہیں لگتے ہو۔ بھلا ایے دیکھا جاتا ہے مریض کو۔" میں نے بید کہدکر بات ٹال دی تھی کہ مریض مریض میں فرق ہوتا ہے ..... ایکن ..... آج .... پانہیں كيون ..... دل كا موسم كچهاس طرح كا جور با تقا-سرشام سون في جو با تيس كبي تحييل وه میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک دوست کی حیثیت سے میں اے الوداع كہدسكتا ہوں۔ دوست كى طرح اے چھوكر مكلے لگا سكتا ہوں اور اگر تھوڑى ك منجائش مزید نکال لوں تو اے چوم بھی سکتا ہوں۔ شاید وہ تھیک ہی کہتی تھی کہ بغیر جنسی جذبے کے کسی کوچھوا اور چوما جاسکتا ہے یا شاید وہ تھیک نہیں کہدرہی تھی۔خیالات ذہن میں گذار ہونے لگے۔ایک گہری سائس لے کر میں نے ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش ک- خیالات پھر ترتیب وار ذہن میں آنے لگے۔ کیا الوداعی طور پر اسے چھولوں۔ ایک

70

كربية ثنائى

"بوسكا كرتين چار ماه تك- بوسكا كرا كل سال ..... يا پراس ساكل بال-"

وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی پھر بول۔ "میں تقریباً روزانہ ہی نیوڑو کیڈرو (اوٹل) میں آتی ہوں۔ کم از کم ہفتے میں چار پانچ مرتبہ تو ضرور آتی ہوں۔ تم جب بھی اور وکیڈرو میں آؤ کے جھے فوراً پنہ چل جائے گا۔"

"كافى بوكى؟" يمل في موضوع بدلت بوئ يو چھا۔ "آج جوتم بااؤ كے يمل في لول كى۔"

یں نے کافی منگوائی۔ ہم چسکیاں لیتے رہے اور با تیں کرتے رہے۔ سون نے اپنی کا افرانی اور ہے ہیں۔

الل افرانی اور سخی کی رسٹ واج پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ ''رات کے گیارہ بج ہیں۔

اج ہم رفصت ہورہے ہیں۔ ٹھیک بارہ روز پہلے بھی وقت تھا جب ہول کے ڈسکو کلب میں ہم پہلی بار لے تتے۔ میں رقص کرنے والوں کے درمیان سے راستہ بناتی تمہارے میں آئی تھی اور تم سے یو چھا تھا کہ کیا آپ پاکستان سے آئے ہیں؟''

"اور پی نے کہا تھا، میرا انداز و بھی یہی تھا۔" وہ چند کھوں کے لیے خاموش ہو گئی۔
مائن کی روشنی جس اس کی آئیسیں بڑی خوبصورت نظر آتی تھیں۔ وہ جیسے بیتے ہوئے
ال کو سائن کی روشنی جس اس کی آئیسوں سے مسرت، نورانی شعاعوں کی طرح بچوٹ رہی
ال کو سائد کر رہی تھی، اس کی آئیسوں سے مسرت، نورانی شعاعوں کی طرح بچوٹ رہی
میں بھر کہوں گا اس کی جلد بڑی ہی شفاف تھی۔ اس کی کلائی پر آڈا تر چھا ٹکا ہواکنگن

"بال اياى ب-" على نے كيا۔

ال في كافى كا آخرى محون ليا اورجهي بجهي نظرول سے جمعے ديھنے لكى۔ وہ جانتى الله اورجهي بجهي نظرول سے جمعے ديھنے لكى۔ وہ جانتى

گرافر سے پچھ کہا، وہ میری اورسون کی تصویر کھینچنے کے لیے تیار ہوگیا۔ ہمارے عقب میں ایک شان دار' ان ڈور' پودا تھا۔ سون نے اپنی کرئی ذرامیری طرف کھسکا لی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ ٹھوڑی کے بیچے تھے اور عریاں دودھیا کلائی پرکنگن آ ڈھا تر چھا لکا ہوا تھا۔ چھر سینڈ بعد تصویر ہمارے سامنے تھی۔ اچھی تصویر آئی تھی۔ خاص طور سے سون کی دھیمی کی مسکراہٹ کیمرے نے بوی اچھی طرح کیج کی تھی۔ میں نے فو ٹو گرافر کو ادائیگی کے لیے مسکراہٹ کیمرے نے بوی اچھی طرح کیج کی تھی۔ میں نے فو ٹو گرافر کو ادائیگی کے لیے برس کی طرف ہاتھ بو ھایا تو سون جلدی سے بولی۔ "دنہیں اس کی ہے منٹ میں کروں گی، کیونکہ یہ تصویر میرے یاس رہے گی۔ اگر تمہیں تصویر جا ہے تو ایک اور انز والو۔"

دوہیں ....بس ایک ہی کافی ہے۔'' میں نے کہا۔ بیمیری طرف سے بے رخی کا مظاہرہ تھا۔ تاہم میری طرف سے ہونے والے ایسے کئ دوسرے''مظاہروں'' کی طرح سون نے اس مظاہرے کا بھی برانہیں منایا۔

ہم کھانا کھاتے رہے اور ہاتیں کرتے رہے۔ شیشوں کے پار بنکاک کی ہزار ہا روشنیاں جگرگاری تھیں اور ان روشنیوں ہے آ کے سندر تھا۔ سندر جو فاصلوں کی علامت تھا۔ جھے اس سندر کے پار جانا تھا۔ اپنے دیس ہیں، اپنے لوگوں ہیں ..... کینڈل وُنر کرتے ہوئے میری نظر بار ہارسون کے چرے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ جول جول رخصت کا وقت قریب آ رہا تھا وہ اداس ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی پلیٹ کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ بولی۔ ''مجھے یا وکرو گے؟''

المراد المراد الم الله فدرتی عمل ہے۔ تاہم میرا خیال ہے کہ میں تہمیں یاد کروں کا ایک قدرتی عمل ہے۔ تاہم میرا خیال ہے کہ میں تہمیں یاد کروں گا۔۔۔۔۔ اور تمہارے ساتھ ماتھ ان سات دنوں کو بھی۔ بیش نے بڑے اچھے دن گزارے

'' بیں بھی تہیں یاد کروں گی۔'' وہ کھوئے کھوئے انداز بیں بولی۔ میں چپ ہو گیا۔ ججھے ڈر تھا کہ شاید وہ اب پھر جھے سے میرا ایڈریس وغیرہ مانتے گی لین اس نے نہیں مانگا۔ یقیناً وہ بچھ گئی تھی کہ ایسا کر کے وہ سوائے خجالت کے پچھے حاصل نہ کر سکے گی اور وہ مجل ہونا نہیں جا ہتی تھی۔ اس نے نیخواہش کھل طور پر دہا لی تھی۔ خاموثی بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا۔'' ہوسکتا ہے میں پھر یہاں آؤں۔۔۔۔۔ اگر آیا تو ای ہوٹل میں تفہروں گا۔ ہوسکتا ہے کہتم سے بھی ملا قات ہوجائے۔''
اگر آیا تو ای ہوٹل میں تفہروں گا۔ ہوسکتا ہے کہتم سے بھی ملا قات ہوجائے۔''

من نے وصلہ جمع کر کے کہا۔" کیا خیال ہے چلیں؟"

اے جھٹکا سالگالیکن فورا ہی وہ سنجل گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ شولڈر بیک کی طرف بوحلیا۔ یس این برس می سے و حالی بزار بھات پہلے بی نکال چکا تھا۔ یہ بھات ان خد مات کا معاوضہ تھے جوسون نے پچھلے سات دنوں میں میرے لیے بطور گائیڈ انجام دی محس میں نے شواڈر بیک کی زے کھول کر آ ہتھی سے یہ بھات سون کے بیک میں رکھ

اس نے کوئی مزاحت نہیں کی۔ نہ ہی کوئی جملہ بولا۔ بس خاموثی سے مجھے ویکھتی رہی پھر بیک اٹھا کر کندھے سے لٹکا لیا۔ ہم دونوں لفٹ کے ذریعے بیچے آئے اور پھر مڑک پر

رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ دن مجر قدر ے جس رہا تھا لیکن اب بوی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ سون کے بال دھیرے دھیرے اڑ رہے تھے۔ہم پیدل بی چلتے رہے۔ پانہیں کیوں وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے ایک دو باتیں کیں، جس کا جواب اس نے بس ہوں ہاں میں ویا۔ شارث کث لگانے کے لیے ہم ایک پارک کے اندر سے گزرے۔ رات کے پھول میک رہے تھے۔ دودھیا روشنی مصنوعی تھی کیکن بالکل جائدنی کی طرح نظر آتی تھی۔ اکا دکا لوگ ابھی تک چہل قدی میں مصروف تھے۔ ایک جگہ چند نابینا نوجوان كروپ كى صورت مى زمين يربيشے تھے۔ وہ آركشرا بجارے تھے۔ان كے سامنے بچھے کڑے پر بہت سے بھات اور Stanngs پڑے تھے۔ میں نے بھی دس بھات کا توث كيرے ير دال ديا۔

"تم نے کب جاتا ہے؟"اجا تک سون نے ہو چھا۔ " آج سے تین ون بعد، جمع کے روز ..... کین وقت کا پتانہیں۔"

"كيايل الرورث رحبين الوداع كمني آول؟"

ودنبیں بھی منہیں بتایا ہے تا کہ ابھی کنفرم نہیں کہ کس وقت جاتا ہے۔ یہ بھی پتانہیں کہ

جعے کو جاتے ہیں یا تہیں۔"

وہ ناموش ہو گئے۔اس سے پہلے بھی میں نے اس سے فاصلہ برقر ارر کھنے والی جتنی با تمل کی تعین، ان کے جواب میں وہ خاموش ہی رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی کسی بات

ہ اسرار نیس کیا تھا۔ اس کی یہ ادا مجھے اچھی لکتی رہی تھی، اب کی بار بھی اچھی تلی۔ اب را سے ہونے میں دو جارمن جی باتی رہ گئے تھے۔ میں نے چلتے چلتے کن انکھیوں سے ال كالمرف ديكما-اس كى نبايت حسين جلد كے يتھے اس كے تاثرات اوجمل تھے۔ آخر ام ادك كي ترى سرے يو الله كارك كاندرايك كلندودفت كي في بعول الد المازيوں كے پہلو مى كورے تے اور ہارے سامنے ايك دورام تھا۔ ايك سوك نيورو المدد اول كى طرف جاتى تھى، دوسرى مين چوك كى طرف، جہاں سے سون كے فليث كى الرف جانے والا راستہ پھوٹنا تھا۔اباپ اپ اپ راستے پر چلنے کا وقت آگیا تھا۔

ام دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے ہاتھ برهایا اور عجیب وارفقی کے عالم عل مون نے اپنا زم ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کالمس ول کے اندر تک اتر تا الراس اوا میں نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا۔

مل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ "بوسکتا ہے کہ آج کے بعد ہم بھی نہ

ال موسكتا ب-"وه جيے كى كرے كنوي ميں سے بولى-" لِ آخرى جد كفي التح كزر عين نا-"

"بال بہت اچھے۔" اس نے کہا۔ وہ غیر محسوں طور پر میرے بہت قریب آ کئی تھی۔ ال کا سانس میری تفوری پر اور تفوری کے نیچ کردن سے تکرائی۔ ایک خوشبودار دھندی رے ارد کرد چیل کئی۔ ان کھول میں میرے سارے آ درش اور نظریات اس دھند میں ماسورت ہونؤں پر جم کررہ گئے۔ ول کے اندر سے آواز آئی، ایک باران ہونؤں کوچھو کر و المار آن بد بہت قریب ہیں پھرسینکڑوں ہزاروں میل کے فاصلے پر ہوں گے۔ان جادو الرامات میں میں نے خود کواس بچے کی طرح محسوس کرلیا جوہمیں اسے والدین کے ساتھ الروكوا ال فارم ميں ملا تھا اور جس نے بے اختيار سون كے رئيتى رخساروں كوائي انكى معاشروع كروياتها

مل نے سون کو ذرا اپنی طرف کھینچا۔ وہ اور قریب ہو گئی۔ میرے ہونٹ یکباری جل المح تے۔ایک میکا تی حرکت کے تحت میں سون کے چیرے کی طرف جھکا۔وہ میری ہی المراب و کمیدری محی-میرے اور اس کے چیرے کے درمیان فقط چند انج کا فاصلہ تھا، جب

المات مجداندازه بواتها كدير اوراس كرمزاج بس بهتى باتس مخلف بيل-ان و والول من مجھے كى بارسون كا خيال بھى آيا تھا۔ وقت رخصت اس نے جوروبيا بنايا تھاوہ الل غير متوقع تفام مجھے رہ رہ كراس پر خصه بھى آگر ہا تھا۔ اپنے ظاہرى رنگ و روپ اور المسلم وفيره عقطع نظروه ايك كال كرل تحى-اين بهات روزه ساته ك دوران من وه مدد بار اشاروں کتابوں میں مجھے "قربت" کی دعوت دے چکی تھی۔ آخری شام کو بھی ال لے الفاظ کے ہیر پھیرے مجھے آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی۔اس نے دوتی کا حوالہ دیا ا اور کہا تھا کہ لوگ دوئ کے حوالے سے بھی تو ایک دو ہے کوچھو لیتے ہیں۔ان سب ال کے بعد جب میں نے وقت رخصت اس کوچھونے کی کوشش کی تقی تو وہ ایک دم منہ المرى موكى تقى اور جھے اپن تكاموں من جل كرديا تھا۔ جھے اے آپ ير بھى تاؤ آ القاين في الساعل كول كياجس كى وجد الحكى كو جھے شرمنده كرنے كاموقع ملا۔ مرے دن بروز جمعہ سہ پہر کے وقت ہم پکنگ وغیرہ کر کے اثر پورٹ جانے کے و الل تار تھے۔ ہول کا کرایہ پندرہ ہزار بھات کے لگ بھگ بنا۔ بذر بعد لیکن ائر الملك الله على شام بعى قريباً وليى عى تقى جيسى بندره روز يبلي كى شام تقى - جيكية آسان الم معلم الرحرارت والى شام ليكن وه آمدكى شام تحى، بير رحتى كى شام تحى- بم كني تلخ اور والماريادي لي ال شرك والي جارب تقربال بدوي شرقا ميد بنكاك كما جاتا وين آف ايك بحى كما جاتا ہے۔ الے الخ بحى كما جاتا ہے۔ الے Phraya کے کنارے پیشمراپ بازاروں اور اپ شبتانوں می بزار ہا کہانیاں سمیٹے ال دال كال علام

کے اگر پورٹ کی رونق دیدنی تھی۔ ہر رنگ ونسل کے لوگ نظر آ رہے تھے۔

اللہ کے ارکان بھی پچھ کھ حضرات بھی نظر آئے۔ دنیا کے اکثر خطوں کی طرح

مردار صاحبان تھوک کے حماب سے ملتے ہیں۔ بھی اور اکمل ڈیپارچ

مردار صاحبان تھوک کے حماب سے ملتے ہیں۔ بھی اور اکمل ڈیپارچ

مرف بڑھ رہے تھے جب اچا تک ایک چودہ پندرہ سال کا تھائی لڑکا ہمارے

مرف بڑھ رہے تھے جب اچا تک ایک چودہ پندرہ سال کا تھائی لڑکا ہمارے

المال کی گردن بہت بتائی تھی۔ اس نے آئھوں پر عینک بھی لگا رکھی تھی۔ اس کے

المال کی گردن بہت بتائی تھی۔ اس نے آئھوں پر عینک بھی لگا رکھی تھی۔ اس کے

المال کی گردن بہت بیک کیا گیا تھا۔ ایک بیکٹ پر کھھا تھا۔ دوسرا نبتا چھوٹا سے دیک کیا گیا تھا۔ ایک بیکٹ پر کھھا تھا۔ '' ٹورسٹ کے

المال کو بیری نظاست سے بیک کیا گیا تھا۔ ایک بیکٹ پر کھھا تھا۔ '' ٹورسٹ کے

المال کو بیری نظاست سے بیک کیا گیا تھا۔ ایک بیکٹ پر کھھا تھا۔ '' ٹورسٹ کے

اجا تك ال في الما چره الك طرف بثاليا-

مجھے جیسے کی نے گہری نیند سے بری طرح جینجھوڑ کر جگا دیا۔ بیس نے ٹھٹک کراس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ گلا ہور ہا تھا لیکن ہونؤں پر ایک گریز پامسکراہٹ تھی۔ اس کے زم ہاتھوں پر سے میری گرفت خود بخود ختم ہوگئ۔ وہ چند اپنچ پیچھے ہٹی اور میری طرف دیکھ کر بولی۔ ''جہاں بہت ی ہا تیں ان کہی رہ گئی ہیں۔ اس ''بات'' کوبھی ان کہا رہنے دو۔'' کر بولی۔''جہاں بہت ی ہا تیں ان کہی رہ گئی ہیں۔ اس ''بات'' کوبھی ان کہا رہنے دو۔''

''میں تنہارے اس بونے کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ جو تنہارے ہونٹوں ہے بھی میرے ہونٹوں تک نہ پہنچ کا ۔۔۔۔۔ اچھا۔۔۔۔۔ خدا حافظ ۔۔۔۔۔'' اس نے میرا دایاں ہاتھ دہاتے ہوئے کیا

اس کی آنگھیں ڈبڈ ہا رہی تھیں پھر اس نے ہاتھ لہرایا اور جلدی سے رخ پھیر کر مخالف ست میں مزگئی۔

میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اسے جاتے ویکھا رہا۔ پندرہ میں قدم دور جانے کے بعد ایک دودھیا بلب کی روشی میں وہ پھر میری طرف گھوی اور ہاتھ لہرایا۔ اس کی ریشی کلائی میں اس کا خوبصورت کنگن چکا۔ میں نے بھی بجھے دل کے ساتھ ہاتھ لہرایا، وہ ایک دیوار کے پیچھے اوجھل ہوگئی۔

ا گلے روز حسب وعدہ گیارہ بجے کے لگ بھگ اکمل ہوٹی میں وارد ہو گیا۔ بتل ہونے
پر میں نے کرے کا دروازہ کھولا۔ سانے اکمل تھا۔ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔
میں رخ پھیر کر کمرے میں آگیا۔ پانچ وی منٹ تک ہمارے درمیان تلخ کلای ہوئی پھر
دھیرے دھیرے اب و اچھ دھیما پڑگیا۔ میں نے سب سے پہلے اکمل سے اپنے سفری
کاغذات وصول کے اور آئیں تا لے میں رکھا۔ اکمل کچھ کمزور نظر آرہا تھا۔ اس نے بتایا کہ
اے دو تین روز بخار رہا ہے۔ زیادہ سگریٹ نوشی سے اس نے اپنے ہونٹ بھی سیاہ کر

لے'' دوسرے پر لکھا تھا'' ٹورسٹ کے والدین کے لیے'' ان پیکٹوں کے ساتھ ایک چھوٹا رائٹ سوالات ہو پکی تھی۔ پی آ سار قعہ بھی تھا۔ میں نے رقعہ کھول کر دیکھا۔ بیسون کی ہینڈ رائٹنگ میں تھا۔سون نے لکھا

"کتافی کی معافی عابتی ہوں ٹورسٹ! یہ دو چھوٹے چھوٹے تحاکف میری طرف سے قبول کرو۔ میں نے یہ تحاکف میری طرف سے قبول کرو۔ میں نے یہ تحاکف ناجائز کمائی سے خریدے ہیں۔ میں نے چندون ایک مہربان کے ساتھ گائیڈ کے طور پر کام کیا ہے۔ یہ ای کام کا معاوضہ تھا۔"

المل بھی ہوئے فورے رقعے کی تحریر و کھے رہا تھا۔ وہ آتکھیں نچا کر بولا۔"واہ بھی واہ! ثم تو چھے رستم نگلے ہو۔ بیسون صاحبہ کہاں ہے آئیکیں .....اوران کا حدودار بعد کیا ہے۔" کچھے تو مجھے سون پر خصہ تھا کچھے اکمل کا تفتیش انداز و کھے کر جس جھلا گیا۔ جس نے شیا نف لڑے کو واپس کرتے ہوئے کہا۔"شکر سیا جس نہیں قبول نہیں کرسکتا۔"

لڑ کے کا منہ کھلارہ گیا۔وہ ہکلا کر بولا۔''لیکن جناب....'' ''میں نے کہا ہے تا.... میں نہیں لے سکتا۔'' میں نے تختی سے کہا اور اکمل کے ساتھ ڈیبار چرلاؤنج کی حدود میں داخل ہو گیا۔

اکمل برستور مجھے کھوجی نظروں ہے و کیے رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کرسون پر غصہ آ رہا تھا۔ ہم نے اس ہے کہا بھی تھا کہ وہ مجھ ہے کی طرح کا رابطہ نہ کرے، کیونکہ آخری وو تین دنوں میں میرا دوست میرے ساتھ ہوگا، پانہیں کہ یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی تھی یا پھر جان ہو جھ کر اس نے تغافل کیا تھا۔ لا وُنج کے اندر بھی اکمل مجھے نئو لئے والی نظروں سے و کیتا رہا۔ اس نے مجھ سے دو چارسوالات بھی کئے جن کے مناسب جواب دے کر میں نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ شاید وہ اس حوالے سے مزید میرا و ماغ کھا تا لیکن نے اس موالے سے مزید میرا و ماغ کھا تا لیکن اس دوران میں اچا تک پچھ در کے لیے افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ پتانہیں کیے افواہ کی دوران میں اچا تک پچھ در کے لیے افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ پتانہیں کیے افواہ کی بعد دوبارہ چیکنگ ہو بھی تھی، افواہ کے بعد دوبارہ چیکنگ ہوئی تا خیر ہے ہم لا وُنج سے جہاز کی طرف روانہ ہوئے۔

ا کمل نے اس صور تحال کا کافی اثر لیا۔ اس کا چیرہ فتی ہورہا تھا۔ جہاز کے'' فیک آف" کے بعد بھی وہ کافی دیر تک گم صم رہا۔ میرے حق میں یہ بہتر ہی تھا۔ سون کے حوالے سے

ال ال كيزاركن موالات سے بچا موا تھا۔

رات ہو چکی تھی۔ نی آئی اے کی بد پرواز پہلے سمندر اور پھر مندوستان کے وسیع و الل ملاقع يريروازكرتى موئى پاكتان كى طرف برحتى ربى اور ميرا ذبهن نه جائے كے ا اور المدان على الجمار با- بنكاك على قيام كدوران على في اس بالكل اجمية نبيل دى ں اور نہ بی آئندہ اہمیت دینے کا ارادہ تھالیکن بنکاک چھوڑنے کے بعد سے وہ مجھے ل اوآ رای تھی۔ بمعنی خیالات سے ذہن کو ہٹانے کے لیے میں کھڑی سے بچے الله الله جهاز اعديا پر سے گزر رہا تھا اور نیج گهری تاریک تھی۔اس" تاریک سمندر" ال الل اللي البيل روشنيول كے جمر مث نظر آتے تھے۔ يه وہ چھوٹے بوے شہر تھے جو الم الم المحارد من المنظر من مجهايا كلويا كرتموزى دير كے ليے باتى الل عام اورآخری شام کے دوراہے پر ایک ناممل ملاقات کی کیک ،سب کھے ذہن الم الكيا- يل يفيح و مكير ربا تحا اورسوج ربا تحا- تاريك مندري كاب كاب مودار السلسل السيروشنيول كے جمرمث وسيع وعريض بستيول كى نشائدى كرتے ہيں۔ان المال على بزار با جار ويواريال بين، ان بزار با جار ويواريون من ب حدوثار لوگ ال المان رے بیں، کھرورے بیں۔ کھان مث کمانوں کوجم وے رے بیں، الا كالال جن على دوراب موت بيل-اليدوراب جن كرس يركمز ، موكر الدال الدال الماق عن كرت إلى وح موجة موجة ذبن بحرمون كى طرف منظل مون لكا-الله الله المحمد الله الجين لكاريل في من الجين الجين الجين الجين الجين الجين الجين الجين الجين المجين المجي

\*\*\*

لا مورآنے کے بعد چند دن تک می بخت "اپسیٹ" رہا۔ نہ جائے کے باوجودسون كاچېره بار بارميري نگامول يني آجاتا تھا۔ مجھے محسوس موتا تھا كدوه عجيب وغريب الركي مجھ ہے بہت کچھ کہنا جاہتی تھی لیکن کہدند ملی۔ وہ مجھے بہت کچھ بنانا جاہتی تھی اور شاید سمجھانا مجى جائتى كلى - اس كى زندكى جيد جرى كلى - اس كروزوثب كے بيچيے كوئى كبانى سرسرا ری تھی۔ میں نے اس کے صاف شفاف بازو پر ایک دو جگہ براؤن داغ سے دیکھے تھے۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میرا اندازہ تھا کہ بیداغ چوٹوں کا نتیجہ ہیں۔ عین ممکن تھا کہ بید چونیں مار پیٹ کا نتیجدرہی ہول۔

پانبیں کیوں میرا دل کواہی دیتا تھا کہ سون بنکاک میں جوزندگی جی رہی ہے وہ اس ک من مرضی کی زندگی مہیں ہے لیکن اگر وہ زندگی من مرضی کی مہیں تھی تو پھر وہ اتنا خوش کیوں نظر آئی تھی۔اس نے پر زور الفاظ میں کہا تھا کہ وہ اینے روز وشب کو بہت انجوائے كررى ب-ائي بربر لمع عصرت كشيدكروى ب-كياده جوث بول ري مى، يا مچرقیدی برندے کی طرح وہ بھی ایے نفس سے اتن مانوس ہوگئی تھی کداسے سودو زیال کا احساس بى نبيس رہا تھا۔ بيٹے بھائے كى وقت مجھے بنكاك بي ايخ آخرى لمح ياد آ جاتے تھے۔ بنکاک از پورٹ پر ایک نامعلوم لڑکے نے مجھے سون کے تحا نف پہنچانے کی نا کام کوشش کی تھی۔ سون نے این تحریری پیام میں لکھا تھا کہ بیتحائف اس نے جائز كمانى سے بھیج ہیں، اس نے ایک مہربان كے ليے گائيڈ كے طور ير خدمات انجام دى يں۔ ظاہر بے كدوہ "مبريان" ملى بى تھا۔

کسی وقت میرے ذہن میں آتا تھا کہ میں وہ تحائف لے بی لیتا۔ تحائف کو محکرا کر میں نے اس کی ول علی کی میں۔ ہوسکتا ہے کہ اے میری توقع سے زیادہ و کھ پہنچا ہو۔ دراصل میں اس وقت خود مجمی و کھ کی کیفیت میں تھا۔ تو بین آمیز دکھ کی سے کیفیت اس دو راہے پر پیدا ہوئی تھی جب سون نے میری توقع کے بالکل برخلاف میری طرف سے مند

ميرا تا جب تو تع ك بالكل برخلاف كوئى بات بوجائ تو كاردل و دماغ مي بلجل تو -4 UUn

بالبيس كول ميرے ذہن ميں شك تھا كہ جس وقت وہ نا معلوم اڑكا ائر پورث ن سے پاس آیا تھا تو سون بھی آس پاس بی کہیں موجود تھی۔ شاید وہ کی کونے کھدرے الس سے بھے اور المل کو و مجے ربی تھی۔ میں سون کے حوالے سے اپنے خیالات کو ذہن سے ملك كالشش كرتا تفااورخود كوكس ندكى كام من مصروف كرليتا تفار والدصاحب كودمه كى البیس می مردی کی وجہ سے ان کی طبیعت ذرا بردی ہوئی تھی۔ چند روز کے لیے انہیں الدواستال میں داخل کرانا پڑا۔ وہ استال سے فارغ ہو گئے تو میرے پاس پھر فرمت واست می ایم بی بی ایس فائل کے نتائج آنے میں ابھی کافی در تھی۔ میرازیادہ وقت اول دیمے گزررہاتھا۔ کی وقت شام کو یار دوست آجاتے اور ایک دو کھنے کے لیے کپ و و الله عالى ما بي شامين كى بهن رخشده ميرى بم عمر بونے كے باوجود جھے دو ال ملے واکٹر بن می تھی۔ اس کی وجہ میری بیاری تھی۔ میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر میں المال كا هكار موا تما اور قريباً وْرْه برس تك ميري صحت زيروست ويجيد كيول كاشكار ربي ا مرے جم کے بال جمز کئے تھے۔ وزن خطرناک حد تک کم ہوگیا تھا اور بدکہا جائے

الما الما الماك كرا ل يوك تقي

الم دخشده كى بات كررها تقاروه ايك جونهار داكم تقى، خوش شكل اور خوش اخلاق بهي المعرانظريدية تقاكدوه بكي تحسكى مولى ب-اس يرمروقت عاجى خدمت كالجوت وارورا قال القالة التي خدمت كے بازے من سوچنا كوئى قابل تفقيد عمل نبين ليكن چوہيں محفظ ال ال ال ال ال عالے على الت كرتے رہنا اور موقع كل ديكھے بغيرائ خيالات كو دوسرے پر ١٥١٠ كنا شرور غير معمولي رويه ب-رخشى كا يكي رويها سے دوسرول سے متاز بھي كرتا الداد الك مع كرتا تقاركى كم محفل من تو وه بالكل تنها ره جاتى عنى اور ياراوك اس و الراكر والتي يتي ليكن وه بهى اپني بث كى كي تقى - پيلے دو برسول عن اس المال كالمات يمل عدنياده واشكاف موع تقداب تو وه الها نظريات كوبنياد بنا الدا مد العديم كي تفي اور اس ك كالم بحي بهي اخبارات و رسائل من نظر آت

كرب آشنائي

رششی کا موضوع وہی تھا جے میڈیکل کے شعبے میں سب سے تھسا پٹا موضوع سمجھا جاتا ب\_ يعنى ۋاكثر بنے كے بعد وكمى انسانيت كى خدمت كاعزم، اكثر ميديكل استوؤنك ا پے تعلیمی دور میں اس 'موضوع'' کوشدت سے رگڑے دیتے نظر آتے ہیں۔ خاص طور ے دیہات میں طبی سہولتوں کے فقدان اور غریب طبقے کی حالت زار بر زور دار بحثیں کی جاتی ہیں۔ بلند بالگ ارادے بائد ہے جاتے ہیں، مستقبل کی زبروست بلانک کی جاتی ہے اور بعض اوقات تو اس سلسلے میں چھوٹی موٹی تنظیمیں بھی بن جاتی ہیں ....لین نتیجہ .... رہتی ہے۔وہی روز گار کے چکر۔وہی شہری سہولتوں کی کشش۔وہی بہتر ماحول کی تمنا،وہی ذاتی مجوریاں، ڈاکٹر بنے کے بعد سب ایک جسے ہو جاتے ہیں۔ دیہات وہی دیہات رجے ہیں۔شہر وہی شہر رہتے ہیں۔ کچ گھروندے اور عالثان کلینک کا فاصلہ ہر آنے والے دن میں کھاور بڑھ جاتا ہے ....لین سینکڑوں ہزاروں میں کوئی ایک آ دھ ڈاکٹر ایسا بھی نکل آتا ہے جواینے زمانہ طالب علمی کے آ درشوں سے چٹ جاتا ہے اور وہ سب کچھ كرنے برقل جاتا ہے جواس نے ماضى ميں سوجا ہوتا ہے۔ ايے ڈاكٹر كواس كے كوليك اور سائتی" خطی" کہتے ہیں۔ رفش بھی ان میں سے ایک تھی۔

اس کوئیس سے ایک جبار نام کا چوہدری مکر گیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ اس کا بھائی بنا ہوا ہے۔ رفشی نے اپنے اس چوہدری بھائی کواپنے رنگ میں رنگ لیا تھااور اے اپنے ساتھ گاؤں گاؤں لیے پھرتی تھی۔ یہ چوہدری ایک کھا تا پیتا مخص تھا۔ اثر ورسوخ والانجمی تھا۔ وہ ساجی خدمت کے کاموں میں رخشی کی مدد کرتا تھا۔ رخشی اپنی شیم کے ساتھ دور دراا دیہات میں جاتی تھی۔ وہاں کے حالات کا جائزہ لیتی تھی اور پھر جس گاؤں کوموزوں جھتی تقى وہاں ایک کلینک کھول دیتی تقی۔ جس میں ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹریا اچھا کوالیفائیڈ

كمياؤ غذرخد مات انجام ويتاتها-رخشی جب بھی مجھ سے ملتی تھی جھوشتے ساتھ ہی اپنے پندیدہ موضوع پر آ جاتی تھی اور پھر اگلے ایک دو گھنٹے کے لیے مجھے صرف اپنے کان استعال کرنا ہوتے تھے۔ رخی کا ہیشہ بیخواہش رہتی تھی کہ میں اپنی مصروف زندگی میں ہے تھوڑا ساوقت نکال کر اس ساتھ دیہات میں جاؤں اور دیکھوں کہ وہاں وہ لوگ س طرح دیباتی لوگوں کوطبی سوتیں فراہم کررہے ہیں۔ایک دوبارایا بھی ہوا کدرخش کے بے حداصرار کی وجہ سے میں۔

ال كاليم ك ساته مضافاتي علاقے من جانے كا اراده كرليا مر بر باركوئي ندكوئي مسلدور وں ور کیا پر ایک بار صد کر کے میں رفتی کے ساتھ شخو پورہ کے ایک گاؤں تک کیا بھی الين الني دنوں موسلا دھار بارشيں شروع ہو گئيں، رائے بند ہو گئے اور ہم آ کے جانے کے العاع و بين ايك غمرداركي حويلي عن دوون قيدر بنے كے بعد لا موروالي آ كے بہر حال ان واقعات كواب قريماً ويره مال كزر جا تعا\_

والدصاحب كوفيخ زيد اسپتال سے كمرآئ بانجواں چھٹاروز تھا، ميں في وي يركركث و محمد على معروف تقا، رفتى ايك دحاك سے وارد ہو كئے۔ اس نے زور سے دروازہ مولا اور كرے من چلى آئى۔ "يلوشاداب! كيے ہو؟" اس نے حسب معمول باك

عل نے چونک کراس کی طرف دیکھا اور جوایا ہیلو کہا۔ وہ کرے کے وسط میں کھڑی می اس کے بال تراشیدہ تھے۔ وہ شلوار قمیض پہنتی تھی۔ پاؤں میں اکثر جوگرز ہوتے ا رو برے سامنے صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے بولی۔"منا ہے کہ لمبا چوڑا سر الاكركة آئے ہو۔ تھائى ليند مح ہوئے تھے۔ ساتھ میں وہ تہارا چھوٹی چھوٹی آ تھوں والله بارا كمل بعى تقارويه بيات عن تهمين بنا دول اس كى آكسيس جنتني چھوٹی بين اتني و يرجى يں۔ بالكل برے كى طرح - خاص طور سے لا كوں كوتو ايے ديكتا ہے جيے چھائى را سے گا۔ تمہارے لیے اس کی کمپنی زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔"

المدور \_ كاشكريا وي يم آپ كى وجدزول بوچوسكتا مول \_ آپ تو غالبًا و كليد دو " عائے کی دورے ....ميرا مطلب ہے كہ طبى دورے بر تھى۔"

"بالكل محى ..... اور يد دوره كافى كامياب بعى رباي- بم في تين ديهات من ند مرا لمي سولتين فراہم كى بين بلكه انہيں برقر ارر كھنے كاتىلى بخش انظام بھى كيا ہے۔" اب آئده کے کیا ارادے ہیں؟" میں نے یو چھا۔

"بہت نیک!" وہ رسمان سے بولی اور اس کے نہایت ہموار اور سفید دانت چک اٹھے الروالة قف سے كمنے كى \_"اور تهارے ارادے كيا بين؟"اس كالبجد ذرا چيتا ہوا تھا۔ "عي جماليس-"

و الراكر بولى-"منا كى بنكاك بهت رومائل شهر ب- بلكه شايداس سے بھى دو "-4 LIN سال زندگی کا ایک اور رخ دکھاؤں۔ کے کہتی ہوں دیکھ کر دم بخو دنہ ہو جاؤ تو ہام بدل دیا۔ پرسوں ہم سیالکوٹ کے ایک گاؤں جا رہے ہیں۔ بدی زیردست سر ہو جائے گی اسلاک۔ باتی کہدری تھیں کہ آج کل تم فارغ بھی ہو۔ انگل کی طبیعت بھی اب بالکل کے ہو۔ انگل کی طبیعت بھی اب بالکل کے ہو۔ انگل کی طبیعت بھی اب بالکل کے ہوں۔ وہ بھی کہدرہ تھے کہ شاداب ہر انگل ہے۔ میں ابھی آئیس چیک کر کے آ رہی ہوں۔ وہ بھی کہدرہ تھے کہ شاداب ہر انگل کرے تا رہی ہوں۔ وہ بھی کہدرے تھے کہ شاداب ہر انگل کرے تی کا اس کی تھوڑی کی است کی کھی کہ اس سے تھی کے تان کر باہر نکالو۔ تمبارے ساتھ تھوڑی کی انگل کر آئے۔"

ال سے پہلے جب بھی رخش نے اس موضوع پر بات کی تھی جھے قائل نہیں کر سکی تھی اس کے بہلے جب بھی رخش نے اس موضوع پر بات کی تھی ہے قائل نہیں کر سکی تھی اس مرتبہ نہ جانے کیوں اس کی بات میرے دل کولگ رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ بیتھی کے اپنے ماحول سے فرار چاہتا تھا۔ تھائی لینڈ سے واپسی کے معمدہ فیت کے فہار میں او جمل کرنا چاہتا میں سے جو توطیت اور اوای ججھ پر طاری تھی اسے معمرہ فیت کے فہار میں او جمل کرنا چاہتا

میں نے جب رخش کے ساتھ چلنے کی ہامی بحری تو وہ بھا بکا رہ گئی۔ شاید اسے بھی تو تع اس می کہ بٹس مان جاؤں گا۔ وہ بھی بس اتمام جمت کے طور پر بی دعوت دے رہی تھی۔ "اوہ شاداب! تم واقعی سنجیدہ ہو؟"

" میں سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم واقعی بنجیدہ ہویا یونمی وقت گزاری کے اللہ میرے کان کھاری تھیں۔"

## **金**

ام کرمالوالہ ہے مشرق کی طرف پھیں تمیں میں سنز کر بھے تھے۔ یہ گاؤں پرور کے اس کا نام راج والی تھا۔ ہماری فیم میں ڈاکٹر رخش کے علاوہ اللہ علی اور اس کا نام راج والی تھا۔ ہماری فیم میں ڈاکٹر رخش کے علاوہ اللہ علی جارت اللہ کا ملازم فیقا .....ایک ڈاکٹر جمزہ اور ایک کمیاؤ نڈر اشفاق شامل تھے۔ ہم میں جاری جبار کی جیپ پرسنز کیا۔ یہ جب کافی بڑی تھی تاہم کچے کچے راستوں پر استوں پر کے مطارا ہو بھی تھی۔ جبال پہنتہ سڑک ختم ہوئی وہاں ایک سخت ناہموار کیا راستہ رف است پر جیپ بہت آ ہت رفار سے

" كہتے ہیں كہ شكر خورے كوشكر ال جاتى ہے۔ بعض لوگ خنگ ترین شہروں بل بھى ركھينياں وُھو اللہ ہيں اور بعض بنكاك جيسے شہروں سے بھى ایک صوفیانہ تفافل كے ساتھ كر رجاتے ہیں۔" گزرجاتے ہیں۔"

"أكمل جيها بنده ساته موتو صوفيان تغافل كهم مشكل نيس موجاتا؟"

"تم بھے پر فک کردہی ہو؟"

كرب آشاني

" نبيل كوئى شديدنوعيت كاشك تونيس ب-"

"تو كزورنوعيت كافك ما دو-"

" بھی استے بوے شہر میں کوئی حسین چرہ تو نظر میں آیا بی ہوگا۔ تھوڑی بہت کپ شپ ہوئی ہوگی۔ سنا ہے وہاں نائٹ کلب بھی بہت ہیں۔ ہر طرف خوبصورت شکار یول نے جال بچھار کھے ہوتے ہیں۔"

ایک لمح کے لیے میری نگاہ تصور ش سون کا چرہ چک گیا۔ اس کی شفاف کلائی ش پھلٹا ہواکٹن اور ساحل کی تیز ہوا بھی اڑتے ہوئے ریشی بال، ایک لمح کے لیے بھی بنکاک بھی گیا اور اگلے تی لمح اپنے کرے بھی واپس آگیا۔ بھی نے اپنے سامنے صوفے پہیٹھی ہوئی رفش سے کہا۔" خوبصورت چرے تو لا ہور بھی بھی بہت ہیں، اس کے لیے میرا بنکاک جانا ضروری نہیں تھا۔ بھی صرف سیاحت کے لیے گیا تھا۔"

و مُسَرَّانَی اور اس کے ہموار دانت کھر چکے۔ ذرا شوخ انداز میں ہوئی۔ "جہاں تک جھے
تاجیز کی معلومات ہیں، سیاحت کالفظ بہت وسیع معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ سیاحت میں
سی علاقے کے قدرتی مناظر، رسم و رواج ، کھانوں اور باشندوں کا مشاہدہ شامل ہوتا
ہے۔ باشندوں کے مشاہدے کے سلسلے میں بھی بعض لوگ بڑے Choosy ہوتے ہیں
اور "مخصوص" بندوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔"

اور المسول بعدول بالم سے بات كرتى تقى مرآج كچھ زيادہ بى بے باكى دكھارى تقى مى مى وہ بيشہ بے باكى سے بات كرتى تقى مرآج كچھ زيادہ بى بے باكى دكھارى تقى مى منات كوئى مناسب جواب و هونڈ رہا تھاكہ وہ پھر بول اکھی۔ "اچھا چھوڑ وان باتوں كو مى مانتى جوں كہتم وہاں سياحت كرنے بى مرح تنے ليكن سياحت كے حوالے سے تھوڑى كى توجہ اينے ملك يربھى فرمائے۔"

"كياكبنا جائتي بو؟"

" يهال بحى ويكھنے كو بهت كچھ ہے مسٹر شاداب! ايك دفعہ تو چلو ميرے ساتھ۔ ش

ر جوالی گاؤں کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کے نشیب و فراز تھے۔ یہ ہرگز پہاڑی ما اللہ میں تھا، پھر بھی ایک کچے ٹیلے کی دجہ سے گاؤں کی ایک تبائی آبادی بلندی پر واقع کی ۔ اس بلندی کو ''تھے'' کہا جاتا تھا۔ تھے پر واقع مکانات بہت دور سے نظر آ جاتے سے ۔ اس بلندی کو ''تھے'' کہا جاتا تھا۔ تھے پر واقع مکانات بہت دور سے نظر آ بی تھی۔ لوگ میں والی قاؤں بھی فریت اور لیس مائدگی درو دیوار سے چھی ہوئی نظر آتی تھی۔ لوگ میں مائدگی درو دیوار سے چھی ہوئی نظر آتی تھی۔ لوگ بھی نظر اس والی بھی نظر آتی تھی۔ پہلا منظر دکھائی دیا، وہ قابل دید تھا۔ بیس سے گاؤں بھی بھی جھے کہا وہ قابل دید تھا۔ بیس اس گاؤں بھی بھی جھے جاہلیت کا جو سب سے پہلا منظر دکھائی دیا، وہ قابل دید تھا۔ بیس اس گاؤں بھی بھی کو بھی اور ان پر کھیاں کے ڈیٹر کی سوار فقیر کو دیکھا۔ فقیر جس نے نہایت میلے کہلے کہڑے بھی اور ان پر کھیاں کہ فیم اور ان پر کھیاں کو ڈیٹر کیاں جا کھی کہ کر اس شخص کی ایش کی کہا ہیڈل ایک دیلے کر اس شخص کی قدم میں اور ان کے مر پر ہاتھ پھیرکر آگے بردھ گیا۔

الله في عي وجما-"يكون ب-"

"テースをしんしん」

الباتناني

الرس سیرکا خاص چیلا ہے۔اب آپ سوچیں چیلے کے یہ جیکے ہیں تو پر کے کیا

وركان عيسي في وجمار

ریکتی رہی رائے کے اختام پرسٹر اور بھی دھوار ہوگیا۔ ولد لی زمین اور گڑھوں کو عبور کرتے ہوئے ہم قریباً دومیل مزید آگے گئے اور راج والی گاؤں پہنچے۔ اس وقت شام ہونے والی مخی۔ دیہاتی علاقے کی شدید سردی ہڈیوں میں گووا جما رہی تھی۔ گاؤں کا نمبر وار خدا بخش ہمارے چوہدری جبار نے چند روز پہلے خدا بخش کو اپنی آمد کی ہمارے چوہدری جبار نے چند روز پہلے خدا بخش کو اپنی آمد کی اظلاع بذریعہ خط وے دی تھی۔ ہم راج والی پہنچ تو نمبر وار کے گھر میں ہمارے قیام کا انتظام موجود تھا۔ طعام کا انتظام بھی فوراً شروع ہوگیا۔ جس کا اندازہ مرغیوں کی تین عپار پینچوں سے ہوا۔ ہم اس حویلی نما مکان کے مروانے جھے ہی تغیرے تھے جبکہ رخشی کا قیام گھر کی خوا تین کے ساتھ تھا۔ رہائش سیوانوں کے کھاظ سے بیہ جگہ کی طور بھی دخش جیسی نرم و گئرک خوا تین کے ساتھ تھا۔ رہائش میوانوں کے کھاظ سے بیہ جگہ کی طور بھی دخش تظر آتی تھی۔ یوں نازک لڑک کی رہائش کے لائق نہیں تھی لیکن وہ بالکل مطمئن بلکہ خوش نظر آتی تھی۔ یوں نازک لڑک کی رہائش کے لائق نہیں تھی لیکن وہ بالکل مطمئن بلکہ خوش نظر آتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ خود کو تھمل طور پر ان مشکلات کے سانچے ہیں ڈھال چکی ہے۔

چوہدری جباری شکل وشاہت چوہدریوں جیسی ہی تھی۔اے ایک جوال سال چوہدری کہا جا سکنا تفاع ترخیس بنیس سال کے قریب رہی ہوگی۔قد ساڑھے چھے ہے کچھے ہی کم ہو گا۔گرانڈ بل جم، اوپر کو آٹھی ہوئی تھنی مو تجس ۔ چڑے چوڑے اور مضبوط اے دیکھ کر ایک کرخت دیہاتی کا تصور ذہن میں انجرتا تھا۔لین اس سے ملنے اور بات کرنے کے بعد اندازہ ہوتا تھا کہ انسان کی ظاہری شکل و شاہت اکثر دھوکا بھی دیت ہے۔ چوہدری بوے شاکت انداز میں بات چیت کرتا تھا۔ جب وہ مسکراتا تھاتو اس کے چرے کی ساری بوے شاکت ایک دم خوشکوار نری میں وصل جاتی تھی۔اب معلوم نہیں کہ بدرخشی اور دیگر ڈاکٹروں کی صحبت کا متجہ تھایا بھر چوہدری شروع سے بی ایسا تھا۔

ویہاتی علاقے بی میرا آنا جانا بہت کم ہوا تھا۔ بچپن بی ایک دفعہ کی میلے پر والد صاحب ہم بہن بھائیوں کو اپنے گاؤں لے کر گئے تھے۔ پھر جب میٹرک کے بعد بیں شدید بیار ہوا تھا، تبدیلی آب و ہوا کے لیے بین نصیال کیا تھا۔ تا ہم نصیال کو بھی بی گاؤں نہیں کہ سکتا و وایک درمیانے سائز کا قصبہ تھا۔ اب اپنے ہوش وحواس کے ساتھ مجھے پہلی بارایک کھمل گاؤں دیکھنے کا اتفاق ہور ہاتھا۔

گاؤں میں قیام کے پہلے روز ہی جھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں زندگی شہروں سے بے صد مختلف اور انو کھی ہے۔ شاید رخش نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میں جیران رہ جاؤں گا۔ اپ قیام کا پہلا سارا دن میں نے چوہدری کے ملازم فیعے کے ہمراہ گاؤں کی سیر میں گزارا۔

والے جاول اور محمر وغيره-

کھانے کے بعد بات چیت کا دور ہوا۔ رفش نے دیہات میں طبی سہولتوں کی کی کے بارے میں اپنا نظرید بیان کیا۔ اس کا خیال تھا کہ دیہات میں بے شار اموات صرف اس وجہ سے ہوجاتی ہیں کہ بیار لوگوں کو بروقت علاج کی سمولت نہیں ملتی۔

طاجی شمشاد صاحب ہولے۔'' آپ کی بات بھی ٹھیک ہے ڈاکٹر انی جی ....۔ لین مسئلہ تو یہ ہے کہ شہروں میں ایک ایک گلی کے اندر دس دس ڈاکٹر دکا نیں کھول کر بیٹے ہیں۔ ویہاتی علاقوں کی طرف کوئی بھول کر بھی رخ نہیں کرتا۔''

رخش نے کہا۔ "حاتی صاحب! اس میں کچھ قصور ڈاکٹروں کا بھی ہے، مرآپ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہاں مشکلات کتنی ہیں۔ ایک ڈاکٹر اگر ہمت کرتا ہے اور شہری سہلتوں کو چھوڑ کر دور دراز گاؤں میں پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ قدم قدم پر اس بے چارے کا حوصلہ تو ڑا جاتا ہے۔ اس کے رائے میں روڑے الکائے جاتے ہیں۔ یہاں کے جھاڑ پھونک کرنے والے اور نیم کیم اسے ہر طرح سے ہمگانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات تو ایسے ڈاکٹروں کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔"

أدمي آپ كى بات سے اتفاق كرتا ہوں ۋاكثرنى بى .....كين ہر جگہ تو اليانيس ہوتا ہے۔اب يدديكھيے ..... يہ امارا گاؤں ہے۔ يہاں آپ آئے ہيں۔آپ كھے دل سے كام كريں۔آپ كوائدازہ ہوگا كہ يہاں كوگ كنے قدرشاس ہيں۔ باتى جہاں تك ٹونے ٹو كئے كرنے والوں اور نيم عكيموں كى بات ہے، آپ كوان كے بارے ہيں اپ دل كے ائدرتھوڑى كى گنجائش پيدا كرنى جائے۔اب آپ ديكھيں نا كہ بے شار آبادى الى ہے جس كو ڈاكٹر نصيب نيس ہے۔ وہاں يمي ٹونے ٹو كے كرنے والے اور نيم عكيم اپنى بجھ بوجھ كے مطابق لوگوں كوائے جال ميں جكڑے ركھے كى كوشش كرتے ہيں۔"

"من نے سا ہے کہ یہاں آپ کے گاؤں میں بھی ایک پیرصاحب ہیں اور لوگ ان پر بردا اعتقادر کھتے ہیں۔"رفش نے کہا۔

" ب شک پیر صاحب بیں اور لوگ ان پر اعتقاد بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ کو ان کی طرح کے کی میں۔ آپ اپنا کام طرف ہے کی طرح کی کوئی پر بیٹانی نہیں ہوگی۔ وہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں گے۔"

یوں تو حاجی صاحب نے فرما دیا تھا۔ کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں، پیرصاحب اپنا کام

السلامی این می این عمل ایدا ہونیں سکا۔ اسکے دوروز بی بی بید بات واضح ہوگی کہ ایک ایم کے یہاں آنے سے ویر صاحب کی دم پر پاؤں آیا ہوا ہے اور وہ بری طرح السلامی ہوئے ہوگ کے ایس ای است ہورہ ہیں۔ بید ویر صاحب خاصے کیم تھے۔ بیل نے آئیس گاؤں کے اور کر دمودب الله بی دیکھا جہاں وہ منہ ہاتھ دھو رہے تھے۔ تین چار مرید ان کے ارد کر دمودب الله بی دیکھا جہاں وہ منہ ہاتھ دھو رہے نے صابی تیمرا پیر صاحب کا عصالے ملائے ہے۔ ایک نے تولیہ پکڑ رکھا تھا دوسرے نے صابی تیمرا پیر صاحب کا عصالے ملائے اللہ بیکٹر وی موثی تھی۔ اس پر چک دار پینیں گی ہوئی تھیں۔ بالائی اللہ بیک کافی موثی تھی۔ اس پر چک دار پینیں گی ہوئی تھیں۔ بالائی اللہ بیکٹر وی دارجی کا پھیلاؤ چیرے کے مطابق کافی زیادہ تھا۔ میں سائیں کی موقی تھیں ، داڑھی کا پھیلاؤ چیرے کے مطابق کافی زیادہ تھا۔ اللہ سائیں کی موقی تھیں ، داڑھی کا پھیلاؤ چیرے کے مطابق کافی زیادہ تھا۔ اللہ سائیں کی آئیس گہری سرخ تھیں، جیسا کہ بعد جی بیا چلا بیسر خی بھیگ کے نظے کی دائی سرخی بھی ۔ ایک موثی گرڑی جس جی سینگڑ وی رنگ پر نظے بوئد گئے تھے دؤے سائیں کی آئیس گہری سرخ تھیں، جیسا کہ بعد جی بیا چلا بیسر خی بھی کے دو کے سائیں کی آئیس گی گرڈی جس جی سینگڑ وی رنگ پر نظے بوئد گئے تھے دؤے سائیں۔

وا سائیں جھ سے پندرہ بیں قدم کی دوری پر کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف نگاہ غلط
العالا سے دیکھا اور پھر بزبرانے والے انداز بیں اپنے مریدوں سے پچھ کہا۔ چوہدری
العالا سے دیکھا اور پھر بربرانے قا۔ طوریہ انداز بی کہنے لگا۔ ''میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھ کر
العالی وقت میرے ساتھ تھا۔ طوریہ انداز بی کہنے لگا۔ ''میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھ کر
العالی کا دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ اس کے بس بی ہوتو خوشی سے ناچنا شروع کر

علی نے کہا۔ "اس کے دیکھنے کے انداز سے تو واقعی کہی لگتا ہے۔"

ہداری جبار بولا۔" یہ کوئی انوکی بات نہیں ہے۔ یکھلے دو برسوں میں ہم درجنوں میں جبار بولا۔" یہ کوئی انوکی بات نہیں ہے۔ یکھلے دو برسوں میں ہم درجنوں میں سات علی گئے ہیں ڈاکٹر صاحب....قریباً ہر دیہہ میں ہمیں کوئی نہ کوئی وڈا سائیں ضرور میں ہے۔"

ایس اور ہمارے پہنچنے ہے اس کو اتنی ہی خوثی ہوئی ہے جتنی اس خبیث کو ہوری ہے۔"

السی جبار صاحب! آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہئے ہوسکتا ہے کہ یہ بیر صاحب ایسے نہ اس ہے آپ بجورے ہیں۔"

" موڑیں ڈاکٹر صاحب! اس معالمے میں میرا تجربہ آپ ہے کہیں زیادہ ہے۔ اپنی اسل کا کہن (رفشندہ) کے ساتھ دہ کر میں نے اس بارے میں بہت پچھ سیکھا ہے۔ پھر اس اسل میں میرا ذاتی تجربہ بھی تو ہے تا۔"

آفری الفاظ کہتے کہتے چوہدری جبار کے لیج میں دردکی ایک لہری دوڑ گئے۔ یوں

محسوں ہوا جیسے ایک دم اس کے گلے میں آنسو بحر گئے ہیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔'' لگتا ہے آپ کوکوئی پرانی بات یاد آگئی ہے۔'' میں نے کہا۔ دونید کی کی بین از بھر نہیں کے سمجھ سے ابھی آتہ خوار سے خوار میں ایس ا

" دنبیں کوئی زیادہ برانی بھی نہیں۔ بس مجھیں کدابھی تو زخوں سے خون بہدرہا ہے۔" مجھے اور چوہدری جبار کو ایک ہی کمرا ملا تھا۔ رات کو لحاف میں تھنے کے بعد میں نے چوہدری جبار کو تھوڑا سا کریدا تو اس نے اپنی روداد سنا دی۔ چوہدری جبار کو دو تین سال يبلے زيردست شاك لگا تھا۔اس كى جوال سال يوى اپنے يبلے بيچ كى پيدائش كے موقع ر ہلاک ہوگئ تھی۔اس کا نام زرینہ تھا۔ جبار کے بوے ش اس کی تصویر بھی موجود تھی۔ وه خوش اندام خوبصورت لزى تحى-سرتايا ايك ديهاتي منيار،ميال بيوى شي بري محبت محى-شادی کے بعد زرینہ دو برسوں میں بس دو تین رات کے لیے بی میکے میں ربی ہوگی۔ دونوں ایک دوج کے بغیررہ عی نہیں کتے تھے۔ جب جبار کے پہلے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو گاؤں کی دائی کو بلایا گیا۔ وہ بدی تیز طرارعورت تھی۔عورتوں کو زچکی کے مرطے ہے گزارنے کے علاوہ وہ حکمت گری بھی کرتی تھی۔ مال کے پیٹ میں بچے کی پوزیشن نارل نہیں تھی۔ بیسراسر اسپتال کا کیس تھا۔لیکن دائی رکھی چیوں کے لا کچ میں خود بی کوشش کرتی رہی۔ نیم کے بے ، دیلی تھی، بلدی، ایلوں کی راکھ پتائیس کیا مجھاس نے منكوايا اور جبار بحاك بحاك كريد چيزين لاتا ربا- يح كى پيدائش بين تاخير موتى كى اور برنصیب زریندورو سے رویتی رہی۔ جبار نے کئی باروائی رکھی سے بوچھا کداگر معاملداس کی سجھ میں نہیں آ رہا تو وہ لوگ اے ٹریکٹرٹرالی پر اسپتال لے جاتے ہیں لیکن رکھی انہیں مسلسل تسلیاں ویتی رہی۔رکھی کی بوی بہن بھی دایے گری کرتی تھی۔رکھی نے شام سے کچھ ور پہلے اے بھی بلا لیا۔ دونوں بہنوں نے ٹونے ٹوکلوں میں مزید دو تین مھنے ضائع کر ديئے۔ جب سب مجھان كے بس سے باہر ہو كيا تو انہوں نے جبار سے كہا كہ جنى جلدى ہوسکے بوی کواسپتال لے جاؤ۔

جبار شیٹا گیا۔ یہ کام اگر دن کے دفت ہوجاتا تو آسان تھا۔ اب بخت اندھیرے اور گہری دھند میں مرکز صحت یا تخصیل کے اسپتال تک کا سفر آسان نہیں تھا۔ لیکن سفر کے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ زرینہ کو چار پائی پر ڈال کر ٹریکٹرٹرالی میں رکھا گیا اور وہ لوگ بلاکی سرد میں مرکز صحت کی طرف روانہ ہوئے۔ قریب ترین مرکز صحت بھی وہاں سے چھ سات میل کی مسافت پر تھا۔ گہری تاریکی اور ناکافی روثنی میں یہ فاصلہ انہوں نے دو گھنٹے میں طے

ال ان دوران میں جبارا پی قریب المرگ ہوی کا سر گود میں رکھے بیشارہا، اسے تسلیاں
الالا مرکز صحت میں پہنچ کران کی ساری امیدیں دم تو ڈکئیں۔ لیڈی ڈاکٹر دہاں سرے
موجود ہی نہیں تھی۔ ڈاکٹر تھا لیکن وہ بھی کلینک سے قریباً دومیل دورا پنے گھر میں سورہا
الدیک میں موجود ایک ادھیز عمر کمپاؤنڈر نے زرینہ کی ٹاگفتہ بہ حالت دیکھی اور جبار
الدیک میں موجود ایک ادھیز عمر کمپاؤنڈر نے زرینہ کی ٹاگفتہ بہ حالت دیکھی اور جبار
الدیک میں خون بھی جرتا جارہا ہے۔ اگر ایک آدھ کھنٹے میں یہ تحصیل اسپتال نہ پہنچ سکی تو

جہاد نے زرید کی چار پائی ٹرالی میں رکھوائی اورخود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے گیا۔اس نے
الک میں حتی الامکان رفتار سے ٹریکٹر کو تخصیل اسپتال کی طرف دوڑانا شروع کر دیا۔
الد ایک لی بیتی تھا۔ابھی وہ اسپتال سے تین چارمیل دور ہی تھے کہ ٹرائی میں موجود جبار
کی والدہ ادر بہن نے رونا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ وہ جبار سے کہدر ہی تھیں کہ وہ تیز
الدہ جبار نے بدحوای میں رفتار اور بڑھا دی۔ وہ لیح اس کی زندگی کے برترین لیح
الدہ ایک موڑ پرٹریکٹر کے رائے سے اچھل کر کھیت میں اتر گیا اورٹرائی سمیت الٹ گیا۔
الدہ ایک موڑ پرٹریکٹر کے رائے سے اچھل کر کھیت میں اتر گیا اورٹرائی سمیت الٹ گیا۔
الدہ ایک موڑ پرٹریکٹر کے رائے سے انہوں کر کھیت میں اتر گیا اورٹرائی سمیت الٹ گیا۔
الدہ ایک می کھیت کے کچڑ میں گری تھی۔ وہ آخری سائیس لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد

ڈاکٹر رخشندہ کی آواز کی اہروں پر سوار ہوکر اس کے کانوں تک پہنے گئی تھی۔اس نے فیصلہ کر
لیا کہ وہ اپنا تن من دھن اس کام پر لگا دےگا اور ہرقدم پر ڈاکٹر رخشندہ کا ساتھ دےگا۔
اب چھلے قریباً ڈیڑھ برس سے ان دونوں کا ساتھ تھا۔ وہ بوی ہمت کے ساتھ ڈاکٹر
رخشندہ اور ڈاکٹر حمزہ و غیرہ کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ ہماری باتوں کے دوران ہیں ہی رخش
بھی وہاں آگئے۔ وہ بخت سردی اور ٹاکافی سہولتوں کے باوجود بھی بالکل چوکس نظر آتی تھی۔
اس کے ساتھ ایک چھوٹی می بھی تھی۔ بھی خاموثی سے ایک طرف بیٹے گئی رخش ہم سے
با تیس کرنے گئی۔ وہ بولی۔ '' یہاں کا سب سے بڑا مسئل تعلیم کی کی ہے۔۔۔۔ جاتال محف جو
عقیدہ ایک بار بنالیتا ہے پھر اس سے بڑنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اپنی آ تھوں
کے سامنے اپنے عقیدے کو غلط ثابت ہوتے و یکھتا ہے پھر بھی عقیدے سے منہ پھیرنے

كى بجائے حقیقت سے منہ پھیر لیتا ہے۔" وہ بی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔"بیایک طرح سے اس گاؤں میں ہمارا پبلا كيس ب- آج سے قريبا چھ مينے يہلے اس بكى كى بدى بين دماغ كى رسولى كا شكار موكر جال بجق ہوئی ہے۔ اس کا باپ ایک سال تک مقامی پیروڈے سائیں کا علاج کراتا رہا اس کے علاوہ وہ دوسر نے نوسر بازوں کے پاس بھی بھاگا بھاگا پھرتا رہا مر بچی کی طبیعت دن بدن خراب ہوئی چی گئے۔ان کی برادری میں ایک بردها لکھا مخص تھا۔اس نے بہت زور لگایا کہ بچی کا باپ اے لاہور لے جا کرعلاج کروائے لیکن اے وڑے سائیں پر ائدهااعتاد تقا۔ وڈاسائیں دماغ کی رسولی کا علاج معمولی ٹونے ٹو کھوں سے کرتا رہا۔ جب بچی آخری استیج پر آ مٹی تو اے لا مور پہنچایا گیا جہاں وہ سروسز اسپتال میں دم تو ژعمی فیر بیے تو ایک واقعہ تھا اور ایسے واقعات ان علاقوں میں ہوتے ہی رہے ہیں۔اب جرانی اور دکھ کی بات سے ہے کہ اس دوسری بچی میں بھی وہی ساری علامتیں طاہر ہوئی ہیں جو پہلی بچی مس تھیں۔ سر درد کی شکایت، بہلی بہلی یا تیس کرنا، ڈرنا وغیرہ....سب کھے وہی ہے کیونکہ مرض بھی وہی ہے بکی کے برین میں ٹیوم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر بکی کو ابھی لا مور پہنچا دیا جائے اور جزل استال میں اس کی سرجری ہوجائے تو توے فیصد امکان ہے کہ وہ تدرست ہوجائے گی، لیکن چی کا جاال باپ ایک بار پھر پرانی رث لگا رہا ہے۔اس کے مند من پہلے کی طرح وڈے سائیس کی زبان ہے اور وہ کھدرہا ہے کہ بچی پر سامیہ ہے۔ ڈاکٹروں نے مچھ کرنا ورنائیس جو کچھ کرنا ہے۔"

ش نے پھول کی پکی کو دیکھا۔ اس کی عمر بمشکل چھرسال رہی ہوگی۔ پہلی بار ورد کی اسلامی اور رہوڑیاں اسلامی عمر بھٹکل چھرسال رہی ہوگی۔ پہلی بار ورد کی اور رہوڑیاں اسلامی عمرے سینے بھی اٹھی۔ پکی خالی خالی نظروں سے جمیس و کھیر رہی تھی اور رہوڑیاں اور کی الفاظ استعمال ہوئے الفاظ الفاظ استعمال ہوئے الفاظ الفاظ استعمال ہوئے الفاظ الفاظ استعمال ہوئے الفاظ الفاظ

اسکے دوروز بھی چوہدری جہار اور رقیق نے کلینک کے لیے جگہ ڈھویڈ کی ابتدائی طور پر

المبر دار کی حویل کی بیشک بھی جی مریفوں کو دیکنا شروع کر دیا تھا۔ ہم بیشر

المبر دار کی حویل کی بیشک بھی جی مریفوں کو تھت پرستی لوگوں کو دی جاری

المبر ساتھ لائے تھے۔ بیدوا کی مفت یا بہت کم قیت پرستی لوگوں کو دی جاری

المبر ساتھ لائے تھے۔ دورش کے لیے لوگوں کی نگاہوں بھی جزت واحز ام کا جذبہ پیدا

المبار خاص طور سے عورتیں اس کی طرف متوجہ ہوری تھیں۔ بابی تی ہی۔ بابی تی ہی۔

المبر ساتھ کی سرکھ کی تھا۔ دومری طرف وڈا سائیں بھی بس کھول رہا تھا۔ ابھی تک اس کے بیلے چائے صب توقع دبی دبی زبان بھی پر دپیگنڈا اس کے جیلے چائے صب توقع دبی دبی زبان بھی پر دپیگنڈا اس کے بیلی اس کے خیر اس کے خیر اس کے بارے کہ کے سامنے جائیں اور اسے اپنی صحت کے بارے اس کی سرے تھے کہ حورتیں، مردڈاکٹر کے سامنے جائیں اور اسے اپنی صحت کے بارے اس کی سرکھ کی تھیں۔ داز و نیاز کی بات کہنے کے لیے وہ اس سے اس اس کے بیاس جاتی اس اس کے بیاس جاتی اس کے بیاس جاتی اس کے بیاس جاتی اس اس کی بیس جاتی کورتیں کھی گالیاں بھی سنتی تھیں۔ داز و نیاز کی بات کہنے کے لیے وہ اس سے اس کی گالیاں بھی سنتی تھیں۔ داز و نیاز کی بات کہنے کے لیے وہ اس سے اس کی گالیاں بھی سنتی تھیں۔ داز و نیاز کی بات کہنے کے لیے وہ اس سے کھی گالیاں بھی سنتی تھیں۔ داز و نیاز کی بات کہنے کے لیے وہ اس سے کھی گالیاں بھی شورتیں ہوئی تھی۔

''ایک اسارٹ ی کمی بن مجے ہو۔'' میں نے اس کا ادھورافقرہ کمل کیا تو وہ کھلکھلا کر اپڑی۔

وہ زیادہ ہنتی نہیں تھی لیکن جب ہنتی تھی تو لگنا تھا کہ اس کا پوراجہم ہنس رہا ہے۔ خاص طور سے اس کی آئکھیں، بی جب تک اس گاؤں بین نہیں آیا تھا اسے خبطی سجھتا تھا۔ لیکن یہاں رخشی کی مصروفیات دیکھ کر اور لوگوں کی آئکھوں بیں اس کے لیے پروش پانے والا احرام دیکھ کر مجھے اپنی رائے برلتی ہوئی محسوں ہورہی تھی۔

رقش نے ہاتھ بڑھا کر سویٹر کی چنٹیں وغیرہ درست کیں۔ مجھے گھا کر دیکھا اور جیسے
ہالکل غیر ارادی طور پر اپنی انگیوں سے میرے بال بھی درست کر دیئے۔ یہ کارروائی
کرنے کے بعد کی گخت اس کے چیرے پر رنگ ساگز رکیا اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا
تفا۔ ''اچھا لگ رہا ہے۔''اس نے مختفر الفاظ میں تحریف کی اور جلدی سے باہر نکل گئی۔
ایسا کوئی پہلی وفعہ بیس ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ رخشی کا جھکا و میری جانب ہے وہ اکثر
ہاتوں ہاتوں میں اپنے اس جھکاو کا اظہار بھی کر دیا کرتی تھی۔لیکن یہ سب پچھ بڑے غیر
موس طریقے سے ہوتا تھا اور شائنگی سے ہوتا تھا۔ رخشی میں کافی خوبیاں تھیں۔ میں بھی
میرے دل میں بیدانہیں ہوا تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ جب بہت ونوں تک اس سے ملاقات
میرے دل میں بیدانہیں ہوا تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ جب بہت ونوں تک اس سے ملاقات
میرے دل میں بیدانہیں ہوا تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ جب بہت ونوں تک اس سے ملاقات
میرے دل میں بیدانہیں ہوا تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ جب بہت ونوں تک اس سے ملاقات

یے گاؤں میں ہمارے قیام کے چوشے روز کا واقعہ تھا۔ صبح سویرے جب میں نمبردارکے ملازموں کو بھینس کا دودھ دو جے دیکھ رہا تھا۔ چوہدری جبار میرے پاس آن کھڑا ہوا۔ کہنے لگا۔ ''گھوڑے کی سیر کرو گے ڈاکٹر صاحب؟''

میں نے کیا۔ ''بُس آپ کے ساتھ جل پڑے ہیں۔ جو پھھ آپ کرائیں مے کرتے مائیں مے۔''

اں دور کی لینا پڑے گی۔ داستہ خراب ہے اور جیپ کے لائق تو بالکل بھی نہیں۔"
اس دوز پہلی بار بھے گھوڑے کی اتی طویل سواری کا تجربہ ہوا۔ سرہ تو آیا لیکن تھکاوٹ کی شرب ہوئی۔ ہم جس" باغ پور" نام کے گاؤں بھی پہنچے وہ راجوالی ہے بھی گیا گزرا سال بھلی بھی نہیں تھی۔ وہی پرانی طرز کے کئویں اور خراس تھے جو آئے ہے ہزاروں سلے بھی موہ خوداڑ ووغیرہ بھی استعال ہوتے تھے۔ چوہدری جبار کے دوست اسلم نے سال سلے بھی موہ خوداڑ ووغیرہ بھی استعال ہوتے تھے۔ چوہدری جبار کے دوست اسلم نے سال سلے بھی موہ خوداڑ ووغیرہ بھی استعال ہوتے تھے۔ چوہدری جبار کے دوست اسلم نے بار تو شلوار میس برات رہتا پڑا۔

الی جبار تو شلوار میس بھا لیکن بھی نے بتلون جری وغیرہ بہتی ہوئی تھی۔ رات کو موب ہبار کے دوست نے بچھے بھی شلوار میس دی۔ می اٹھ کر ہم نے چاوروں سے جبار کے دوست نے بچھے بھی شلوار میس دی۔ می اٹھ کر ہم نے چاوروں سے باتوں باتوں بیں اسلم نے بتایا کہ اس کے چھوٹے بھائی کا بیٹا بخت بیار ہے سے باتوں باتوں بیں اسلم نے بتایا کہ اس کے چھوٹے بھائی کا بیٹا بخت بیار ہے سے باتوں باتوں بیں اسلم نے بتایا کہ اس کے چھوٹے بھائی کا بیٹا بخت بیار ہے سے باتوں باتوں بیں اسلم نے بتایا کہ اس کے چھوٹے بھائی کا بیٹا بخت بیار ہے سے باتوں باتوں بیں اسلم نے بتایا کہ اس کے چھوٹے بھائی کا بیٹا بخت بیار ہے سے باتوں باتوں بی اسلام نے بتایا کہ اس کے چھوٹے بھائی کا بیٹا بخت بیار ہے بیس میں گئ

الله في المار "كولى دواوغيره كروارب مو؟"

او الا استیال دوا کیال جی ایمان تو بس دعا بی موسکتی ہے پھر بیاری بھی ایسی ہے اللہ اللہ والے "کو بلایا تھا اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا

الب آشالي

ا بداالنائيس جابتاتم ايك تولدخالص سونے كا انتظام كراويا اس كے برابر قم بورقم بى ا المائة المحام كونك سونا اكثر خالص نبيل جونا۔ اس كے علاوہ دوكلو برقى لے آؤ اور الا كولايا يميني كى ايك بوى بول-"

لا كے كے باپ نے سو كے بونؤل ير زبان پيركر كہا۔"باتى چيزوں كا انظام تو بو الا ہے۔ تی .... لیکن پیٹی کی یول .... ادھر سے تو نہیں ملے گا۔ اگر آپ کہیں تو ند پور "-ULSE-

الماس كنا- بول كرآنى ب- جاؤ جلدى كرو-خود جاؤياكى كوجيجو- " يرجى

م كى كى باتوں سے پتا چلا كەدوكلو يرفى اور پيپى كى بدى بوتل جنوں كے سردار كے معوالی جاری ہے۔ یہ باتی اتن سجیدگی سے ہوری تھیں کدین س كر جرانی ہوتی العبغ والے كى عقل پر جرت مورى تحى اور الو بنانے والے كى عقل پر بھى-مل في يدى متانت سے كما۔ "أيك كرا خالى كردو۔ وہاں مى مردار سے بات

العدالة ورت ورت إلى الماردارجي خوديهان أكيس عين ال بال خود آئيس ك\_اگرد يكينا جا بوتو د يكيمي ليا-" ارد کی اجمیس جرت ہے پھیل کئیں۔" کیا میں اے د کھے سکوں گی؟" الله كيسكوكي-اب جادُ ايك توله خالص سونا لے آدُيار قم لے آدُ-" السديدى خازمندى كراته جمك كرائقي اور كرے من چلى تى مريض اوكا آكر و لا ما المان بين كيا- ير في لا كا باته اب باته عن ليا اور يحه بزيزانا شروع كر المارددان عل دوایک دوبارجم پر بھی شک کی نظر ڈال چکا تھا۔ بہر حال اس نے ہم ال جاب جاب ہیں کیا۔اس کا خیال بی تھا کہ ہم اؤ کے کی تحار داری کے لیے آئے -してかます

ال معظ بعداؤ ك كا باب يرفى اور پيلى كى ايك لير والى بوتل و موعد لايا- وير الدوم على على الدوع على - محدد بعد كرے على ع بلد لي على و لول الداريس آئے ليس ا کے بيس پيس من بيصور تحال برقر ار ربى \_ لا كے ك الله الله المستقدة المنظمة المنظمة المنظمة على معروف تقد بالأخرير

تھا تو وہ خود بھی مرنے والی ہو جاتی تھی۔ والدین کو پختہ یقین تھا کہ بچے پر سامیہ ہے۔ مال بنا رہی تھی کہ اے رات کوچھت پر کسی کے چلنے کی آوازیں آئی ہیں اور کھر کے دروازے خود بخود بند ہونے اور کھلنے لگتے ہیں۔عورت کی باتوں سے مجھے واضح طور پر اندازہ ہور ہا تھا کہ بیج کی بیاری کے سبب وہ مختلف واہموں کا شکار ہے۔ ہم فے عورت سے اس "الله والے" كے بارے مى مجى يوچھا جواؤكك كو وكيدكر كيا تھا۔ عورت نے بوے يقين اور جرت الكيز جروے كے ساتھ كها۔" وير في كتے تے كداس يرجوں كا اثر ب\_ جوں كا برا مردارات کی کام سے بغداد گیا ہوا ہے۔اس کے مانخوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ميس، ش اى سے بات كروں گا، وہ ايك دو دن تك والي آجائے گا۔"

عورت کی با تیس سن سن کر جس جران مور با تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ لوگ اس قدر سادہ لوح مجی ہوتے ہیں۔ایک خوشکوار اتفاق بیہوا کہ قریباً آدھ کھنے بعد ماری موجود کی من بى وه پيرصاحب وہال تشريف لے آئے۔ من انہيں وكي كرتھوڑا سا چونكا۔ يا كى پندلیوں والا وہی غلیظ سابندہ تھا جے میں نے سائکل کے ڈیڈے پرتشریف فرما دیکھا تھا، دیہانی جھک جھک کراس کے پاؤں چوم رہے تھے۔ (پت چلا تھا کہ بیروڈے سائیس کا چیلا ہے۔ میں اور فیعے نے اسے دیکھا تھالیکن اس نے ہمیں نہیں دیکھا تھا) آج بہ خاص چیلا بدی اکرفوں کے ساتھ یہاں موجود تھا۔

) اکر فول کے ساتھ یہال موجود تھا۔ او کے کی مال نے بوے احز ام کے ساتھ ویر صاحب کو رنگین پایوں والی کری پر بٹھایا پھر پیرصاحب کو دودھ کا گلاس پیش کیا گیا۔ ہیں اور چوہدری جبار ایک طرف خاموش بیشہ كريدكاررواني وكميرب تفيرال كى مال فى بدى عاجرى سے كما-" ور جى! مير

ورجی نے نیم باز آتھوں سے جوال سال عورت کے سرائے کو گھورا پھر تھیے آواز عل بولا۔ "فكركى كوئى بات تبيں۔ بواسرداروالي أحميا ب- من في اسے يہال بلايا ب وہ ابھی تھوڑی در میں بی جائے گا۔ آج میں اس سے بات کر کے بی جاؤں گا۔"

عورت نے تشکر کے جذبات سے مغلوب موکر پیرجی کے مختوں کو ہاتھ لگایا۔الاگ كے باپ نے مسكين ليج ميں كہا۔ "اگر كى چزكى ضرورت ہوتو بتا دي، ہم البحى حاضر كا

ورصاحب بولے۔"اس مس خرچہ تو كافى آتا ہے۔ بہر حال مس تم لوكوں ير زياده

یمی تھا کہ کاغذ کی مختفر پر چی کپڑول میں کہیں گم ہوجائے گی اور اگراڑ کے کو پھر دورہ وغیرہ پڑا تو اس کے لیے پیر جی کے پاس جواز ہوگا۔ وہ الٹا اہل خانہ کو ڈانٹیں گے کہ تعویذ گم ہو جانے کی وجہ سے کام خراب ہوا ہے۔

پیر جی رخصت ہونے گے تو ایک دلچپ صورتحال سامنے آئی۔ پیر جی کے پاس ایک السلا ساتھا۔ لڑکے کے والد نے احتر اما پیر جی کا تخصیلا تھامنے کی کوشش کی۔ انہوں نے فورا اس تھا۔ لڑکے کے والد نے احتر اما پیر جی کا تخصیلا تھامنے کی کوشش کی۔ انہوں نے فورا سے پیچھے ہٹا دیا۔ وجہ ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ کم از کم میرے لیے تو ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ پیر کا تخصیلا لڑکے کے والد نے آتے وقت بھی اٹھایا تھا۔ اس تخصیلے کا وزن جاتے وقت وہ اس تھا جو آتے وقت تھا۔ اس جی دوکلو پر فی کے علاوہ غالباً پیپی کی وہ بوتل بھی موجودتھی میں تھا جو آتے وقت تھا۔ اس جی دوکلو پر فی کے علاوہ غالباً پیپی کی وہ بوتل بھی موجودتھی موجودتھی موجودتھی سے بھول جن نے فی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق پیر جی نے وہ ایک لیٹر موجود جی کے بقول جن نے فی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق پیر جی نے وہ ایک لیٹر موجود جی شایر وغیرہ جی ڈال کر تھیلے جی رکھا ہوا تھا۔

یرجی گی حرکتیں اور اہل خانہ کی سادہ لوحی دیکھے دیکھے کرمیر اخون کھول رہا تھا۔اب رخشی اور کام کی ایسے جذبات اس کام اور کام کی اہمیت بڑی اچھی طرح میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے جذبات اسٹل قابو رکھا اور پچھے کیے سنے بغیر وہاں سے چلا آیا۔ مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں اس کے مربع کی شبہ نہیں کوئی شبہ نہیں اس کے مربع کی شکایت ہے۔

البوالی گاؤں واپس آ کر میں نے رحقی کو ساری صورتحال بتائی۔ میں نے یہ بھی بتایا اللہ بات ہور'' اور گرد و نواح کے علاقے میں وڈے سائیں کا چیلا سرگرم عمل ہے جے پیر الا باتا ہے۔ رختی بولی۔'' ہمارے ملک کے تقریباً سارے ہی دیجی علاقوں میں ان کی بڑیں بڑی گہری اور مضبوط ہیں۔ یہ لوگ عوام الناس کو ورغلانے اور بھنکانے لیے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ عموماً علاقے کے ایسے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہوں اور شعبدہ بازوں سے کئی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ بااثر لوگ ان نیم حکیموں اور شعبدہ بازوں سے کئی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں تو ان کی آمدنی میں سے با قاعدہ حصہ بھی کا گلاے عاصل کرتے ہیں۔ کہیں کہیں تو ان کی آمدنی میں سے با قاعدہ حصہ بھی ان ان دھاک بھانے کے لیے بیا تائی محالج مختلف ڈراھے بھی کرتے ہیں، ان از کی بی ہوتے ہیں جو سادہ لوح لوگوں میں کئی طرح کی انواہیں پھیلاتے ہیں۔ ان اسے ان محالج سے بااثر افراد کے ساتھ مل کر معاطے کو سیٹتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا مقای اسے ان اثر افراد کے ساتھ مل کر معاطے کو سیٹتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا مقای اسے ان کا از ان اتائی معالجوں کے بہت مشکل ہوتا ہے۔''

بی باہر نکلے۔ بڑے تھے تھے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے باہر آ کر اعلان فر مایا کہ جنات کے سردار صاحب سے بات ہوگئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سیکی ایک جن کا کام نہیں بلکہ جنوں کا پورا ایک قبیلہ لڑکے کے بیچھے ہے۔ لڑکے کی طرف سے ان کے ساتھ کوئی گتافی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے پڑھ گئے ہیں۔ بہر حال اب سردار بی نے انہیں سمجھا دیا ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے پڑھ گئے ہیں۔ بہر حال اب سردار بی نے انہیں سمجھا دیا ہوئی ہے۔ اب فکر کی کوئی بات نہیں۔''

ہے اور ان فی سرف ہے ہوئے فی رق ہے۔ '' چیر جی! آپ نے کہا تھا کہ آپ سردار جن کو او کے کی والدہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ '' چیر جی! آپ نے کہا تھا کہ آپ سردار جن کو ں کد سے ''

دکھائیں گے۔''

دکھائیں گے۔''

د' ہاں دکھ لو۔ ابھی وہ ادھر کمرے میں ہی جیٹا ہے۔'' پیر جی نے کہا۔

لڑکے کی والدہ اور والد پیر جی کے پیچھے بیچھے کمرے کی طرف بڑھے۔ میں بھی بیسی بیسی الڑکے کی والدہ اور والد پیر جی کے پیچھے بیسے کمرے کی طرف بڑھے۔ میں بھی بیسی کے بیسی کے بیسی کے میاں بیوی کو سمجھایا۔''جا کر انہیں سے مجبور ہوکر ان کے عقب میں چل دیا۔ پیر جی نے میاں بیوی کو سمجھایا۔''جا کر انہیں سلام کہنا، وہ ناراض ہو گئے تو بڑی مصیبت ہوجائے گی۔''

میاں ہوی نے فورا اثبات کمی سر ہلایا۔ ڈرکی وجہ سے ان کے قدم لاکھڑارہ سے میں ہورا ڈکا شکار ہورہ سے ،ان کی عقل پر رونا آئی رہا تھا، جو فراڈ کر رہا تھا اس کی عقل ہمی ماتم کرنے کو دل چاہتا تھا۔ پاگل خانے! اگر تونے ڈراما ہی کرنا ہے تو کوئی جان دا ڈراما کر ..... جن کو برفی کھلا کر چیپی پلا رہا ہے۔ بہر حال ہم بند کمرے کے در دازے کے ڈراما کر .... جن کو برفی کھلا کر چیپی پلا رہا ہے۔ بہر حال ہم بند کمرے کے در دازے کے سامنے پہنچ۔ پیر جی نے بُڑا سینس پیدا کرنے کے بعد تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ الله سامنے پہنچ۔ پیر جی نے بُڑا سینس پیدا کرنے کے بعد تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ الله کمرے میں لائین کی مرحم روشی تھی۔ سامنے پلک پر کوئی جیشا ہوا نظر آتا تھا۔ میاں تعالی کوئی جیشا ہوانظر آتا تھا۔ میاں تعالی کے بیک پر دراصل ایک بالا نے بیک کر دلحاف لیسے دیا گیا تھا۔ یوں لگنا تھا جیسے کوئی لحاف لیسے بیشا ہو۔ ال

عے سات کے سردار کی بس ایک جھلک دکھانے کے بعد پیر جی نے دروازہ بند کر دیا۔
جنات کے سردار کی بس ایک جھلک دکھانے کے بعد پیر جی نے دروازہ بند کر دیا۔
واپس مڑے تو ان کی نگاہ بھے پر پڑی۔ ان کے ماتھے پر بل پڑھ گئے۔ انہوں نے سرا
لڑکے کے والدین کو ''جن'' کی زیارت کے لیے بلایا تھا، میں خوائخواہ شامل ہو کیا ا
انہوں نے منہ میں پچھ برد بردا کر اپنی ٹاراضی کا اظہار فر مایا۔ پچھ ہی دیر بعد وہ جانے
انہوں نے منہ میں پچھ برد بردا کر اپنی ٹاراضی کا اظہار فر مایا۔ پچھ ہی دیر بعد وہ جانے
لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے جاتے جاتے لڑکے کیلئے ایک چھوٹا ساتعویذ کا کھ کر دیا۔
صادر فر مایا کہ اس تعویذ کو کسی صندوق کے اندر کپڑوں میں تہ میں رکھو۔ اس تعویذ کا اللہ

الرسي آشنائي

一色色のより

مرور تھی کہ سون سے آخری ملاقات خوشگوار کیوں شدر بی ، اس کے سوا اور پھی نہیں تھا۔ آئدہ روز صبح سویے رفش کے ذہن عل نہ جانے کیا آیا وہ جھے سے بول-"شاد! ان ال ال ك ك طرف علت بين جهتهار عنال عن مركى ك شكايت ب-" " لکن جائیں مے کیے؟ کیاتم محوث پر لمبی سواری کرلوگی۔" "نیس جی پر جائیں گے۔ می نے جارے بات کر لی ہے۔ چوسات سل تک تو م بلى ع جائے كى۔اس عة كے بم بدل ارچ كري كے۔" "و كيدلوا أرتم اتنا جل سكو كي تو چلے جلتے بيں۔" "بيسوال توتم سے يو چھنا جائے۔ يس تو اس تم كے ايدو فحرز كى عادى موچكى مول-" "اكثر عادى بحرم عى يكز عجات بين-" يل في كها اور وه قبتهد لكا كربنس دى-اتے کے بعد ہم چوہدری جبار کے ساتھ جیپ میں سوار ہوئے اور باغ پورگاؤں کی الله روانہ ہو گئے۔ قریبا آٹھ میل تک ہم جیپ کے ذریعے سو کرنے میں کامیاب الما عد جب جب پرآ م برهنا ناممكن موكيا تو بم نے جب كوايك كھيت كے كنارے الكركاور پيدل بى آكے بوصے كے۔اس سےآكے باغ پورتك جار يائج ميل كا فاصلہ ا ۔ ور اور اور اور اور اور اور کرد کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے اور یا تیں الع ملے کیا۔ رائے میں ایک دو چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی آئیں۔ ہم یہاں رکے .... المستى عى ايك عروسيده كمياؤ غر كلينك جلا رم تقاراس كى درخواست يرجم في چند ر الموں کو دیکھا اور انہیں اپنے پاس سے دوائیں وغیرہ بھی دیں۔ مریضوں میں سے ایک المراض رفتی کو پہلے سے جانیا تھا۔ سیالکوٹ کے ہی ایک قریبی گاؤں میں اس کی بیٹی ل الدكى بيانے كا وسله بن تھى۔ رحمت نامى بداد جيز عرفحض رحتى كے سامنے بچھ بچھ جار با ا۔ ال ك عنت كش باتھ بار بار دعائية اغداز عن رخش كے ليے اٹھ جاتے تھ اور مس م و جاتی تھیں۔ رحق کے لیے اس حم کے جذبات میں نے اکثر لوگوں کی

ام دد پر کے وقت باغ پور گاؤں پنج اور چر وہاں سے سدھے اسلم کے کمر پلے المالم میں مریش لاے کے گھر لے گیا۔ لا کے کے والد کا نام انور تھا۔ انور کو جب ملوم اوا كه ين دراصل د اكثر بول اور ميرى سائقي خاتون بهي د اكثر بي وه بدحواس نظر

اس حوالے سے رخش کے ساتھ سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ پتانہیں کیوں میرا دل جاہ رہا تھا كداس جالميت اورتوجم يرى كے خلاف رخشى كا بورا بورا ساتھ ديا جائے۔ واقعى يہاں بہت زیادہ کام کی ضرورت تھی۔ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں دیکھ رہا تھا کہ میرے اردگرد ایے بہت سے لوگ ہیں جو آنکھیں بند کر کے موت کے گڑھے کی طرف بڑھ رے ہیں۔ انیں گرنے سے رو کنے کی کوشش نہ کرنا سخت بے حسی کی بات تھی۔ رات کو بھی میں دری تک جا کتا رہا اور اس حوالے سے سوچتا رہا۔ دیہات کا ماحول اور یہاں کے تبییر سائل دھرے دھرے میرے ذہن کا تھراؤ کررے تے ..... لین اس کے ساتھ ساتھ گزرے دنوں کی یادیں بھی گاہے گاہے دل و د ماغ برحملہ آور ہوتی رہتی تھیں۔ ذہن کے افتی برسون كاخيال يون ابحرتا تفاجي نهايت تاريك باولون عن اجا تك بكل تؤب جائے۔ عن اس ہے ہزاروں میل دورآ کیا تھا ..... لیکن وہ ذہن سے جدائیں ہوئی تھی ، ہرروز بی کی نہ کی بہانے کی نہ کسی ناتے ہے وہ یاد آ جاتی تھی۔ بھی اس کی ہٹسی، بھی اس کی باتیں بھی اس کی آمکسیں اور بھی رحمت، مجھے پہتلیم کرنے میں کوئی عارفیس کدائی تمام تر احتیاط اور تجالل عارفانہ کے باوجود میرے دل میں بھی اسے چھونے اور محسوس کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی لیکن جب وقت رخصت میں نے اسے پہلی اور آخری بار چھونے کی کوشش کی تھی آ اس نے مجھے ایک جھٹکا دیا تھا۔ ایک ایا جھٹکا جس نے مجھے سرتایا ہلا دیا تھا۔ شاید بدال "جھے" کا بی کرشمہ تھا کہ میں جواے مسل نظر انداز کرتا رہا تھا۔ اس سے دور آنے کے بعداے یا در کھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ خاص طور سے بنکاک کی اس طلسماتی رات میں سون ے آخری ملاقات ذہن کے پردے پائٹش جو کررہ کی تھی۔

مِن بيشے بيشے اکثر سوچے لگنا تھا، سون کہاں ہو گی؟ کیا کر رہی ہو گی؟ کیا وہ کی ميرے بارے ميں سوچ رہى ہوگى؟ اس آخرى سوال كا جواب اكثر نفى ميں ہى ہوتا تا میں بوی اچھی طرح جانتا تھا کہ سون رنگ برنگ چھولوں کے درمیان منڈلانے والی آیا علی ہے۔اس کے اردگردائے مظراور استے رنگ ہیں کدکی ایک مقام پراس کی سون ا در مخبر ای نبیل عتی-

م میں بوی دیانت داری کے ساتھ خود سے بیسوال کرتا کہ کہیں میرے اندرسا کے لیے کوئی لطیف جذبہ تو پیدائمیں جورہا؟ اس سوال کا جواب بھی اکثر تفی میں ہی آتا ال مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس متم کے کسی جذبے کا کوئی وجود نہیں۔ ایک بلکی کا کا

آنے لگا۔ یہی کیفیت اس کی بیوی کی تھی۔ انور نے ہاتھ جوڑتے ہوئے جھ سے کہا۔
"آپ ڈاکٹر صاحب ہیں۔ ہم آپ کی بردی عزت کرتے ہیں جی۔ پر خدا کا واسط ہے
جی، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ہمارے بچے کو جو تکلیف ہے اس کا علاج آپ کے
پاس نہیں ہے۔ اے سابہ ہے۔ ہم نے ایک اللہ والے سے اللہ اللہ کرایا ہے۔ جلد ہی

ب نحیک ہوجائے گا۔'' میں نے کہا۔'' یہ وہی اللہ والا ہے نا! جس نے جن کو دو کلو برفی کھلا کر پیپی کی بوتل پلائی تھی اور تم سے ایک تولہ سونے کے پیمے ہتھیائے تھے۔ یار! تم شکل سے سجھ دار لگتے ہو، کیا یہ بات ماننے والی ہے کہ جن برنی کھائے گا اور پیپی پئے گا۔''

ہو، تیا ہے ہات ہاتے وال ہے مد س برس اللہ ہم بھی ''کرنی والے' نہ ہو جا کیں جی ۔۔۔۔ مجھے ''الیی ہا تیں ہماری سمجھ میں آ جا کیں تو ہم بھی ''کرنی والے' نہ ہو جا کیں جی جی چھے چاہے ہیں۔ ہماری بہتری اس مجھ ہی ہے جی کہ آپ ہماری بہتری اس مجھ ہے جی کہ آپ اس جاتے ہیں۔ ہماری بہتری اس مجل ہے۔ کہ آپ اس معالمے میں وظل نہ دیں۔ پیر جی اس بات پر سخت ناراض ہوں گے۔

روب من ساس کے اس کے جھے اشارے ہے منع کیا۔ اس نے اسلم کواشارہ کیا کہ وہ جھے غصہ آنے لگا۔ رفشی نے جھے اشارے ہے منع کیا۔ اس نے اسلم کواشارہ کیا کہ وہ اپنے طریقے ہے اپنے چھوٹے بھائی کو معرف کے۔ اسلم اپنے بھائی کو اندر کمرے میں لے گیا ساتھ ہی اس کی بھائی بھی گئی۔ پچھے در بعد وہ لوگ باہر آئے تو نیم رضا مند نظر آ رہے تھے۔ رفشی نے زم لہج میں انور کی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ''خالہ جی! آپ جو بھی جھاڑ پھوٹک کروار ہی ہیں وہ اس طرح کرواتی رہیں۔ ہمارے علاج ہے آپ کی جھاڑ کھوٹک کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔''

ہوں ہوں ہے ہم نے قریبا ایک محفظے تک لڑکے کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس کی ہسٹری سے اندازہ ہوا کہ پانچ چھ سال پیشتر ریزھے پر ہے گرنے ہے اس کے سر پرسخت چوٹ آئی تھی۔ عموماً بچپن ہیں سر پرکوئی شدید چوٹ آ جانے سے بھی مرگ کا مرض لاحق ہوسکتا ہے۔ علامتیں خاصی میں سر پرکوئی شدید چوٹ آ جانے سے بھی مرگ کا مرض لاحق ہوسکتا ہے۔ علامتیں خاصی واضح تھیں پھر بھی حتمی نتیج ''سی ٹیمن اسکین'' وغیرہ کے بعد ہی نکل سکتا تھا۔ رفشی نے دو تین شمیٹ لکھ دیئے اور ان لوگوں کو اس بات پر آ مادہ کیا کہ وہ پہلی فرصت میں لا ہور جا کر سے شمیٹ کر والیں۔ اس نے اپنے ایک واقف کار ڈاکٹر کے نام آئیس خط بھی لکھ دیا۔ میو اسپتال کا یہ نیوروفریش ٹیسٹوں کے سلسلے میں ان کی مدد کرسکتا تھا۔

اعلیاں 8 میں عود مرسانے کو آبادہ اور اور اس کے گھرانے کو آبادہ اور اور اس کے گھرانے کو آبادہ اور رختی نے ایک دو گھنٹے کے اندر اندر جس طرح انور اور انداز گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا قائل کیا یہ میرے لیے متاثر کن تھا۔ اس کے طریقہ کار اور انداز گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا

کہ اوال حوالے سے کافی تجربہ کار ہو چک ہے۔ ہماری آمد کے وقت جو گھرانا ڈاکٹر کے اس سے بدک رہا تھا ہماری طرف و کھررہا تھا اس سے بدک رہا تھا ہماری طرف و کھررہا تھا اور ہمارے موقف سے متنق نظر آتا تھا۔

ام اینا کی ساتھ لے کرآئے تھے، پھر بھی ان اوگوں کا دل رکھنے کی خاطر ہم نے اپنے اور ان کا دیا ہوا کھانا کھایا۔ سہ پہر تین بچے کے لگ بھگ ہم باغ دات ہوئے تو مطلع ابرآ اود تھا۔ شال سے جنوب کی طرف تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ ساتھ یک بیک بیٹ وائے ہم پاغ میڈ میل ہے ہم پختہ راستے پر پیدل چل و بیئے۔ جلد ہی نیم میڈ بیک بیک اور ہمارا سفر حزید ناہموار ہو گیا۔ تیز ہوا کے سبب رخش کے بال الا میں ختم ہو گیا اور ہمارا سفر حزید ناہموار ہو گیا۔ تیز ہوا کے سبب رخش کے بال الا میں اور اس کا لباس ایک پہلو ہے جم کے ساتھ چپک کر رہ گیا تھا۔ جیسے وہ کوئ ساتھ اور اس کا لباس ایک پہلو ہے جم کے ساتھ چپک کر رہ گیا تھا۔ جیسے وہ کوئ ساتھ اور اس کے جسمانی خدوخال کو مصور نے بڑی چا بک دی کے ساتھ اجا گر کر دیا میں مور ہی تھی لیکن وہ بالکل چوکس نظر آتی تھی۔ راستہ طے مور کی تھی ساتھ ہم لطیغوں وغیرہ کا تبادلہ بھی کرتے جا رہے تھے۔ رخش کی ہنی ساتھ ساتھ ہم لطیغوں وغیرہ کا تبادلہ بھی کرتے جا رہے تھے۔ رخش کی ہنی

الموال اوا اور وہ سیدھی ہو کر بیٹے گئی لیکن تحور کی دیر بعد اس کا سر پھر ہو لے ہو لے سر کما ہوا -67- 20- N

JUTY

مار تك تذبذب عى رب ك بعد عى ن اى كام فرسدها كرديا-اى ن الماك المرول سے مجھے ويكھا، ان ميں ناراضي كى بلكى ى جھك بھى تقى۔ اس نے كمبل ال عاديا اور جھ سے دورسٹ كر كورك كے ساتھ لگ كر بيٹ كى۔ بجے ہوئے ليج ال ال الرياح موتو من جي سے باہر بيش كرانظاركر ليتى مول-" "וולט זפלט זפ?"

المال ح نيس م عيراض مون كارية مرى ب وقوفى ب كد تمبارك المعدي سويتي مول حميس اينا محقتي مول-"

ال كالمح على كه اليا درد تحاكه على متاثر موئ بغيرتيل ره سكاريد بات هقيقت ا المائل كا النائية اوركرم جوشى كا جواب من في بيشه برخى اور ركما ألى سے بى ديا ال سے پہلے اپی بے رفی پر جھے بھی طال نہیں ہوا تھا لیکن پتانہیں کیا بات تھی کہ العالم كادن آكراور يهال اسكا"كام" وكيهكراس كي بارے على ميرے المعدمة مدتك بدل كئے تقدوہ مجھ ايك مختف لاك لكنے كائمى مى نے محراكر ال المرك ديكا، پرتمورا سااس كى طرف كهك كركمبل اس كيكنوں ير پھيلا ديا۔ مار مدام دولوں خاموش بیٹے رہے۔ ریڈیو پر نفہ کوئے رہا تھا"نہ چیڑا سکو کے دامن المراع عرف المرايع على خوبصورت موسيق دل و دماغ پر اتر ربي تحي- جيك المان عد باہر بارش مسلسل برس ربی تھی۔ گاہے گاہے بیلی چیکتی تھی اور کھیت کھلیان الدرون اوجاتے تھے۔ان کھیتوں کے اندرمحنت کش کسانوں کے گھروندے نظر آتے معرف مندا تفاع کوری اس کا اور اس کا طرف مندا تفاع کوری تعیس - ان کے قریب الماري كالمعريق تح جن كى پشت ير بورے وغيره بائده ديئ كئے تھ تاكه وه الم معمد المارين - قريب على ختك بوع كاليك برا دُير تما جه منى سے ليك معلوظ كرديا كيا تقا-اس د هرك نزديك جاره كترن والا ثوكا نصب تقا-يه الماسم الل على كريس ايك جيك عن وكمانى وعد جاتا تمار الكل بى لىح كمنا ثوب المال المال بي محدد عان يتي محى-

الارابد آبد مركة بوئ فرير عكده عا آلا- تا بم ال مرتبدايا

يجهلا حصدديا مواتحا-ہم جار پانچ من تک جیب کوگڑھے سے تکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ ماری ہر كوشش بريسي بس يجيز كے اندر كھوم كررہ جاتے۔ بارش زور پكر كئي تھى اور اند جرا بھى تھا۔ جب اندرے کافی گرم تھی کیونکہ جبار نے ہیٹر چلا رکھا تھا۔اس حرارت کے سبب ہمارے كرر يجى كافى مدتك سوك يح تحداب في سرے سے بارش مى بھيلنے كا خيال بى ككيا دين والا تھا۔مشورے كے بعد فيصله جوا كه جبار قريبي گاؤں ميں جاتا ہے اور وہاں ے کوئی ٹریکٹر وغیرہ لے آتا ہے تاکہ جیپ کو تکالا جا سکے۔اس دوران ہم دونوں جیپ کاندوی ریں گے۔

جي كے ڈيش بورڈ من چوہدرى جبار كا مجرا ہوا السنى ريوالورموجود تھا۔ اس نے ہمیں ربوالور کی موجودگی سے آگاہ کیا اور خودگاؤں کی طرف روانہ ہوگیا۔ تیز بارش میں نیم گرم جی کے اندر دیک کر بیٹھنا اور میوزک سنتا کافی رومان انگیز تھا۔ ہم نے پریشانی کے باوجوداس صورتحال کوانجوائے کیا۔ ہم گا ہے گاہے جیپ کواشارٹ کر کے بیٹر چلا لیتے تھے تا کہ گاڑی زیادہ شندی نہ ہو پھر ہمیں خدشہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں جیب کا ڈیزل بی

كرب آشناني

گاڑی کے پچھلے صے میں ایک کمبل بڑا ہوا تھا۔ میں وہ کمبل اٹھا لایا۔ ہم نے اپ زرین جم كمبل سے و هان ليے۔ جباركو محة ايك محفظ موچكا تعا- بهر حال جميل كى قتم كا اندیشہیں تھا۔ قریب بی ایک کسان قبلی نے کھیت کے اندر کچے کچے کو شحے بنا رکھے تھے۔ ادھ کھلے دروازوں کے اندر سے لالٹینوں کی محم روشی جما تک رہی تھی۔ فیلی کا باریش سربراہ تھوڑی دیر پہلے آ کر ہم سے دریافت کر چکا تھا کہ ہمیں کی طرح کی مدد کی ضرورت توليس-

اس علاقے کے لوگوں کو میں نے کافی ملنسار اور خلیق پایا تھا۔ بیٹے میٹے رفشی کو او کھی آنے گی۔اس کا سرم کے سرکے مرے شانے سے آنکا۔ می نے ایک دم صورت حال برغور کیا۔ ہم عملی طور پر ایک ہی ممل میں نیم دراز تھے اور رخشی میرے کندھے سے لی ہوئی محی۔ یقینا جارے جسوں کی گری ایک دوسرے کوسکون پہنچا رہی تھی۔ لیکن اچا تک ای اس سكون كاندر عير الي بيكونى كى كونل چوث كلى-ايك عجيب ى بينى رگ و پے میں سرایت کر حق میں نے اپنا شانہ تھوڑا سا پیچھے سرکایا۔ رفتی کے سرکو جھٹا

كرب آشنائي

اربر آشائی

والا اول دو شیزائیں، محنت کش نوجوان، سادہ لوح بوڑھے۔ سب اپنی صحت کے الے سے خطرناک نوسر بازوں کے نرنے میں تھے۔ان کے مصائب دیکھ دیکھ کرمیرا ول رونے لگا تھا، بی چاہتا تھا کہ چوہدری کا ریوالور لے کرنگل جاؤں اور ہرنوسر باز کو و الول ..... ليكن رخش اور جبار وغيره في مجمع الاكه يهال جوش كي نبيس موش كي مرورے ہے۔ یہاں کا مافیا تو جا بتا ہے کہ ہم مشتعل ہوں اور وہ ہمیں مکھن کے بال کی - いろんりしん

والكور وسي اور چوبدرى جباركى ان تفك محنت ديكه ديكه كرمير ، دل يس بهى يدعن م ال اور ما تھا کہ میں اپنی زندگی کا رخ بدلوں۔ میں ان لوگوں کے شانے سے شانہ ملا کر ما الا جادَال اور ایک ارفع جدوجهد کا حصه بن جادَل۔ می اب سارا دن کلینک میں الله بالله بناتا تھا۔شام کوہم حویلی کے احاطے میں تھوڑی ی تفریح کرتے۔ بیڈمنٹن یا اللى ال ملية \_ رات كودير تك الين كام كروال سے بات چيت موتى رختى كا خيال تعا الم المدار المد"باغ يور" من بهي ايك كلينك قائم كرديا جائ اور مي اي كى ذع دارى الال ال السلط يلى بم رات كئ تك منصوب بنات رجة - بحى بهى ايما بهى بوتا الم يدوى جاد تحك كرموجاتا- من اور رخش اكيل بيشے رہے۔ ہمارے درميان كرے الله الدر المراق يرمنى كى الكيشمي ويكتى \_ آئنى سلاخول والى كفركى شل سيسر ماكى جائدنى اندر الله المرجب وحوال کھڑ کی سے نکل جاتا اور کو کے سرخ ہوجاتے تو ہم کھڑ کی بھی بند کر الراء عبت كرتى مول- اب سے نبيل بہت برسول سے۔ ميں اپني محبت كا اقرار الم المال المال المال المال المحمد ال والع والي اليال بيد جائدني راتيل .... بيد باتيل .... بيدسبتم يرضرور الركري كي-والمساول الدازين بليل مح جس اندازين، من جائبتي بول اورجس كمزى ايما الماس مراد يا جائے گا۔ يس جی افھوں كى .... برسوں كى جادہ پيائى نے جو محكن الال على الال عبد وه لحول من الن چومو جائے گا۔" ا او بدری جبار کی کوشش سے سلیمان نامی الا کے کے والدین کو بھی عقل آگئی

المدووا على المورك مح تق اور وبال اس كاتسلى بخش علاج موربا تعا- وْاكْرُ ول في المسل كى كى مناسب علاج مين تا فير كے سبب مرض كافى يوھ چكا تھا، ببر حال

غنودگی کے سبب نہیں ہوا تھا۔اس نے بے خودی کی حالت میں اپنا سر میرے شانے سے کایا تھا۔ وہ کھوئی کھوئی آواز میں بولی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے شاد؟ زندگی کے سی ایک کھے می ہم جو کھے سوچے ہیں یا و کھے ہیں یا محسول کرتے ہیں، وہ ماری پوری زندگی پر حاوی ہوجاتا ہے۔ہم کوشش کے باوجوداے اپنے دل ود ماغ سے جدائیں کر سکتے۔"

"كيا تمهار بساته بهي ايها مواج؟" من في اس كي كشاده پيشاني كي طرف و يهية

"شاید ہوا ہے۔" رخش نے کہا۔ اس کا ہاتھ ہولے سے سرک کرمیرے ہاتھ کے اوپر آ کیا تھا۔اس کی گرم سائیس میری گردن سے عمراری تھیں۔

میں نے کہا۔" سانے کہتے ہیں کدول سےول کوراہ ہوتی ہے۔ اگرتم میرے بارے میں اچھی سوچ رکھتی ہوتو میں بھی رکھتا ہوں۔ خاص طور سے تمبارے ساتھ گاؤں میں آنے كے بعد ميں نے اكثر تمہارے متعلق سوجا ب-تمہارے كام كى اہميت مجھ ير واضح مولى

"صرف کام کی اہمیت؟"اس نے ذرا شوخ سر گوشی کی۔ "دنبیں تمہاری بھی ۔" میں نے اس کا زم گرم ہاتھ تھا مے ہوئے کہا۔ اس کا سرمیرے شانے پر کھے اور بھی آرام سے تک گیا۔ دفعتا کہیں دور سے ٹریکٹر کی آواز سنائی وینے لکی۔ "میراخیال ہے کہ چوہدری صاحب کمک لے کرآ گئے ہیں۔" میں

اس نے ایک ادای مجری گہری سائس لی اورسیدھی ہو کر بیش گئے۔

آنے والے آٹھ وی ونوں میں میرا اور رخش کا تعلق چند قدم مزید آگے برا ها۔ در حقیقت بندر ی مجھے رفتی کے "مقصد" سے وابستی پیدا ہوری تھی۔ رفش کی سوچ میری موچ بنتی جارہی تھی۔ سکتی ہوئی ہے بس انسانیت کے لیے رخش کے دل میں ہدردی کا جو بے لوٹ جذبہ موجود تھا وہ میرے دل میں بھی ڈیرے ڈال رہا تھا۔ مجھ پر پیرحقیقت آ شکار جور بی تھی کہ سیجائی کیا ہے اور ہمارے وطن کے دور دراز دیبات میں اس کی تنتی ضرورت

می اینے گرد پیر برتی اور عطائیت کے ڈے ہوئے لوگ د کھے رہا تھا۔معمولی تکلیفیں تحيس جو بھيا تک امراض مين وهل چکي تحين يا وهلنے والي تحين \_ پيول چره بي، روثن

بہتری کی امید موجود تھی۔ چیوسالہ بگی کے لیے ابھی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس کا باپ
بہت سخت حراج تھا۔ وہ بگی کو لا ہور لے جانے کے لئے تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ
بہلے بھی میں اسپتال سے بگی کی لاش لے کر آیا تھا اب دوبارہ میں لاش لا نائبیں چاہتا۔
میں بگی کی حالت کو ..... ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بہت اچھی طرح سجھتا تھا۔ رہ رہ کر
میرا خون کھولاً تھا۔ میرا بس نہیں چانا تھا ورنہ میں بگی کو اس کے لوا تھین سے چھین کر
ارموں لے حاتا۔

وڈے سائیں اور اس کے معاملات کو جی اب بڑی اچھی طرح سیجھنے لگا تھا۔ وڈا
سائیں ایک زبردست ڈراما تھا۔ رخشی اور جبار کے بقول اس طرح کے''ڈراھے'' دیجی
علاقوں جی ہرجگہ دیکھیے جا سے تھے۔ کہیں ایسے ڈراموں کی نوعیت کم تقیین ہوتی تھی کہیں
زیادہ۔ وڈے سائیں کی جو ہٹری مجھے مقامی افراد سے معلوم ہوئی وہ جی یہاں من وعن
نقل کررہا ہوں۔ مقصد ہے کہ پڑھنے والوں کو اس صریح جھوٹ کی ایک جھلک نظر آئے
جووڈے سائیں کی صورت، علاقے جی دئدنا تا چھرتا تھا۔

وواسائیں جے علاقے میں ہر طبقے کوگ سرآ تھوں پر بٹھاتے تھے، چند بری پہلے
اہور میں رہت وحونے کا کام کرتا تھا۔ ٹرالیاں دریائے رادی ہے رہت لاتی ہیں۔ رہت

پڑھانے اور اتار نے کے لیے جو حردور کام کرتے ہیں وؤاسائیں ان میں شامل تھا۔ وہ
چرھانے اور اتار نے کے لیے جو مردور کام کرتے ہیں وؤاسائیں ان میں شامل تھا۔ وہ
کران کی حیثیت افتدیار کرگیا اور اس نے خود کو ہی ''ریت کٹرول'' کا خطاب دے دیا۔ وؤا
سائیں جس کا اصل نام قطب دین تھا شاعری میں بھی منہ مارتا تھا۔ النے سید ھے شعر جوؤ
کران کی حیثیت افتدیار کرگیا اور اس نے خود کو ہی ''میت کٹرول'' کا خطاب دے دیا۔ وڈا
کرا ہے ہم کاروں کو ساتا تھا۔ بھی بھی بھوٹھ نے انداز میں صوفیانہ شعر کہنے کی کوش بھی
کرتا تھا۔ بھی عرصے بعد اس نے لا ہور میں کام چیوڑ دیا اور گاؤں آ کر ہیری فقیری شروئ
کردی۔ شروع میں وہ صرف گڑدم کر کے دیتا تھا لیکن بعد میں گئی خم کی چیزوں پر پھوٹیں
مار نے لگا۔ وؤے سائیں کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک موثی گرم گرڑی چوہیں کھنے
اوڑ ھے رکھتا تھا، نہایت بخت گری میں بھی وہ گرڑی اتارتا نہیں تھا۔ کم علم لوگ اے بھی
سائیں کی کرامات ہیں ہے بچھتے تھے۔ سائیں بے شحاشا گالیاں بھی نکاتا تھا، یہاں تک
سائیں کی کرامات ہیں ہے بھتے تھے۔ سائیں بے خاشا گالیاں بھی نکاتا تھا، یہاں تک

الرے اندیشے کے عین مطابق وڈے سائیں نے شہناز تای پی کو علاج کے لیے اس نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ پی کے دماغ میں کوئی الدریں اسے بالد کے مخالفت کی۔ اس نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ پی کے دماغ میں کوئی الدریں اسے سابیہ ہے۔ اگر اسے لاہور لے جایا گیا تو جنات اسے بھی مار دیں اس میں اس کی لائی واپس آئے گی جیسے اس کی بودی بہن کی آئی تھی۔ میں نے اس کی لائی واپس آئے گی جیسے اس کی بودی بہن کی آئی تھی۔ میں نے اس کی طابق میں سائیں اور پی کے لواجھین کی جمایت کر رہا اس میں جا کی اس معاطے میں سائیں اور پی کے لواجھین کی جمایت کر رہا اس میں جا کہ اور بودی خوش اخلاقی میں جمھے نہ جانے کیوں کھوٹ سامحسوس ہوا میں آئی آئی اس کی خوش اخلاقی میں جمھے نہ جانے کیوں کھوٹ سامحسوس ہوا میں اس کی خوش اخلاقی میں جمھے نہ جانے کیوں کھوٹ سامحسوس ہوا میں اس کی خوش اخلاقی میں جمھے نہ جانے کیوں کھوٹ سامحسوس ہوا میں اس کی خوش اخلاقی میں جمھے نہ جانے کیوں کھوٹ سامحسوس ہوا میں اس کی خوش اخلاقی میں جمھے نہ جانے کیوں کھوٹ سامحسوس ہوا میں مینا نظر آتا ہے۔

المدود میں اور رفتی حاجی صاحب سے ملنے ان کی حو یلی میں مجے مقصد ہی تھا کہ مال سے اور رفتی حاجی تھا کہ مال سے اور حقین پر اپنا اثر مال سے اور حقین پر اپنا اثر مال سے اسلامی کہ وہ بکی کے علاج کے سلیلے میں اس کے لواحقین پر اپنا اثر

المل کے کہا۔" حاجی صاحب! اس امر میں ذرہ بحر بھی شبہ نیس کہ بی کے دماغ میں اس کے دماغ میں میں کہ بی کے دماغ میں اس کے دماغ میں اس کے دماغ میں اس کے دماغ میں اس کے دماغ میں ہوئی ہے۔ اگر شہباز کے دالدین اسے لا مور لے معلق ہے۔ اس کی جان نے سکتی ہے۔

ال ساحب یولے۔ " واکٹرنی جی! آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن شہناز کا باپ بھی غلط اللہ استال ہے جی خلط اللہ استال ہے جی خلط اللہ استال ہے جی الے کرآیا تھا۔ "

الرالل فی انتاخرچہ کیے اٹھائے گاشہناز کاباپ؟" "او اسٹ کرے تو سب پھنے ہو جائے گا۔ اس کی بیوی اپنے گہنے بیچنے کو تیار ہے ہم اس اللہ پاری کوشش کریں گے۔شہر میں درد دل رکھنے والے ایے لوگ ہیں جوایے اس کی مال مدکرتے ہیں۔ انشاء اللہ سب ٹھیک ہوجائے گا۔"

رحتی کے ملکے سے طنز کومحسوس کر کے چوہدری شمشاد بولا۔"ورد ول رکھنے والے اوگ مل جزل اسپتال میں ہروقت بکی کے ساتھ تھا۔ اس کے پاس رہنے ہے ایک عجیب يهال بھي موجود بين واکثرني صاحبه .....کين مئله تو يه ہے كه جن كى بچى ہے وہ اس معالمے میں اپنی رائے کوتبدیل کریں۔اگر اخر بچی کولا مور لے جانے پر تیار نہ ہوا تو بچی كيے جائے گى۔اختر اپ كرانے كا سربراہ ب،اس كا راضى ہونا ضرورى ہے۔" "جم ای لیے تو حاضر ہوئے ہیں جی۔" میں نے کہا۔" اخر آپ کی بہت عزت کرتا الله على الله كرجاتا تو وه منه بسور نے لكتى -كى وقت وہ كھانا نه كھاتى تو اس كى والدہ مير ب ب، ووآپ کی بات ٹالے گائیس-"

"آج كى وريس بربنده خود مخار ب- وه دور كزر كے جب لوگ بات مائے تے اور عزت کرتے تھے۔ بہر حال میں کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ..... ذاتی طور پر میرا بھی ہے خیال ہے کہ دم درود کے ساتھ ساتھ بگی کا ڈاکٹری علاج بھی ہونا جا ہے۔"

شمشادعلی نے ہمیں سلی شفی دے کروا پس بھیج دیا لیکن لگتا تھا کہ اس نے کیا کرایا کچھ نہیں۔ معاملہ جوں کا توں رہا۔ شہناز کی حالت بتدریج خراب ہوتی رہی پھر ایک دن چوہدری جبار نے اپنے طور پر ہمت کی۔ وہ شہناز کے گھر گیا اور اس کے والد اخر کے ساتھ سر پھوڑ تارہا۔ اخر نیم رضامند ہواتو چوہدری جبارائے ذاتی خرمے پراپنی جیب کے ذریعے شہناز کولا ہور لے گیا۔ رحتی کی ہدایت پر میں بھی چوہدری جبار کے ساتھ گیا۔ ہم شہناز کو جزل اسپتال لے آئے۔ بچی کے تفصیلی ٹمیٹ ہوئے۔" ٹیوم مارکرز" سے ٹیوم کنفرم ہوگیا۔ ماہر نیوروسرجن نے آپریش جویز کیا۔سرجن کا خیال تھا کہ آپریش کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ ابھی ٹیومر کا پھیلاؤ اتنا بڑھائمیں کہ آپریش سے دماغ کے متاثر

شهبناز کا ایک ماموں پڑھا لکھا محص تھا۔ وہ ڈاکٹری علاج کا حامی تھا اور اس سلسلے میں جوش وخروش كا مظاہرہ كررما تھا۔ درحقيقت اگر جم بكى كو اسپتال تك لانے مي كامياب ہوئے تھے تو اس میں بچی کے ماموں رشید کا بھی کافی عمل دخل تھا۔ نا دار مریضوں کی مدد كرنے والى ايك دو تظيموں سے رفتى كے اچھے تعلقات تھے۔ رفش كى درخواست يران میں سے ایک تنظیم نے بچی کے آپریش میں معاونت کی ہای بحری اس سلسلے میں بندرہ ہزار رویے کا فوری بندوبست بھی کیا گیا۔ ہم نے بھی اس سلسلے میں اینے اسے طور پر مال تعاون کیا۔علاج کے لیے قریباً ڈیڑھ لا کھ روپے درکار تھے۔ آٹھ دس روز میں ایک لاکھ روي جع ہو گئے۔

ال التكل ال سے پيدا ہو گئ تھی۔ وہ مجھے بری معصومیت سے ڈاکٹر چاچا كہنے لگی تھی۔ كى الدووابسيك موتى يا تكليف مين موتى تو مين بسر يراس كے پاس بيشكرات كمانى اللا ووكبانى سنة سنة ميري كود من مرك آتى - ديرتك اس كے پاس رئے ك الما اللاركرتى من اس كے پاس بيشكر ہاتھ سے كھلاتا تو وہ كھانے كتى۔ وہ ميرى ہر العمال جاتى كى-

ا مات پانیس اس کے دل میں کیا آئی کہ اس نے جلیبیاں کھانے کی فرمائش اللاسات کھانی وغیرہ بھی ہور بی تھی۔مشائی اس کے لیے تھیک نہیں تھی۔ بہر حال اس الم ال الناجمي ميرے لي مكن نہيں تھا۔ ميں سخت سردي ميں اسكوڑ لے كر نكل كيا اور المااك من بعداى كے ليے تازہ جليبيال بنواكراايا-

ال من شہناز كى ساده لوح والده اكثر آئكھوں ميں آنسو بحرلاتى تھى۔ايك دن ايسے الله المه الروكر بحد م يو چيخ لكى-"ميرى شهناز في جائے كى نال؟" الله الماسلي دية موئ كبا- "انشاء الله! وه يبال صفحت ياب موكر بنتي "-52-4 Udland

العراد كاابا جهكو دراتا ربتا ب، وه كبتا ب كديم في شبناز كويبال لا كراچها نبيل المال م اوائی چروں کا سامیہ ہے۔ ہماری بری بیٹی کو بھی ہوائی چروں نے مارویا تھاوہ العالم "روسي كريب موكل-

مارى يوى ينى كى جان موائى چيزوں كى وجد سے نبيس كئے۔ وہ اس ليے مرى كدتم السال المال مل المال مل المن على بهت دير كروى تقى -اب الله كرم ع شهناز المال آئی ہے۔اب یہ بالکل محفوظ جگہ پر ہے۔انشاء اللہ یہاں اسے پھے نہیں

و السائیں ہوسکتا کہ آپ ہروفت ہمارے پاس رہیں۔ آپ کو پاس دیکھ العلم المعلى اوقى باورشهنازكى تويس جان من جان آجاتى ب-" الماد عن الدوقة تم لوگول كے پاس كرارنے كى كوشش كرر بابول-آبريشن  كرب آشاكي

المنس استال كيرآمد على ديرتك في كوالدين سے باتي كرتار باتھا۔ بعد مي ا انگی کے والد اخر کوساتھ لے کر اسپتال سے باہر بھی گیا تھا۔ بچی کے والدین رات ہی معمم نظر آرے تھے۔ان کے دو تین اور رشتے دار بھی رات کو استال میں موجود تھے۔ اب ان جى بكوئى دكھائى ميس د بربا-

اساف نے مھنی مو چھول والے مخص کا جو صلیہ بتایا اس سے اعدازہ ہوا کہ ہونہ ہو ب ما كى المشادعلى موكار من في شهناز اوراس كے لواحقين كى علاش ميں كھے بندے دوڑائے الم الميشن ، لارى او اور راوى ك بل ير تلاش كيا كيا ليكن ان لوكول كا كوئى كحوج الل طا\_اس كا مطلب يمي تحاكدوه لوك كاوك رواند مو كي بين، يهال لا مور عن تو ان الكل جان يجيان والانبيس تقام بين فوري طور برراجوالي كاؤس كي طرف روانه موكيا-مرے خیال میں تو استال سے اس متم کا فرار قتل عمد کے مترادف تھا اور مجھے یقین تھا ولا کی کے والدین کواس فرار کے لیے ترغیب دی گئی ہے۔ بیس ایک طویل اور تھن سفر ور عقرياً آٹھ مھنے میں راجوالی پہنچا۔ یہ جان کر مجھے جرت ہوئی کہ پکی اور اس کے والدين واليس راجوالي نبيس بنج تقے بس ان كاايك رشتے دارموجود تھا۔ اس نے بھي بتايا روول رات بی چلا آیا تھا اے کھ خرنیں ہے کہ بعد میں استال میں کیا ہوا۔ م نے ساری صور تحال سے رفتی اور جبار کو آگاہ کیا۔ رفتی محل سے سنتی رہی۔ رفح و

ال ال كے چرے پر بھى تھاليكن وہ ميرى طرح بے چين نہيں تھى۔ عالبًا وہ اس نوعيت المال المسار وكم يكي تحل كم اب الي حما تول براس في مشدر مونا حجور ويا تعاريس الما" المشي ايس توسيحتا مول كما يالوكول كے خلاف تھائے بي رپورث درج كرانى والمله خداك بناه .....الي حمانت ..... اثن غفلت!"

و کری سائس لے کر بول-"میراخیال ہے کہ ہم اب اس کے سوا اور پھے نہیں کر ال ال الوكول كود هويد نے كى كوشش كريں۔"

ال كراد المى كور كت بين-" من فرق كركها-" مجمع يقين بكراس الم على حاجى شمشاوعلى اور ود عائي كا باتھ ب- انہوں نے بكى كے علاج كے الله الله الله الله على منك بنا ركعا تقاريم بكى كولا بور لے كے تنے اور وہ لوگ اے اپنى -Eqida

المحل ب شاداب صاحب! بكى است مال باب كے ساتھ كى ب-" چوہدرى جبار

ای دوران می شہناز بسر رے مجھے آوازیں دیے گئی۔ شہناز کی ای نے جلدی ہے آنو يونچھ ليے۔ ہم شہناز كے پاس پنج، وہ تحك كر بولى۔ "واكثر جاجا! تم نےكل جھ ے كہا تھا كہميں چرا كر وكھاؤں كا .... مجھے چرا كر اكر جاؤ۔"

ين نے اس كال إ چيت كاتے ہوئے كبا-"اب تورات ہو چك ب، إلى ا شام کو بند ہو جاتا ہے۔ ویے بھی بڑے ڈاکٹر صاحب کتے تھے کہ ابھی شہناز دو تین دن اور دوائی کھائے گی، اس کے بعد بی وہ یہاں سے باہر جا سے گی۔"

وہ پہلے تو ضد کے انداز میں تعظی رہی پھر بولی۔ "میں جب ساری دوا کھا اوں گی تو پھر

مرے مركاورو بالكل تحك بوجائے گا-" "أيك وم تحيك بوجائ كا اور تهين ورجعي نبيل كلے كا- بخار بھى نبيل آياكرے كا-"

" بخارتیں آئے گاتو پھر میں پکوڑے اور جلیبیاں کھالیا کروں گی؟" "بالكل كھاؤ كى ..... بلكه ميں جمہيں خود كھلاؤں گا۔ ہم يہاں سے سيدھے چرا كم و مھنے جائیں گے۔ باتھی کی سواری کریں گے، پھر بادشاہی مجد دیکھیں گے۔ مینار پاکستان ر چھیں گے۔" اس کی آتھوں میں خوشی کے نتھے سے دیے جل گئے۔ بولی۔"والا عا حا! اگر میں ساری دوائیاں آج ہی کھالوں ..... تو پھر ہم کل چلے جائیں ہے۔''

من نے اس کے ملائم گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ "ونہیں بیٹا! ساری دوائی ایک ال بارنبيل كمائى جاعتى-"

اس کی معصوم آلکسیس کمری سوچ میں مم ہو گئیں۔ شاید وہ کولیوں اور دنوں وغیرہ ا حاب جوزرى كى-

آپریش کی تیاری پوری مو چی تھی۔ یہ آپریش سے ایک دن پہلے کی بات ہے، سورے مجھے اسپتال سے ڈیوٹی ڈاکٹر کا فون آیا۔ والدہ نے مجھے جگا کرفون کے بار میں بتایا۔ ڈیوٹی ڈاکٹر نے بتایا کہ، آج علی اصح مریضہ بچی شہناز کے والدین اے خاسول كاتھاليتال ہے لے ہيں۔

میرے لیے یہ بدی جران کن اور تکلیف دہ خرتھی۔ان بے وقو فول کو یہ معلوم نیں كدوه كتن نازك وقت مى كتنا غلط كام كررب بين- من كمر سے بھاكم بھاك اسال پنجا۔ وارڈ سرونٹ اور ایک نرس سے معلوم ہوا کدکل رات تھنی مونچھوں اور لیے قد ا ایک مخص شہناز کی خر گیری کے لیے آیا تھا،اس کے ساتھ ایک من میں بھی تھا۔ یہ جو ال

السائنال

ا المرح كی تم دے سكتا ہوں كہ مجھے اس بارے ميں پچھے پتانبيں۔ اخر كے اسپتال سے الله کا بھے بھی اتن بی پریشانی ہے جتنی آپ کو ہے۔"

الواسي ماجي صاحب! مِن آپ پرخدانخواسته کي طرح کا شک کرنے نہيں آيا۔ مِن ا است مدد مانكنے آيا ہوں۔" ميں نے ايك لحد تو قف كرتے ہوئے كما۔" زندگى اور مدا الله ك باته مي ب- لين ايك داكر كي حيثيت بمراعلم بدكرتا بكداس في ا الل كا الد ضرورت ب- يه ديكيس .... من آپ كے سامنے باتھ جوڑ ديتا ہول-المرادى ويركے ليے باپ بن جائيں اور صرف اور صرف اس بچی كے بارے مى مان سال سے ندہو کہ وہ ہماری گروپ بندی اور آپس کی اثرائی کی بھینٹ چڑھ جائے۔ "ーチーナーナートー

الم لع م لے بچے محول ہوا کہ میرے درد مند کہے نے حاجی شمشادعلی کو بھی ا با اور بولا۔"وہ الو کا پٹھا اخر جا کہاں سکتا ہے؟ آلے دوالے اس کا کوئی رشتے دار ا المال الما ا اوال کی دوی کا چھوٹا بھائی ہے جوشاد پور میں رہتا ہے۔" اللی آپ بی کے مامول رشید کی بات تو نہیں کر رہے؟"

ال کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ بچی وہاں نہیں ہوگی۔ رشید تو خود دن رات و المام ا ب كد كى طرح بى كولا مور ينجايا جاسك بال جوآب في دري غل والى ا ال المال ك بارك من غوركرليس-"

مال مساون عجر بور تعاون كا مظاهره كرت بوئ اى وقت دو كهوريال اصطبل الله الرائي بين كوجبارك ملازم فيق ك ساته دري خل بين ويا تاكه اخر اس ال مال الديكي كا سراغ لكايا جا سكے - بكى كے علاوہ اختر كا ايك دو ساله بجه بھى ان كے الما كم ين سرف دادى ره كئ تقى جس في روروكر برا حال كرايا تقار فيق في بتايا المال المرون كوتسور والرسجهري إورواويلاكردي بكه واكثرول كى وجد اس اس لال كانترك بحى خطرے ميں پر كى ہے۔

المام الدنے جو بندے بھیج تھے وہ الگے روز دو پہر کو واپس آئے۔معلوم ہوا کہ اخر

نے کہا۔" قانونی طور پر والدین کوحق حاصل ہے کہ وہ اپنے بیجے کا علاج اپنی مرضی سے كروائيں \_ايسا معاملہ قابل دست اندازی پوليس نہيں ہوتا۔''

"تو آپ کا مطلب ہے کہ ہم بھی اندھے اور بہرے بن کر بیٹے جا کیں۔ ہم جانے مجھی ہیں کہ وہ لوگ بچی کی جان لے لیں سے پھر بھی خاموش تماشائی ہے رہیں۔ کم از کم مجھ سے تو یہ سب نہیں ہوگا۔ اگر بچی نہیں ملی تو میں اس واقعے کی ایف آئی آر لکھواؤں گا۔" "شاداب بابوا مل مهيس ابھي سے بنا دينا ہوں كداس كاكوئي فائده نہيں ہوگا۔النا ہم اینا نقصان کرلیں گے۔''

"نقصان يهلي بھي تو مور ہا ہے۔" ميں نے كہا۔" آيريش كے ليے ساٹھ ستر ہزار كے ممیت ہو بیکے ہیں اور دوائیں وغیرہ آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید بھی کئی طرح کے اخراجات ہو چکے ہیں۔ وہ سب چھوان لوگوں کی حماقت کے سبب ضائع جار ہا ہے۔"

ہم کلینک میں بیٹھے تھے۔میری باتوں کے دوران میں ہی دومریض آ گئے۔رخش نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش کرا دیا۔ وہ اس بات پر محق سے مل کرتی تھی کہ عام لوگوں کے کانوں تک جاری کوئی متازعہ تفتگونہ پہنچے۔اس کا تجربہ بیہ کہتا تھا کہ عام لوگوں میں بی وڑے سائیں کے مخروغیرہ موجود ہول گے۔

ا گلے روز مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں رحتی یا جبار سے مشورہ کیے بغیر حاجی شمشاد علی کی حویلی جا پہنچا۔ حاجی شمشادعلی رنلین پایوں والی کری پر شماٹ سے جیٹھا تھا۔ ایک میواتی اس کی ٹائلیں دیا رہا تھا۔ حقے کی کمبی نے شمشادعلی کے مند میں تھی۔

اس نے اٹھ کر بری عزت سے مجھے بٹھایا اور فورا جائے وغیرہ کا آرڈر دیا۔اس کی زبان بڑی میٹھی تھی لیکن دل کی مٹھاس کے بارے میں مجھے شک تھا۔ہم دونوں کمرے میں تنہارہ گئے تو میں نے شمشادعلی ہے کہا۔'' آپ گاؤں کے سر کردہ افراد میں ہے ہیں۔اخر ا کثر آپ کے پاس بیٹھا نظر آتا تھا۔ میں جاہتا ہوں کہ آپ اختر اور اس کی بوی آ وهوعرف میں ماری مدوریں۔"

شمشادعلی نے کہا۔'' ڈاکٹر صاحب! میراخیال ہے کہ آپ کے دل میں میرے بارے میں شک ہے۔ شایدآپ مجھتے ہیں کداخر کے اسپتال سے جانے میں میرا ہاتھ ہے۔ آپ کا شک بلاوجہ بھی نہیں ہے۔ میں کل شام اسپتال میں تھااور میں نے اختر سے کل بات بھی کی تھی۔شاید آپ کی جگہ میں ہوتا تو میرے د ماغ میں بھی ایسی بات آ جاتی لیکن میں آپ

كربي آشنائي

اوراس کے کھر والے وہاں جیس ہیں، نہ ہی ان لوگوں کو اختر وغیرہ کی کوئی خبر ہے۔ ہاری پریشانی برحتی جارہی تھی۔ خاص طور سے میرا تو سوچ سوچ کر برا حال ہور ہا تھا۔ یوں محسوں ہوتا تھا کہ بیرمیرے اپنے گھر کے کسی فرد کا مسئلہ ہے۔ میرا کوئی قریبی ہے جومیری آتھوں کے سامنے رفتہ رفتہ موت کے مند میں جارہا ہے۔ میں اپنے اندر کی تبدیلی پر جیران تھا۔ چند ہفتے پہلے تک میں رخشی اور ڈاکٹر حمز ہ وغیرہ کو خبطی سجھتا تھا۔ لیکن اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ خطی نہیں ہیں وہ جھے سے بہت بہتر سوچ رکھتے ہیں۔سمندر کی صورتحال کا اندازہ كنارے كتبيس كيا جاسكا۔ مين اس ميدان مين اترا تھا تو اندازه مواتھا كديبال ميرے بى جيسے جيتے جا گئے لوگوں يركيا بيت ربى بي ..... ابھى ايك دن يہلے ميں نے بڑی ورد مندی کے ساتھ حاجی شمشاد کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ میری یہ عاجزی کی ذاتی مفادیا بیاؤ کے لیے نہیں تھی۔ ایک تھی سی جان کی خاطر تھی جس کی طرف موت کا برحم سابه بره در ما تھا۔ میں چند ہی ہفتوں کے اندرائے آپ میں کتنا تبدیل ہو گیا تھا۔ ميرے اندرمصيبت زده انسانيت كے ليے پيدا ہونے والى بيروب بالكل غير ارادى اور

ا گلے دوروز میں ہم نے پوری تندہی سے اختر کی تلاش جاری رکھی۔ جہاں جہال شک ہوسکتا تھا وہاں وہاں پتا کرایا لیکن کامیا بی جیس ہوئی۔ تیسرے روز صبح کے وقت میں اور جبار نہر کی طرف جا رہے تھے۔ گاؤں سے باہر کنویں کے پاس وڈے سائیں سے آمنا سامنا ہوا۔حسب معمول اس کے ساتھ ہے کئے مریدوں کا ایک جھا تھا۔ وڈا سائیں کھالے میں کھڑا تھا۔ اس کی نصف پنڈلیاں یائی میں ڈونی ہوئی تھیں۔وہ مچھ پڑھ رہا تما اور این جھولے میں سے کوئی چیز تکال تکال کر بہتے یائی میں کھینک رہا تھا۔ گاؤں کے ایک محص نے بتایا۔" سائیں جی! ہر جاند کی ساتویں رات کو گاؤں والوں کی سلامتی ب لے یمل کرتے ہیں۔ وہ ایک سر کالی مرچوں پر دم کر کرکے یانی میں پھینکتے ہیں۔ گاؤل والوں کا عقیدہ ہے کہ اس طرح بچوں اور بروں پر سے مرطرح کی مصیبتیں مل جاتی ہیں۔

"سب سے بوی مصیت تو بہ خود ہے۔ " میں بوبرا کررہ گیا۔ "آپ نے کیا کہا؟" قریب کھڑے تھ نے پوچھا۔ " كي نيس بياني كوني بات كررب بين " جبار في فورآ مداخلت كي وڈے سائیں نے گردن تھما کر ہماری جانب دیکھا اس کی آتھوں میں واضح طور

الله عكم على ورن اكراكراك في ايك كرج دارنعره بلندكيا-مريدول في بيك الال ال الرح كا جواب ديا۔ وڈا سائيس كالى مرچوں كى مضياں بحر بحركر پانى ميں سيسكنے ال كا انداز سخت معاندانه تهار صاف دكهائي ويدم الهاكه وداسائي محاذ آرائي ك

ى اور جبار باتيں كرتے ہوئے نبركى طرف پيدل چل ديئے۔ ميں نے كها۔"جبار الله على وو ع سے كبدسكتا مول كديد ساراكيا دهرا وؤع سائيں اور شمشادعلى كا ہے۔ السلام نے اخر کو آپریش کے نتیج سے ڈرایا دھمکایا ہے اور اسپتال سے بھایا ہے۔ الراد المان كويقيناً انبي لوگوں نے كہيں چھپاركھا ہے۔ميراتو آپلوگوں كواب بھي يہي الموں میں کداخر کی تلاش میں وقت ضائع کرنے کے بجائے براہ راست وڈے سائیں ور ما كى مشاد ير دباؤ ڈالا جائے اگر وہ نه مانيں تو سيد هے سيد هے پوليس على رپورث - とりいりもの

مع في تمهيل يبلي بهي بتايا تهايه كام اتنا آسان نبيل عدد اكثر باؤ! يل في سارا با ١١١ مهد والد سائيس كے مريدوں ميں كئ ناى كراى لوگ شامل ہيں۔ زمين دار، الله والماء في اور پائيس كون كون ، سنا ب كه علاق كا ايم في الع بحى يبال آتا جاتا و اس السائيل پرايك پرچاكۋائيل كوتووه بم پرچار پرچ كۋاد \_ گا-ايے ال الله الله الله المحاور كف ك ليكونى بحى الناسيدها الزام لكا دية بيل- يسول عى ول ماد كاكارنده جم ع يوچه ربا تحاكه ذاكثرنى بى كا جم ع كيارشت ب- يس نے الما المرك يهن ہے۔ اس كا منه بند ہو كيا ليكن اليے لوگ اپنا منه دير تك بندنبيں ركھتے۔" الكامطب كريم بيلى عاخرك فيكانظاركت رين-" الله الم الى كوشش جارى ركيس ك\_اس كماتھ ماتھ دعا بحى كريں كے كماللہ الله الله كا دائم كا وسيله بيدا كرے۔ واكثر باؤا مارى تو صرف كوشش بى موتى ب ال اور والے نے کرنا ہوتا ہے۔ بھی بھی وہ مٹی سے بھی شفا دیتا ہے.... ال لاات ير جروب ركمنا جائي-"

الدامال اال كى ذات ير مجروب ركف كا ايك طريقه يدمجى ب كه بم اس كى بخشى المسل استعال كريس- بي شك زندگى موت دين والى وه ذات بيكن جب بم الرك ين لو افي آئكس بدنيس كر ليت- بم بورى طرح و يكه بحال كر قدم

المروي ي الله والمول-"

سالدیں ایک یاسپورٹ سائز رنگین تصویر بھی تھی۔شہناز ہاتھ میں گڑیا پکڑے میٹھی کا۔ سامنے پچھ مزید کھلونے اور بسکٹ وغیرہ پڑے تھے۔ بیک گراؤنڈ سے پچھے اندازہ ال او یا رہا تھا کہ تصویر شہر کی ہے یا گاؤں کی۔ بہر حال سے بات درست بھی کہ تصویر تازہ -U" 3 Cotto

ال عمد اورتصور کے موصول ہونے کے صرف بیں روز بعد ایک دن دو پہر کے وقت ک مبازی لاش گاؤں پینے کئی۔اس کی ماں کے بینوں سے کلیجا دہل رہا تھا۔اس کا جاہل ا من وحازی مار مار کررور ما تھا۔ شہناز کا چیرہ ویجھتے ہی مجھے اندازہ ہوگیا کہ اس کی و مل وجد دماغ كى رسولى بيد رسولى ميد كئ تحى اوراس كا زبريلامواد وماغ ميس بيه الله المان مهناز كامرده چېره د مکي كريش ايخ آنسوؤل پر صبط نه ركه سكاروه چزيا كھر اور مينار اللا كا سير كي بغيران ويجه سفر پرروانه جو گئي تحى۔اس كى جليبياں اور پكوڑے ميرى ا احاد رہ گئے تھے اور وہ ساری کہانیاں بھی جو اس نے میری کود میں بیٹھ کرسنی ال الله على الله وكيور بالقا اور مير الاكانول مين اس كي تبيير آواز كونخ ربي تقي -االا ماما آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے۔ میں آپ کو بہت ڈھونڈتی رہی۔آپ ال الله سے ناراض مو گئے تھے۔ میں نے تو ساری کروی دوائیاں آپ کے لیے کھا لی الله على في الله آپ كى سارى با تيس مان لي تيس -"

ال لے آگے بڑھ کر بچی کی گردن دیکھی۔اس کے بازوؤں سے کیڑا ہٹایا اور بری الاب كيا- نكى كے نازك جم پرتشدد كے نشانات تھے۔اسے كى جكبوں پر گرم لوب و الناكم النار جب بحى اسپتال ميس تھى اس كے ماموں نے بتايا تھا كہ بھى بھى وۋے ا کی اطر الله ملاح بہت بہیانہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے ان مریضوں کے لیے جن ا ان کا ای کے "مایہ" وغیرہ ہوتا ہے۔ایسے مریضوں کوسائیں کے حکم پرسائیں کے الله من الرق بينة بين اور بعض اوقات ان كي مثريان تك تورُ دي جاتي بين-ال ولا علا ال كى چيوں كواس "جن" كى چينيں قرار ديا جاتا ہے جوسائيں كے المام اللي كو چمنا ووتا ہے۔ مریض كو جونقصان پہنچتا ہے اے "جن" كا نقصان قرار دیا الما المان في كرجم يرواف جانے كنشان وكيوكرميراول كوابى وے رہا تھاك السموم كالدر ي "جن" فالح فكالح الى ك"جان" فكال وي كني ب- الفاتے بن-"

پانچ چەدن مزيداى طرح كزر كے شبناز كاكوئى سراغ نبيس ملا شبنازكى دادى كو شہناز سے بہت پیار تھا۔ وہ رات ون مصلے پر بیٹھی ہوئی تھی لیکن اس کی دعا کیں بھی اثر د کھانے میں ناکام تھیں۔ شہناز جہاں بھی تھی اس کے لیے دوطرح کا خطرہ تھا، ایک تو سے کہ وہ مناسب علاج سے محروم تھی۔ دوسرے وہ غیر مناسب علاج کی زوجی تھی۔ ٹونے ٹو کئے اور جھاڑ پھو تک کے نام پر اس معصوم کے ساتھ ند معلوم کیا کچھ کیا جارہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اس کی باتیں یاد آ ربی تھیں۔ اس کی معصوم ادائیں، اس کی رو پہلی وهوپ جیسی مكرابث ..... ايك ون جب من كلينك من رفش كے ساتھ مريض و كھے رہا تھا چوہدرى جبار كالمازم فيقا بما كا موا آيا-اس في رفش كو خاطب كرتے موسے كبا-"ميدم بى!شهناز کے باپ کا خط آیا ہے۔ ساتھ میں شہناز کی تصویر بھی ہے۔ وہ ابٹھیک ہے۔ شہناز کی وادی بہت خوش ہے۔"

"كبآيا عظ ....؟"

"ابھی کوئی ایک گھنٹہ پہلے۔ میں نے شہناز کی دادی کوخود پڑھ کرسایا ہے۔" میں جبار کو لے کر اخر کے گھر پہنچا۔ شہناز کی دادی بچوں میں چنے اور میٹھی پھلیاں تقیم کردی تھی۔فارغ ہوکراس نے ہمیں بھی خط دکھایا۔ میں نے سب سے پہلے لفانے كے بارے ميں يو چھا۔ ميں اس ير ڈاک خانے كى مبر ديكھنا جا بتا تھا۔ شبنازكى دادى نے لفا فہ ڈھونڈ ناشروع کیالکین وہ اسے نہیں ملا۔ وہ پریشانی سے بولی۔'' ابھی میں نے ادھر ہی

ركها تفاحاريانى ير-" لفاف غائب ہو چکا تھا۔معلوم ہوا کہ پچھلے پندرہ ہیں منٹ میں گاؤں کے کئی افراد يبال آئے اور مح بيں۔ ميں شيٹاكر رو كيا۔ لفافے كے غائب ہونے سے ميرے اندرونی شے کو تقویت می تھی۔ ہم نے خط دیکھا۔ وہ یقیناً اخر کا بی لکھا ہوا تھا، میں اس ے پہلے اخر کی تحریر دیکھ چکا تھا۔اس نے اپنی مال لیعنی شہناز کی دادی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا۔" بے بے جی اپریشانی کی کوئی بات نہیں۔شہناز اب پہلے سے کافی ٹھیک ب-الله كاشكر بكه بم اساستال سے لےآئے، ورن پانبيل كيا بوجاتا- يحد مجورى ہے جس کی وجہ ہے امجمی گاؤں نہیں آسکتا اور ندایتا بتا سکتا ہوں۔اللہ نے جا ہاتو دو تین ہنے تک ہم آپ کے پاس ہوں گے۔شہناز کے لیے وعاکرنا آپ کے لیے شہناز کی تی

میرا خون کھول اٹھا تھا۔ پی کی جہیز و تکفین کے مناظر میں نے پھرائی ہوئی آ تکھوں
کے ساتھ دیکھے۔اردگرد سے جو آوازیں میرے کانوں میں پڑری تھیں وہ دل کواور بھی لہو
لہان کررہی تھیں کوئی کہدرہا تھا۔ بس بی ! ہمارا تو یقین ہے جو پھے ہوتا ہے اوپر والے کی
طرف سے ہوتا ہے۔ کوئی کہتا .....بس وہ اوپر سے لکھوا کربی اتنی لائی تھی۔ کسی کا خیال تھا
کہ پی کو اسپتال لے جا کر غلطی کی گئی تھی۔ ہوائی چیزوں نے برہم ہوکر پی کی جان لے
ک ہے۔ جتنے منہ تھے اتنی ہی با تیں تھیں۔ بیساری وہی با تیں تھیں جولوگوں کی صحت اور
زیدگی سے کھیلنے والے عطائیوں اور شعبدہ بازوں کو تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ اظہار خیال کرنے
والوں میں سے ایک بھی ایسانہیں تھا جو پی کی موت کی وجہ جانے کی کوشش کرتا اور اس
د'موت' کی ذمے داری کا تعین کرتا۔ کوئی بھی ایسانہیں تھا جو پی کے جائل اور ہے دھرم
باپ کا گریبان پڑتا۔ وہ باپ ..... جو اس سے پہلے بھی اسی انداز میں اپنی پی کی کہ جان
لے چکا تھا۔ کوئی بھی ایسانہیں تھا جس کا دھیان وڈے سائیں کی لن تر انیوں اور شعبدہ
بازیوں کی طرف جاتا۔ بس سارے سے کہہ کر اپنی ذمے داریوں سے بیچھا چھڑانے کی کوشش

روب سے حدوں اور اسلام کے جب رہنا ممکن نہیں تھا۔ میرے اندر ایک لاوا کھول رہا تھا۔
میں نے آج تک کھی نہیں ہاری تھی ،کسی کا گریبان نہیں پکڑا تھا۔لیکن آج میرے اندر کا
میں نے آج تک کھی نہیں ہاری تھی ،کسی کا گریبان نہیں پکڑا تھا۔لیکن آج میرے اندر کا
کیفیت پچھاور طرح کی تھی۔شہناز کی تجہیز و تلفین کے بعد میں پچھ دیر تو راجوالی کی گلیوں
میں بے قرار پھر تا رہا ، پھر میرارخ خود بخو د وڈے سائیں کے ڈیرے کی طرف ہو گیا۔ وہ
ایک ابر آلود رات تھی، تیز ہوا چل رہی تھی ،گاہے گاہے بوندیں بھی پڑنے لگتی تھیں، جسے
ایک ابر آلود رات تھی، تیز ہوا چل رہی تھی ،گاہے گاہے بوندیں بھی پڑنے لگتی تھیں، جسے
ایک ادھ کھلے غنچ کے بھر جانے پر آسان بھی اشک بار ہو۔ جب دل رورہا ہوتو ہر شے
ایک ادھ کھلے غنچ کے بھر جانے پر آسان بھی اشک بار ہو۔ جب دل رورہا ہوتو ہر شے

رونی ہوئی محسوں ہونی ہے۔ وڈا سائیں جو دو تین سال پہلے تک لاہور میں ریت ڈھوتا تھااب دو کنال کی ایک کی

حویلی کا الک تھا۔ نذرانوں میں وصول ہونے والے کئی مولیٹی اس کی حویلی کے احاطے میں بندھے تھے اور اس کے اصطبل میں قیمتی گھوڑیاں تھیں۔ حویلی کے بوے ، روازے پر مجھے

بند سے سے اور ان سے ہوں ان بن میں میں انہیں دھکیا ہوا احاطے میں چلا گیا۔

''حرام زادے باہر نکل ..... نوسر باز سائیں باہر نکل ..... تو قاتل ہے ..... تو جانور ہے۔ میں تختے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔'' میرے مند میں جوآ رہا تھا میں بولتا چلا جارہا تھا۔

الی الو باہر نہیں نکلا۔ اس کے کئی چیلے چانے نکل آئے۔ ان بی سے دو تین کے اللہ العیاں بھی تھیں ایک نے چھوٹے دستے کی کلہاڑی پکڑ رکھی تھی۔ کلہاڑی والے اللہ العیاں بھی تھیں ایک نے چھوٹے دستے کی کلہاڑی پکڑ رکھی تھی۔ کلہاڑی والے دم بہت سے بالا تھے دھے دھے دیے۔ جب بی نے اس کے منہ پر تھیٹر مارا تو ایک دم بہت سے اللہ کان جواب دیا لیکن کہاں تک؟ میری قمین الله کان جواب دیا لیکن کہاں تک؟ میری قمین الله کی ۔ اس وقت میری نگاہ وؤے سائیں پر پڑی۔ وہ کے کھڑا ہو گیا تھا اور بڑے تھیلے انداز بی اپنے کہ کھڑا ہو گیا تھا اور بڑے تھیلے انداز بی اپنے کہ کہ ایک کر ڈالیس اور ہے کہ کہ رہا تھا۔ یقینا بھی کہ رہا ہوگا کہ وہ میری ہٹری پہلی ایک کر ڈالیس اور ہے کہ کہ رہا ہوگا کہ وہ میری ہٹری پہلی ایک کر ڈالیس اور ہے کہ کہ رہا ہوگا کہ وہ میری ہٹری کھڑا تھا، لگا تھا کہ ابھی ایک کر ڈالیس اور ہے ہے۔ میرے ذہان بی ایک بی کھڑکا تھا، لگا تھا کہ ابھی ایک کر ڈالیس اور ہے کے بلیڈ کی بے انتہا تختی کو محموس کرے گا۔ اور میرا سراو ہے کے بلیڈ کی بے انتہا تختی کو محموس کرے گا۔ اور میرا سراو ہے کے بلیڈ کی بے انتہا تختی کو محموس کرے گا۔ اور میرا سراو ہے کے بلیڈ کی بے انتہا تختی کو محموس کرے گا۔ اور میرا سراو ہے کے بلیڈ کی بے انتہا تختی کو محموس کرے گا میں میرے سے بین میں اتنا شدیو خم و خصہ تھا کہ شدیو زخی ہونے یا مرنے کا ادار اور میرا سراو ہے کے بلیڈ کی بے انتہا تختی کو محموس کرے گا میں میں جا گیا۔

الا الم مرے أو بے ذہن نے ایک نسوانی آوازی۔ ایک نسوانی چیخ تھی جو تیزی



ا میرے سرکوچھورہی تھی۔ میرے ذہن میں آیا کہ میرے سر پر شدید چوٹ آئی اور میں سے کہ ایک سے زیادہ چوٹ آئی ہوں۔ مجھے سرف اتنا یاد ہے کہ مجھے اٹھا کر اسکان ہے کہ ایک سے زیادہ چوٹیس آئی ہوں۔ مجھے سرف اتنا یاد ہے کہ جھے اٹھا کر ایک گہری تاریکی میں اسکا ہوگئے تھے۔

کے ہوش آیا تو میں لا ہور کے شخ زید اسپتال میں تھا۔ میرے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی اس اللہ ہوں تھے۔ رخشی اللہ میں اللہ ہوں تھے۔ رخشی اللہ میں باللہ تا تک بھی پلاستر میں جکڑی ہوئی تھی۔ عزیز وا قارب اردگر دموجود تھے۔ رخشی اللہ تا تک بیٹ بالک تھی۔ کلائی پر بھی پٹی بندھی تھی۔ اس نے مسکرا کر میں میں میں بندھی تھی۔ اس نے مسکرا کر میں میں میں میں اللہ تھیک ہو۔''

الدہ نے میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ والدصاحب نے کندھا تھی تھیایا۔ سب کی آکھوں کے اللہ کے آنسو تنے۔ اگے 48 گھٹے میں میری طبیعت کافی حد تک سنجل گئی۔ مجھے اپنی اللہ کے آنسو تنے۔ اگے 48 گھٹے میں میری طبیعت کافی حد تک سنجل گئی۔ مجھے اپنی اللہ کے بارے میں مکمل تفصیل معلوم ہو پیکی تھی۔ سر پر لاٹھیوں کی وجہ سے شدید اللہ تھیں۔ ان چوٹوں کے سب کم و بیش تمیں ٹانے گئے تھے۔ میری با کمیں پنڈلی میں آنسو پیڈک وارڈ میں تھا۔ ڈاکٹر الریک فریکھر ہوا تھا۔ اس فریکھر کے سب میں آنسو پیڈک وارڈ میں تھا۔ ڈاکٹر الریک فریکھر ہوا تھا۔ ان کا خیال تھا اللہ تھا۔ ان کا خیال تھا اللہ تھا۔ ان کا خیال تھا اللہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سے کوئی چھیٹر چھاڑ نہیں کی تھی۔ بس پااستر کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا اللہ تھا۔ ان کا خیال تھا گئے۔

وارا آلی میں جو پھی ہوا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ وڈے سائیں کے کارندوں نے میرے

ارا آلی میں جو پھی ہوا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ انہوں نے مجھے مار مار کر ادھ مواکر دیا

الم اگر دخشی میرے بیچھے بھا گئے ہوئے بروقت موقع پر نہ پہنچتی اور میرے لیے خود کو

الم اگر دخشی میری اور کئی ہڈیاں چکنا چور ہو جا تیں۔ اس نے غضب ناک وڈے

الم مناتی تو میری اور کئی ہڈیاں چکنا چور ہو جا تیں۔ اس نے غضب ناک وڈے

الم الم الدوڈے سائیں کے بچرے ہوئے کارندوں سے منت ساجت کر کے بحشکل الم شلاسی گرائی تھی۔

 جھے اپنے قریب بہت قریب ایک جھگاہ نے می محسوں ہوئی تھی۔ شاید ہیکی کلہاڑی گا چک تھی یا کسی تنگن سے منعکس ہونے والی کرنوں کا عکس، بیل پچھ بین سچھ سکا۔ نسوانی چی میرے قریب آگئی تھی اور پچر میرے ڈو ہے ذہن نے محسوں کیا کہ جھے مارنے والوں کو پیچھے ہٹانے کے بعد کوئی میرے اوپر آن گرا ہے۔ ذہن بیل جھما کا سا ہوا، وہ کوئی اور نہیں تھارشی تھی۔ اس کا زم و گداز جسم کسی ڈھال کی طرح میرے سامنے آگیا تھا۔ بیل کے محسوں کیا کہ جو لاٹھیاں پہلے جھ پر پڑ رہی تھیں۔ اب وہ رخش کے جسم پر پڑ رہی ہیں۔ نیم جان ہونے کے باوجود میرے سینے بیل شعلے لیک گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں پچھرکہ ا یا کرنے کا سوچتا مجھے مارنے والے پیچھے ہیں مجھے۔

یں نے دھندلائی ہوئی نظروں ہے دیکھا، رخشی بچھ پر چھائی ہوئی تھی۔اس کے زم ریشی بالوں کالمس میں اپنے چہرے پرمحسوس کر رہا تھا۔ بچھے اندازہ ہورہا تھا کہ گھنے ہے نیچے میری ٹا تک بالکل سن ہے اور میرے مند میں خون کا نمکیین ڈاکفتہ گھٹا چلا جا رہا ہے کم میں نے محسوس کیا کہ وڈے سائیس کے کارندے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر وحثیانہ اندالا میں جو بلی کے اندرونی جھے کی طرف گھیٹنا چاہ رہے ہیں جبکہ رخشی آئیس اس ممل سے روک ربی ہے۔ فلیظ گالیوں کی آوازیں جھے میرے کانوں میں کہیں بہت دور سے آ ربی تھیں۔ میں کیچر پر گھسٹ رہا تھا اور سخت سکرین میری پشت پر چبھ رہے تھے۔

میں نے دھندلائی ہوئی نظروں ہے دیکھا، ایک رائفل کی نال بھی گاہے گاہے میرال طرف اٹھ جاتی تھی، جے رخشی ہر بار جھ سے دور ہٹا دیتی تھی۔ پھر میں نے رخشی کو وؤ سائیں کے سامنے ہاتھ جوڑتے دیکھا۔ وہ وؤے سائیں کی منت ساجت کر رہی تھی میری جان بخشی کی التجائیں اس کے لیوں پرتھیں۔ وڈا سائیں فاتھانہ تکبر کے ساتھ کا تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ بخت ترین وقت کمل گیا ہے۔ جھے کھینچنے اور تھینے والے بھی ہے گئے تھے۔ رخشی شاید رو رہی تھی۔ اس کا دو پٹہ گر پڑا تھا۔ وہ اس دو چے کے سالھ

كرب آشنائي

العلامال والمحض كا پنجه بورى طاقت سے مروز سكتا تھا كر مير نے اس طرح پنجه الساسات فالح وخشى كے مقاصد پر اثر انداز ہوتے تھے۔ میں بندرت كوشش كر رہا تھا ا الله والمات كوبعول جاؤل مر بعولنا بھى اتنا آسان نہيں تھا۔ خاص طور سے رخشى كى العامد كمناظرة بن ع چيك ك تقر

ال لے کو آلود زمین پر گفتے فیک کروڈے سائیں کے سامنے با قاعدہ ہاتھ جوڑے ال والت اس كا دوينا زمين برگرا موا تقار وۋے سائيس كى رعونت، اس كا فاتحانه الما من المنظم بادتمار

ال على قيام كے دوران كئي بار مجھے اس واقع كى ياد بھى آئى جب ايك ابر آلود ا الدى جي كفف عن محض كئ تحى اور چوبدرى جبار كوثر يكثر لانے كے ليے الداران کی اس رات جی کے اندر بیٹے بیٹے میرے اور رفتی کے درمیان الما الله الله الله يوى واشكاف اور الم تحيل في الله تقار "دل كودل سے راه الرقم میرے متعلق اچھی سوچ رکھتی ہوتو میں بھی رکھتا ہوں۔خاص طور سے المعالم كاذل عن آنے كے بعد عن نے اكثر تنہارے بارے عن سوچا ہے۔ اليت محمد رواضح مولى ب-"جواب من رفش نے ذرا شوخى سے يو چھا وینا پڑا تھا کہ نہیں تمہاری بھی۔ اس نے بوی الما المريم عثان على ويا تحار

السال على العد جب بھى رفتى سے ميرى آئكميس ملى تھيں جھے ان مي ايك خاص و الله الله الله الله المحمد وي واتعد يا دولاتي موراي واقع كحوالے عريد المال السام اللي المعلى بعى ايسا بھى موتا ہے كدانسان جو بات اپنى زبان سے نيس كبدسكا الدال كا مع كا برعضوكى ووسرا انداز س كين لكنا ب- خاموشيول عن تكلم ار الما والمع الما والمع موتا ہے کہ آئکھیں اور کان بند کر لینے سے بھی سائی اور دکھائی

ا الال ك ي اليويث روم من تقا- اكثر بحالى يا والده مير عياس موت تق-المال الماك ويهانى دورے يرجارى تقى للذا ميرے پاس زياده دير بيشخ كا اراده ال الموجود كى بن بى مجھ باتھ روم كى حاجت محسوس ہوئى \_كى كے سہارے اس امر کا شکوہ بھی تھا کہ اگر میں نے وؤے سائیں کی طرف جانا ہی تھا تو کم از کم اس کا انظارى كرليتا-

میں اے کیا بتاتا کہ تھی شہناز کی لاش دیکھ کر جھ پر کیا گزری تھی۔اس بدنصیب کا چہرہ ابھی تک میری نگاہوں میں محوم رہا تھا۔اے منوں مٹی کے نیچے گئے اب تقریباً تین دن ہو کئے تھے لیکن وہ ابھی تک میرے ارد گرد کھوم رہی تھی۔ جھے سے باتیں کررہی تھی۔اس کا ہر براندازمير \_ ذبن مل تقل تفا-

میں قریباً جار ہفتے اسپتال میں رہا۔ اس دوران رفتی کا ایک اور روپ میرے سائے آیا۔ وہ بے عد جدرد اور ممکسار تھی۔ کی وقت تو مجھے یوں محسوس ہونے لگنا تھا کہ بدمیری نہیں اس کی تکلیف ہے۔ وہ قریباً ہرروز اسپتال آتی تھی اور اس وقت جاتی تھی جب میں باتھ جوڑ کر جانے کے لیے کہتا تھا۔ مجھے اس کی مصروفیات کاعلم تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ميرے پاس رے كى تو اس كے كتے كام برس كے اور اس حوالے سے لوگوں كے كتے - E U 7 10 B

میرے والد اور بھائی ان لوگوں کے خلاف کیس کی پیروی کرنا جا ہے تھے جنہوں نے مجھے لہو لہان کر کے اسپتال پنجایا تھا۔ چوہدری جبار بھی اس سلسلے میں پر جوش تھا لیکن ڈاکٹر رخشی اور ڈاکٹر حمزہ وغیرہ کی رائے مختلف تھی۔ (میرے اور ڈاکٹر حمزہ کے اکثر خیالات کے تھے۔ وہ ایک ہدرد اور دانا دوست تھا۔ درحقیقت المل سے دور ہونے کے بعد میں جزہ كزويك آيا تھا۔ ہم ايك دوسرے برغير معمولي اعتاد كرتے تھے۔ يہاں تك كه تھائي لينذ اورسون کے حوالے سے بھی میں نے مچھ باتیں حمزہ کو بتائی تھیں) رخش کو یقین تھا کہ اس كيس كى بجربور بيروى كرنے كے نتيج ميں سوائے مقدم بازى اور عداوت كے كم حاصل نہیں ہوگا۔اس عداوت سے کسی اور کونقصان ہوتا یا نہ ہوتا لیکن ان لوگوں کونقصال ضرور ہونا تھا جواب علاقے میں دوکلینک کھلنے کی وجہ سے علاج معالج کی سہولتیں حاصل

میں جتنے ون اسپتال میں رہا رخشی مجھے مسلسل صبر وخمل کی تلقین کرتی رہی تھی۔ جم طرح مسلسل برہے والی مدھم بارش زمین کے اندر دور تک جذب ہو جاتی ہے، رفش کی با تیں بھی میرے اندرخوب گرائی میں جذب ہورہی تھیں۔ میں یز دل نہیں تھا، اپنی طرف

ال کی شخصیت اور اس کے خیالات سے لگاؤ محسوس ہوتا تھا۔ اس سے دور رہ کر مجھے اوا کے بن کا احساس ہونے لگنا تھا، لیکن اس کے باوجود کہیں پر کوئی کی تھی، کوئی خلا سا

مل اس خلا کے بارے میں سوچتا اور دیر تک سوچتا رہتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں رحتی کا الل اول - کسی اور کا ہول - کوئی دور سے .... بہت دور سے مجھے یکارتا ہے - کوئی الو ای مواہ جو مجھے اپنی طرف میں ہی ہے۔ بدکون تھا؟ بدكس كى صدائهي؟ بدكمال سے آئى تھى؟ الم كا وقت بين بين ميرى نكابول مي ايك منظر كموم جاتا- مير ب سامند دو بونك آ الے .... بہت زم ..... بہت خوبصورت، زندگی کی حرارت اور رعنائی سے بحر پور، میں ان وال کی طرف بڑھتا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ میرے اور ان ہونٹوں کے درمیان کوئی رکاوٹ ال ع مر اجا تک وہ ہونٹ میرے سامنے سے بٹ جاتے۔ میں ول موں کررہ جاتا م السندري لظم ميشي ي لے ميں ميرے كانوں ميں كو نجة لكتى۔ بال بيوبي لظم تحي جس ال والله والم يض سمندر كا ذكر تقا- اوراس جيران بلبل كا ذكر تقاجويام كے ايك بلند درخت والم رووتك ويكتاب اورسوچا ب- يدسمندركهال عرشروع موتا ب- يدموا كهال اللہ ہے؟ بیرسورج کی سرخ گیند کہاں اوجمل ہوتی ہے؟ وہ اپنے بچھڑے ساتھی کو یاد ل مرح مرح كم مونے والا سورج دوبارہ آسان يرخمودار موجاتا ہے۔اى طرح ال الماكي جو يجيل موسم عن مجيز كيا تفا بحرآ جائ كا\_

الما كا كديش بنكاك كوياد كررباجول اوراس لؤكى كوياد كررباجول جس كانام سون تقا الماس في مناك كى جكماتى روشنيول كے درميان ميرى طرف دبربائى آتھوں ميں ديكھ الما قال الورست! جهال بهت ي با تين ان كبي ره كي بين، اس" بات" كوجهي ان كها السائل المائل البارے اس بوے کو یاد رکھوں کی جو تمبارے ہونوں ہے بھی میرے "K OF LOUIS

و السائل میں مھومنے والی ایک عام می لڑکی تھی ، لیکن وہ میرے لیے عام نہیں رہی تھی۔ الان کے وقت رخصت میرے اندر ایک الی کیک چھوڑی تھی جو غیرمحسوں طور پر و ال كرنبال خانول من سرايت كر كئي تفي بي وه خلا تها جوا كثر مجھے اپنی ا الله كا احماس ولا تا تقار جومير الدربيرا كيے بوئے تھا۔

كے بغير چلنا ابھى ميرے ليے مشكل تھا۔ مجبوراً مجھے رخشى كاسپارالينا پڑا۔ چكيلى شاخ ساجم مرے کدھے کے نیچ تھا۔اس کے ملائم بال میرے چرے سے مرارے تھے۔ باتھ روم ے والیسی پر دفتی نے مجھے تھام لیا۔ جب میں اس کا سمارا لیتے ہوئے آرام کے ساتھ بسر ير دراز مواتو رفتى كے بال ميرى ميض كے بننوں سے كہيں الجھ كئے۔وہ ميرےاو يرجھى كى جھی رہ گئے۔اس کے ہونؤں سے سکاری ی نکل می تھی۔

وہ میرے باس ہی کری پر بیٹھ گئی اور اپنے بال چیٹرانے کی کوشش کرنے گئی۔ ساتھ ساتھ دو ذرا شوخ نظروں سے مجھے دیکھتی بھی جا رہی تھی۔ '' بھی جلدی کرو۔'' میں نے

"كيابات بي بياتفاقية قربت بهي تهيين اچي نبين لكي؟" وو الكش من بولي-"به بات نبیں۔ ابھی کوئی آگیا تو پتانبیں کیا سمجھ بیٹھے۔"

"بهت درتے ہو ....."

"ナナンジャナン"

"اس وقت تونہیں ڈرے تھے، جب سلطان راہی بن کر وڈے سائیں کی طرف ہے

" بچ کہتا ہوں رفشی! اس وقت میرا د ماغ بانڈی کی طرح اہل رہا تھا۔ سائیں سائے عاتاتو ياليس من كياكركزرتا-"

" مجھے تمبارا چرہ دیکھ کر بہت کچھ پتا چل جاتا ہے۔ جبتم نکلے تتے مجھے ای وقت شہ ہو گیا تھا کہتم دؤے سائیں کی طرف جاؤ گے۔ میں جب وہاں پیٹی پانچ چھ بندے تم چنے ہوئے تھے۔ تم ان کے درمیان نظر بی نہیں آ رہے تھے۔''

" مجھے بہت دکھ ہے کہ میری وجہ سے تمہیں بھی لاٹھیاں کھانا پڑیں۔" "ان لا تصول كى مجھے بالكل بھى تكليف نبيس مولى۔" وہ عجيب انداز ميں بولى اور كا

اندرونی جذبے کی لو سے اس کا چبرہ شفق رنگ ہو گیا۔

اکثر اس مے مکالے مارے درمیان ہوجاتے تھے۔ میں اب رفی کے جذبات بہت اچھی طرح سجھنے لگا تھا۔ وہ جس رخ پر سوچ رہی تھی جس اس رخ کو بوی وضاحیہ ے جان گیا تھا تمریانہیں کیا بات تھی۔ رفتی کے لیے میرے دل میں اب بھی وہ للا ترین جذبات پیدانہیں ہو سکے تھے جنہیں محبت کا نام دیا جا سکتا۔ وہ مجھے اچھی لگتی گی

كربية شنائى

جو کچھ بھی تھا، میں ایک حقیقت پند محض تھا۔موہوم خوابوں کے پیچے بھا گنا مجھے بھی مجھی پندئیس رہا تھا۔ ہارے والدنے ہاری تربیت میں جس چیز پرسب سے زیادہ زور دیا تھا وہ کردار کی پھٹی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ش برقم کے ماحول میں رہنے کے باوجود خرافات سے کافی فاصلے پر رہا تھا۔ میں اپنے اکثر ایسے دوستوں کو تقیدی نظروں سے دیکتا تھا جورومانی معاملات کواپنی زندگی پر حاوی کر لیتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آبیں بجرتے تھے اور جا گئی آنکھوں سے مخبلک خواب بنا شروع کر دیتے تھے بچھلے پکے عرصہ سے بل المل ہے بھی بہت دور ہو گیا تھا اور اس کی وجہ بھی تھی کہ بنکاک میں میرے سامنے اس کا ایک مختلف روپ آیا تھا۔ وہ بڑے عامیانہ انداز میں آنا فانا بنکاک کے رنگ میں رنگ کیا تھا اور میں ایک دوست کی حیثیت سے جیرت زوہ رہ گیا تھا۔اب بھی بھی بھی کھار المل سے ملاقات ہوتی تھی لیکن تعلقات میں وہ پہلے ی گرمجوثی نہیں رہی تھی۔ انمل آج کل برنس

مين والدكا باته بثار باتقا-رخشی والے معاملے میں بھی بھی بھی میں بے حد سنجید کی سے سوچنا تھا۔اس بارے میں چوہدری جبارے بھی ایک دو بارمیری بات ہوئی تھی۔ چوہدری جباراب جھ سے کافی 🚣 تكلف مو چكا تفاروہ مجھے ڈاكٹر باؤ كهدر مخاطب كرتا تھا جكيد ميں اے جبار بھائى كہتا تھا۔ وہ پنجابی" گئے" کی طرح تھا۔ اوپر سے سخت کیکن اندر سے زم اور رس مجرا۔ کئے ہی کی طرح وه او نجا لمبا اورمضبوط بهى تفا-اس كى باتول مين ايك خاص متم كى وبقاني داناني بى اپنی جھلک وکھائی تھی۔جس دن میں اسپتال ہے کھر واپس آیا، والدہ نے گر والے جاول يكائے اور بچوں ميں تقسيم كيے۔ بيدوالدہ كا'' خوش ہونے كا'' اپنا انداز تھا۔وہ بڑے اہتمام ے گر والے جاول پکواتی تھیں۔ بادام، تاریل، تشمش، سونف اور نہ جانے کیا پچھشال جوتا تھا۔ میں اور جبار بھائی کرے میں بیٹھے تھے۔ بڑے شوق سے جاولوں کا نوالہ کیا ك بعد جبار بهائى نے اپنا دھيان پليك ہى كى طرف ركھا اور كتے لگا-" واكثر باؤاتم ے شادی کیوں مبیں کر لیتے۔''وہ ایے ہی اجا تک بات کر دیا کرتا تھا۔

میں نے گہری سائس لیتے ہوئے کہا۔ "میں نے حمہیں بتایا بھی تھا جبار بھائی! ال سليلے ميں وہي كروں گا جو بروں كى مرضى ہوكى-"

"لعنى تىبارى اينى كوئى مرضى نبيس؟"

"مرضی والی بات بھی میں نے جہیں بتائی ہی تھی۔ مجھے رفشی سے زیادہ اس کے ا

ے لگاؤ ہے۔ وہ جو کچھ کر رہی ہے جبار بھائی وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ آج سے کچھ رمہ پہلے میں رخشی کو خبطی سمجھتا تھا لیکن اب اپنی سوچ پر انسوس ہوتا ہے۔ میں سی کہتا اوں کہ آپ لوگوں نے میرے خیالات کو جیران کن حد تک تبدیل کر دیا ہے۔ خاص طور ے رفتی کی لکن اور محنت تو دل کے اندر اتر جانے والی چیز ہے۔"

جبار نے کہا۔" میں بھی تو یہی کہتا ہول ڈاکٹر باؤ! رخشی جو کام کر رہی ہے اس کو جاری ومنا عائے۔اس میں بہت سول کا بھلا ہے۔ پتانہیں شہناز جیسی کتنی بچیاں بے موت نہیں م ي كى ..... ۋاكثر باؤ! ميں سے كهدر با موں اگرتم رفتى كا سهارا بن جاؤ تو وہ بردى مضبوط مو مائے گا۔ اس کے باؤل زمین پر بوے کے جم جائیں گے۔ میں کی بار بیسوج کر ينان موجاتا مول كداكر رخشى كوكوئى النه دماغ كاخاوندل كيا تو كيامو كالجرتوب كجه م و کررہ جائے گا۔ پتانہیں کیسی کیسی یابندیاں لگ جائیں بے جاری ہے۔" " تہاری بات میک ہے جبار بھائی لیکن ....."

"يارائم پرم سے لکھے لوگ اس "ليكن" كے بعد جو بات كرتے ہو وہ برى اوكلى موتى "كين"كوچهور كرورا آرام ساس معالم يغوركرو-شايدتمهين يانه موراجوالي المارے آنے کے بعد ایک اور بات بھی نکلی تھی۔ حاجی شمشاد کے ایک رشتے دار نے الما ما كدرفش اور داكر شادي كيا رشة تفا؟ اليه لوگ بات كا بشكر بناني من ايك معدل درجيس كرتے۔ اگر رفتى كوتمبارا آسرائل جائے گاتو وہ آزادى سے ہرجگہ آ جا كے ا مای شمشاد جیسے لوگوں کے منہ بھی بند ہو جائیں گے۔تم دونوں ایک اور ایک دونہیں ا كاك اوراك كياره بنوكي"

الا كى باللم ميرے دل كولكتي تخيس كيونكه ميرے اپنے ذہن ميں بھى اس سے ملتى جلتى و الم الم الموقى - خانداني ائتبار سے بھي پيدشته ميرے ليے موزوں تھا۔ بي جانبا تھا ك الما الل وبان سے نہیں کتے مران کی دلی خواہش ہے کہ رفش ہمارے کر آجائے۔ ال کو ای میں بعیشہ سے تیز طرار بہو کے حوالے سے ایک خوف رہا تھا۔ بھانی نے یہ ال ال طریقے سے دور کیا تھا کہ ای دن رات بھائی کے تصیدے پر حتی تھیں۔ ای کو بھی ال الراس الريماني كي بهن الن كي دوسري بهو بن جاتي-

المجال مل من سبارے کے بغیر آسانی سے چلنے لگا۔ ایم بی بی ایس کا رزائ آچکا المحمرون سے پاس موا تھا۔ رحق کا مشورہ تھا کہ میں آری ٹی ایم مروں لیکن

كربي آشناكي

الساتنائي

الماتے کے غریب و بے وسیلہ لوگوں کا نقصان ہو۔ یہ رفتی کی کوششوں جی کا متیجہ تھا الدامد على حاجي شمشاد نے على يوكر معامله رفع وفع كراديا تھا۔ حاجي شمشاد ايك روز ا ال على عمرى مراج يرى كے ليے بحى آيا تھا۔ اس كے ساتھ وؤے سائيں كے دو الديم تے جنہوں نے جھے ارپيد كرنے كے حوالے سے ركى كا معذرت كى

عل ددبارہ راجوالی تو نہیں گیا لیکن راجوالی جانے سے میری آجھوں کے سامنے سے ا مده الله الما الله في على بهت دورتك اور بهت كمرائى تك و يمين كى طاقت بخشى كى -مع بالك ياكتان على كم من بجول كى شرح اموات جران كن عد تك زياده كول معلوم ہوا کہ ملک عزیز عل ہر چند منٹ بعد ایک مال زچکی کے دوران کیوں مر ل ميد جھے معلوم ہوا كه مارے ديكى علاقے من زكام، بخار اور پيش جيسى معمولى من مى مريش كوقير تك كس طرح كنياتي بيل- عن جول جول جان ربا تفاتول تول ب فراد اور با تما۔ مجھے جرت ہوتی تھی کہ کیا ہم واقعی اکیسویں صدی کے کنارے پر و السائل على تن كن وهن سے وقتی كے ساتھ معروف كار ہو گيا تھا۔ ميرے دو ڈاكٹر المسلكام ان اور عربي اس كار خريش مارا باته بنان كاع عقد مين ايك ليدى واكثر المروب مي تمي مكر في الحال ليذي واكثر دستياب نبيس موري تقي - دور دراز علاقول مي الله المركا كا كانجنا اوروبال قيام كرنا واقعي ايك كار دخوار تقاراس كے ليے رفتي جيها آسني و ماد عصله در كار تقار أيك دو ليذي و اكثرز في جارك ساته تعاون كرفي كا اراده معالم سر اور رہائش کی نہایت تا کافی سبولتوں کے سبب وہ چند روز میں بی ہمت بار

الدير عراص فاكثر حزه اور كامران نے لا بور اور شخو يوره كے درمياني علاقے ا المار المار روا تعاريهان بم في مقامي مخير حضرات كے تعاون سے جار بيلتوسينر الم معروفات میں سے باری باری وقت تکال کر ہم ہفتے میں کم از کم جارون المالا المام وريخ في كاب كاب وحق بحى وزت كرني كى-المست بهت خوش مين على ايك آدھ بار جم كى ندكى طرح تعورُا ساوقت المال المالية تح شامراو قائد اعظم اور نبركا كناره مارى بنديده جكمى م الله المالم كاكنار على رفقار عدة رائيوكرت ،ميوزك سنت ، پركسي بوش مي كهانا

میری دلچی کی حد تک سرجری بیل تھی۔ اس کے علاوہ میرے بوے ماموں کی بھی بہی خواہش تھی۔وہ خود بھی ڈاکٹر تھے اور انہوں نے ''ایڈ نیرا'' سے ایف آری ایس کی ڈگری لی

میرااراده مین تھا کہ میلی فرصت میں ایف آری ایس کروں گا۔ فی الحال میں پچھ عرصہ مروس کرنے کے ساتھ ساتھ رفشی کے ساتھ کام کرنا جا ہتا تھا۔

ایک بار راجوالی سے آنے کے بعد میں دوبارہ وہاں جیس گیا، لیکن وڈے سائیں کی صورت اوراس کا کردارمیرے ذہن میں برستورموجود رہا۔ میں وڈے سائیس کونہیں بھول كا، كيونك من اين چونوں كونبيس بحولا تھا، اور شهناز كى موت كونبيس بحولا تھا، اور اى شرمناک تسلط کونبیں بھولا تھا جو وڈے سائیں اور حاجی شمشاد جیسے لوگوں نے دور افرادہ علاقوں میں قائم کر رکھا تھا۔ چند سال پہلے تک ٹرکوں میں ریت لا دنے والا مخص ایک "عالى مرتبت بزرگ" بنا بيشا تھا اور ان گنت طريقوں سے سادہ لوگوں كا استحصال كر

وڈے سائیں اور حاجی شمشاد کے بارے میں مجھے اور کئی باتیں بھی معلوم ہوئی تھیں، در حقیقت سد دونوں ہم نوالہ وہم پیالہ تھے۔ سد دونوں مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کا فائدہ پنچاتے تھے۔ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھتے تھے لیکن بظاہران می کول

غاص تعلق موجود نبيس تفا-

عاجی شمشاد نے تین شادیاں کر رکھی تھیں۔اس کی تیسری شادی وڈے سائیں کی آیک خویصورت مریدنی سے ہوئی تھی۔ دوسری طرف وؤے سائیں نے حاجی شمشاد کی اعاضہ ے اپنی حویلی سے ملحقہ کئی ایکڑ زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا۔ مجھے بیجمی معلوم جوا تھا ا علاقے کا ایک بااثر سیاست دان جو کورا ان پڑھ ہونے کے باو جود وزارت کے منصب فائز ہو چکا تھا وڈے سائیس کا''اندھاعقیدے مند''تھا۔اس مخص کے بل بوتے پروڈ سائیں کواینے اردگرد کے لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ تھی شہنالہ موت سے دو جار دن قبل ہی رفش کو ب بات معلوم ہوئی تھی کہ دؤے سائیں کی بھی ا تک ہے، یکی وجہ تھی کہ وہ مجھے وؤے سائیں کے ساتھ محاذ آرائی ہےروک رہی تھی۔ میرے زخی ہو کر لا مور آ جانے کے بعد رفش نے بوے حل اور دانش مندی ۔ ۱۱ سارے معاملے کوسنجالا تھا۔ وہ نہیں جا ہتی تھی کہ وڈے سائیں سے جاری چپھلش کی و

الباثناني

ااكم كامران بيرسب محنى اورخوش مزاج لوگ تقے بم سب كى ايك فيم ى بن كئ تقى كتى كتى مستنسن كام كوبعى بم انجوائ كرتے تھے۔مشكلات كامل كرمقابله كرنا بمارى عادت ثانيه ال كيا تعال واكثر حمزه مير ، علاوه رخشى سے بھى بہت بے تكلف تھا۔ وه مجھے اور رخشى كو اللائے كا كوئى موقع ہاتھ سے جانے نہيں ديتا تھا۔ ڈاكٹر حمز ہ كوا گلے سال كے شروع ميں الم ای اکس کے لیے امریکا جانا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اگلے سال مارچ سے ای اگری سے صول کے لیے کم از کم دوسال درکار تھے اور ڈگری سے پہلے میں کسی طور ادى كرنائيس جابتا تها، دوسرى طرف رخشى كے خيالات بھى جھ سے ملتے جلتے تھے۔ الله مي - تنال عن اس نے ايك دو بار جھ سے ايك عجيب بات كى تقى - "شاد! اگر بھى ا وجد سے تم اپنا راستہ بدلنا چاہوتو دل پر کوئی ہو جد لیے بغیر بدل لیا۔ بس مجھے اتنا کہد الله باني رخش! عن جارِ با بول اگر اتني جمت بھي نه بوتو مجھے ايک فون كر دينا يا چند مر ب الكالمدوية فنش!" بمعى معى وه اليي اى "درويشانه" با تنس كيا كرتي تقى \_



کھاتے اور گھر آ جاتے۔ ہماری مطلق کی بات چل رہی تھی۔ ایک دن میں جیت بر گھرا تھا۔ والدو بول چیکے ہے آئیں کہ مجھے پانہیں چلا۔ کہنے لکیں۔"شاد! تیرے ابونے کہا الله كدايك بارشاد المحمى طرح يو چواو-"

"كامطك؟"

"كى اوركو پندتونبين كرتا تو\_"

ایک لحظے کے لیے ذہن میں جھما کا ساہوا۔ دوخوبصورت ہونٹ ایک ساعت کے لیے نگاہوں کے بین سامنے آئے اور پھر اوجل ہو گئے۔ میں نے سر جھنگ کر والدہ کی طرف دیکھا۔ان کی سوالیہ نظریں میرے چہرے بر تھیں۔ آتھوں میں امیدوہیم کی کیفیت تھی۔ من نے چند لحوں کے لیے خود کوخلا میں معلق پایا۔ ندز مین مجھے اپنی طرف مینج رہی تھی، ا آسان۔ بکسر بے وزنی تھی۔ بکسر بے سمتی۔ میں یونمی بے مقصد حجیت کے فرش کو تھورتا ر پر میں نے کہا۔ "میری کوئی مرضی نہیں ہے ای ! جوآپ سب کی خوشی ہے وہی میری ہے۔ "تواس كا مطلب بكري بهن رضيه على بات كراول-" والده كى آواز ش فوال کی بلکی سی ارزش تھی۔

"جيےآپ عاليں-"مل نے كما-

والده مير عسرير باتھ پھيركر نيچ چى كئيں۔ من اپني جكہ كھڑا سوچتارہا، من ال خوشی کے موقع پر بھی اداس سا کیوں ہوں۔ مجھے کی کا انتظار نہیں .....ند کی کومیرا انتظار ے۔ میں نے کی سے کوئی وعدہ جیس کیا۔ نہ کی نے جھ سے کوئی وعدہ کیا ہے۔ میں ک منزل كا را بى نبيس موں، ميں كسى خواب كى تعبير نبيس ۋھونڈ رہا ..... پھر ايسا كيوں ہے۔ روا ك اندرايك خلاسا كيول محسوى موتا إ-"

چندروز بعد ایک ساده ی کھر پلوتقریب میں میری اور رحثی کی مثلی ہو تی۔ ایک الوال میری انگلی میں آگئی اور ایک رخشی کی انگلی میں دمک انھی۔ اس دن رخشی بہت خوش ک رخشی کے علاوہ میں نے جس مخص کوسب سے زیادہ خوش دیکھا وہ چوہدری جبار تھا۔

وقت این مخصوص رفقار سے آگے برهتا رہا۔ میں شخ زید اسپتال میں سروس کر رہا ہ یڑھائی بھی جاری تھی۔ پڑھائی کا خاصا ہو جھ تھا پھر دیگر مصروفیات کے علاوہ دیجی مسلم کے لیے بھی با قاعد کی سے وقت نکالنا پڑتا تھا۔ایے دوروں پر اکثر رحثی میرے ساتھ ال ہوتی تھی۔ جب ہم اکشے ہوتے تھے وقت بہت اچھا گزرتا تھا۔ چوہدری جبار، ڈاکٹر موں

いくろくになっていれるいかのかいないからしていいますと

こうからないできまる 一年一年 これいこれのはいまか

おかれは大大のとしからの一方ととは上でいるとはない

というとしいというないはないのはないというというと

からしているからのこのからないないできる

البياشالي

کوئی خرنیس تھی اور بقیناً اسے بھی میری کوئی خرنیس تھی۔ زندگی کے سندر میں واقعات کی لیروں پر بہتی ہوئی وہ نجائے کہاں پہنے بھی تھی؟ کس طال میں تھی؟ تھائی لینڈ میں تھی یا کہیں اور جا بھی تھی؟ تھائی لینڈ میں تھائی لینڈ کا تصور ذہن میں آتے ہی دل پر گھونسا سالگا۔ میں نے تد دل سے سوچا کہ ہمارے ٹور میں تھائی لینڈ نہ ہی شامل ہوتا تو اچھا تھا۔

سنگا پورے ہم ملا میٹیا پنچے۔ ملا میٹیا کا دورہ ہمارے نقط نظرے کافی سود مند رہا۔ ہم اللہ پورے قریباً 200 کو میٹر شال مشرق کی طرف Kuantan کے علاقے میں نکل کے۔ ہم نے یہاں کے دور دراز دیہات میں وزٹ کیا۔ ان علاقوں میں صحت عامہ کے سائز اور دیگر طبی مہولتوں کو اسٹڈی کیا۔ ہم نے متعلقہ لوگوں سے ملاقا تمی کیس اور بہت سائز دیر لیے۔ پچھ بگہوں پر تو ہمیں بالکل یمی لگا کہ ہم پاکستان میں گھوم پھر رہ انٹرویز لیے۔ پچھ بگہوں پر تو ہمیں بالکل یمی لگا کہ ہم پاکستان میں گھوم پھر رہ انٹرویز لیے۔ پچھ بگہوں پر تو ہمیں بالکل یمی اگا کہ ہم پاکستان میں گھوم پھر رہ انٹرویز لیے۔ پہل بھی ہجواں سال اس میں ہمیت سے وڈے سائر کی زندگی خطرے میں تھی۔ یہاں بھی شعبدہ باز عطائی لوگوں سے اور شام اور میں شعبدہ باز عطائی لوگوں سے اور شام کے بیاں بھی شعبدہ باز عطائی لوگوں سے اور شام کے بیاں بھی شعبدہ باز عطائی لوگوں سے اور شام کے بیاں بھی شعبدہ باز عطائی دور کے تھے۔ اس انداز مختلف تھا۔ یعن شکاری وہی تھے لیکن الوگوں کے جال دومری طرح کے تھے۔

ملائیٹیا میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ یہ دیکھ کر عجیب لگا اور دکھ بھی محسوس ہوا کہ اللہ مسلمان ہی عطائیوں اور نیم حکیموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جادہ اللہ محکموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جادہ اللہ کے کاموں میں لوگ بہت دلچیں لیتے تھے۔ ہمیں ایک جواں سال عورت ناصرہ ملی۔ ایک کاموں میں لوگ بہت دلچی لیتے تھے۔ ہمیں ایک جواں سال عورت ناصرہ ملی۔ ایک کاموں میں کو علاج دم کی ہوائی راکھ سے کروا ری تھی اور آخری اسٹیج پر پہنچ بھی

ای طرح دوسال مزید گزر گئے۔ دیہات میں ہمارا ہیلتہ ویلفیئر کا کام بہت اچھا جارہا تفاکی ''میل'' اور''نی میل'' ڈاکٹرز اب اس کام میں شریک ہو بچکے تتے۔ ہمیں گاہے گاہے آپیشلسٹس کی خد مات بھی حاصل ہو جاتی تھیں۔ اپنی اس آرگنا کریشن کا نام ہم نے آر، ایجی، ڈبلیورکھا تھا۔ یہ'' رورل ہیلتہ ویلفیئر'' کامخفف تھا۔

اب ہماری آرگنائزیشن کو حکومتی سطح پر بھی شاخت کیا جانے لگا تھا۔ یہ 1998ء کی بات ہے جب وزارت صحت کی طرف ہے ایک مطالعاتی دورے کا اجتمام کیا گیا۔ ال دورے میں ہماری آرگنائزیشن کے چند ممبران کو بھی شامل کیا گیا۔ ال مجبران میں آرگنائزیشن کی بنیادی رکن رخش کے علاوہ میں اور ڈاکٹر حمز و بھی شامل سے جے دید میں ایک چھوٹی می بدورگی کے بعد ڈاکٹر کامران بھی شامل ہو گئے۔ اس مطالعاتی دورے میں ہمیں ملائشیا، سنگا پور اور تھائی لینڈ وغیرہ جانا تھا۔ ہمارا فو کس رورل ایریاز (دیہاتی علاقوں) پر تھا۔ ہمیں بید مشاہدہ کرنا تھا کہ ان علاقوں میں صحت کے حوالے سے دیجی مسائل کیا ہیں اور وہاں کے لوگ ان مسائل کیا جی اور خطے کے لوگ بھی مشرتی جی اور میمان کیا جی اور خطے کے لوگ بھی مشرتی جی اور میمان کی اور عقائد اور تو ہمات کے رقبانا سے ہماری طرح اور عقائد اور تو ہمات کے رقبانا سے ہماری طرح

ہمارے دورے میں تھائی لینڈ بھی شامل تھا۔ تھائی لینڈ کا تصور ذہن میں آتے ہی فوراً
بنکاک کا خیال بھی ذہن میں آ جاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک بھولی بسری صورت
نگاہوں میں گھو منے گئی تھی۔ وہی لڑک جس کی جلدسورج کی پہلی کرن کی طرح شفاف تھی،
جس کی کلائی میں ایک کنگن چہلٹا تھا اور جس نے جگمگاتی رات میں ایک رکشا پرسفر کرتے
ہوئے مجھے سمندر اور بلیل والی تھم سائی تھی۔ ایک نہایت بدنام پشیے سے خسلک ہونے کے
باوجوداس کے چہرے پر معصومیت کے رنگ نظر آتے تھے۔

اس لاک کوآخری بار میں نے قریباً جار سال پہلے دیکھا تھا۔ اس کے بعد مجھے اس کی

الباتناني

سائن کی تکیہ سے وہ ایک مرتبہ یوں نہائے کہ صابن جم کے ہر جھے سے چھو جائے۔ لڑکی لے جارونا چار بھکشو کی ہدایت پر عمل کیا۔ وہ باتھ روم میں چکی عنی اور ویسا بی کیا جیسا بھکشو الم كما تعارچندون بعد بعكشونے لڑكى كواس كى بالكل برہندتصويريں دكھا ئيس اور اے اپنی المال خواہشات كى يحيل پر مجبور كر ديا۔ لڑكى دو تين بار بھكشو كے پاس جاكر ذيل موئى كر اں کی امت جواب دے گئی۔ اس نے سب پھھا ہے وارثوں کو بتا دیا۔ وارثوں نے بھکشو من چرتا چھ کی تو وہ صاف مرکیا۔اس نے کہا کہاڑی کے ذہن پر اثر ہے۔اس لیے وہ - 一つりとりとり

الله والے نے بتایا کہ اڑک کی گوائی اور دہائی کے باوجود بھکشو اب بھی اس گاؤں ف بادر چاہے والے اب بھی اسے سر آتھوں پر بھاتے ہیں۔ ایسے عاملوں کا لوگوں ا انول پر اتا اثر ہے کہ وہ جے چاہیں دیوانہ قرار دے سکتے ہیں اور جے چاہیں فرزانہ ا المركعة بين- بهر حال التھ برے لوگ ہر جگه موجود ہوتے بین بحکثووں من بحی

و المقد ایک مثال تھی۔ ملائیسیا کی طرح تھائی لینڈ کے دیجی علاقوں میں بھی ہمیں تو ہم ا اور جاليت كان كنت مظاهر، ويكف كولي من قريباً دو عفق تقالى لينذين المعدوفد مي شامل يحد افراد بنكاك ديكهنا جائة تقتابهم يحدوا پس پاكتان جائے ا الدور محت تق من مجى دومر بركروه كا بم خيال تفا- بنكاك ك نام سه ايك عجيب المس میرے دل و د ماغ کو تھیر لیتی تھی۔ ڈیلی کیشن لیڈر اختشام صاحب کی بھی کہی المال كركام فتم بونے كورأ بعد واليي كاسفر اختيار كيا جائے۔

م ملاق بارہا تھا، مر پر یول ہوا کہ ہمارا ٹورخم ہونے سے چھسات دن پہلے المال الديد بارشين شروع موكيس- مارے ليے نقل و حركت نامكن موكر رو كى۔ دور الما الل على جائے كے ليے رست بھى كھا اچھے نيس ستے۔ عدى نالوں من طغياني آ ول ال دوران تكمه موسميات كى پيش كوئى بهي آئى۔ پيش كوئى بيتى كد آئنده دو جار المال المالة كاموم فيك مون كاكون امكان تبيل - بم في دودن تو كرول على بند الماديت كے عالم يم كر ارك چريوں بواكم بم نے يا ي روز پہلے بى والى كا المال المال عن الك مئله بيدا موكيا كهداركان كووايسي كي تشتين نبيل مل عيس-و ارکان کوسیس ما سے اپنے طور پر کافی کوشش کی لیکن کامیا بی نہیں ہوئی جن ارکان کوسیٹیں

تھی۔ ایک ماں ملی جس کا بچرسو کھے کا شکار تھا اور عطائی کی ہدایت پر وہ ایک زندہ الو کی تلاش میں تھی جس کے خون ہے اس کے بیچ کا سوکھا دور ہو سکے۔ غرض ایے ان گنت واقعات تقے جنہیں و مکھ و مکھ کرول چھٹی ہوتا تھا۔ بہر حال یہ بات بھی ہم نوث کررہے تھے کہ یہاں اس جہالت سے منت کے لیے جو کوششیں مور بی ہیں، وہ مارے ہاں مونے والی کوششوں سے کہیں بہتر اور موثر ہیں۔

ہم نے ملائیسیا میں پورے دس دن قیام کیا اور کافی کچھ حاصل کرنے کے بعد تھائی لینڈ الله معدد الله المال المنافي المرزمين يرقدم ركعة على ول كى كيفيت كمهداورطرح كى موكى-مجھے جارسال پہلے کے کئی واقعات یادآئے۔ایک دھواں ساسینے میں بحر کیا۔ بہر حال مجھے کسی اس بات کی محی کہ جمیں بنکاک وغیرہ جمیں جانا تھا۔ حاری منزل بنکاک سے چھرسات سوسل دورتا تک خانی کے ارد کرد کا مضافاتی علاقہ تھا۔

مارے وفد میں کل چودہ افراد شامل تھے۔وفد کے لیڈر ماہرامراض دل ڈاکٹر اختام الدين صاحب تنے \_ وہ بدى المحى طبيعت كے مالك تنے اس تورك دوران بم نے اصام صاحب سے بہت کھ سکھا۔ نا مگ کے علاقے می حالات قریباً ویے بی تھے جے ملائیمیا می ملے تھے۔ دور دراز علاقوں می طبی سروتیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ یہاں غریب طبقے کی عام بیار بول کے علاوہ میا ٹائٹس اور ایرزجیسی کالف بھی موجود تھیں۔ اپنی صحت کی طرف سے مایوں لوگ عطائیوں اور طبی شعیدہ بازوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تھائی لینڈ میں اکثریت بدھ مت کے مانے والوں کی ہے۔ بدھ مت کے حوالے ے بدلوگ روحانی علاج مجی کراتے تھے۔ اکثر معالج اپنے عقیدت مندوں کو دھوکا دیتے تے اور البیں عجیب وغریب شعبدوں میں الجھائے رکھتے تھے۔ بدھا کے پجاریوں کو جھکٹو (Monks) کیا جاتا تھا۔ ہم نے ایک گاؤں علی ایے بی ایک ادھ عمر Monk کو ديكا - كجهاوك اے اوتار كا ورجه ديتے تھے ليكن كها اے دبلفظوں من شيطان بھى كہتے تے ایک تخص نے اس Monk کے بارے میں ایک واقعہ سایا۔ ایک جوال سال اور کی سے ملے لے کراس بھکٹو کے پاس آئی کہ اس کا مرد اس کے بجائے کی دوسری عورت میں ر کچی لیتا ہے۔ یہ بھکٹو کچھ عرصہ اڑک کا علاج معالجہ کرتا رہا پھراس نے اڑک کو بتایا کہ اے ایک خاص عمل سے گزرنا ہوگا۔ اس کے سوا جارہ جیس۔ اس نے لڑکی کو ایک صابن دیا اور اے کہا کہ وہ باتھ روم میں چی جائے۔ دروازے کو اندرے کنڈی چڑھا لے اور اس

اک ....وینس آف دی ایست ، شی آف دی اینجلز \_

وق بنكاك تفاجهال جارسال يهل جھے ايك عجيب الوكى ملى تقى - اس الوك سے ملنا ا اور جدا ہونا اس سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ میں نے اس کا پتا ٹھکا نائبیں ہو چھا تھا۔ ال لے بھی میرا پتا ٹھکانا پوچنے کے لیے اصرار نبیں کیا تھا۔ اس نے بچھے آزاد چھوڑ دیا تھا۔ و عامری کی زبان میں کہدویا ہو جاؤ ..... چلے جاؤ۔ اپنا نام ونشان بتائے بغیر پرواز کر الما كرجب لمنانبين تو پرنام ياكيا پوچمنالين جاتے جاتے وہ ايك نشاني بحي مجھے و الك كا ما عفر بحى شال تعالى الجهن ..... جس من توبين كا بلكا ساعفر بحى شامل تعالى ال الل دو اونك ، جو مير ، بالكل قريب تن ليكن اجا تك جمه سے دور چلے گئے تتے۔ م نے بنکاک کو دیکھا۔اس کی محارتوں کو،سر کوں کی روانی کو اور ساحل سمندر کو دیکھا الدارية ماستى كى بلندوبالاسمندرى لبركى طرح اين دامن من يادول كى بزار باسييال ان کے افق بر ممودار ہو گیا۔ بیرسب کھاس قدر اچا تک اور اتی شدت سے ہوا کہ الماروكاروكا - يرب سن من ايك عيب ى القل يقل عي كار عن رفتى عن الكاين المال كم مبادا وه ميري أعمول كى كفركول سے جما تك كرميرے ول كا حال جان ب كيا مور با تحا؟ كيون مور با تها؟ عقل سليم بيه بات كي طور بهي مانخ كو تيار نبيس الاس لا كانے مجھے يادركها موگا۔ وہ ايك كال كرل تكى-اب تلك نجانے كتے مرد الله المرك عي آكر جا يك سق - بتانبيل وه كتف بسر بدل چكي تقى - وه رنگول اور المال كالمندر يس غوط زن ايك اليي جل يرى تقى جس ك دل و د ماغ ير كوئي نقش الرود في الله على ملك تقاء اور شايد وه خود بهي يادر كے جانے ك لائق تبيل تعى- اگر اس المد والت رفست، ميں اسے چوم ليتا تو شايد دو جار تھنے بعد ہى وہ مير ، ذہن سے المال مل المن اوشیار طوائفوں کے انداز میں اس نے قریب آ کر دور جانے کی ادا دکھائی۔ المالية معدادراميت عن اضافه كرن كي كوشش كي-

کے ایک بی ادا اس سے پہلے وہ نجانے کئے مردوں کو دکھا چکی تھی۔ پہلے اس کے پہلے وہ نجانے کئے مردوں کو دکھا چکی تھی۔ پہلے اس ادا کا نوٹس بھی نہیں لیا ہوگا۔ پہلے نے تھوڑا بہت اثر لیا ہو۔ بھی بھی ان اس شاید دو چارا کے بھی بول جنہوں نے بہت زیادہ اثر لیا ہو۔ بھی بھی ان اس منا پھر ذہن بھی آیا کہ شاید بیدادااس نے صرف جھے بی دکھائی ہو، کی

نہیں ملی تھیں ان میں میرے علاوہ رخشی، کامران، حمزہ اور حرید دوافراد شامل تھے۔ان میں گائنا کالوجسٹ ڈاکٹر نادیہ حیات بھی تھیں۔ سوچ بچار کے بعد فیصلہ ہوا کہ جن ارکان کو نشتیں مل گئی ہیں، وہ چلے جائیں باتی ارکان پانچ روز بعد آ جائیں۔ بیان کی مرضی ہے کہ یہاں رہیں یا بنکاک چلے جائیں۔

افتام صاحب باتی سات مجران کے ہمراہ بنکاک چلے گئے اور وہال سے الا ہور پرواز کر گئے۔ اب ہمیں باتی پانچ دن وہیں دیکی علاقے میں گزار نے تنے اور سرایک مشکل کام محسوں ہور ہا تھا۔ افتام صاحب کے جانے کے 24 گھنے بعد بی رخشی کامران اور حزو نے بارش زدہ علاقے کو چھوڑ کر بنکاک جانے کا پروگرام بنا لیا۔ باتی تمین افراد اس پروگرام کی مخالفت کررہے تنے اور میں بھی ان تمین افراد میں شامل ہوگیا تھا۔ ساری رات اس معاطے پر بھینے تانی ہوتی رہی۔ رخشی اور کامران بنکاک جانے کے سلطے میں سب سے زیادہ پر جوش تھے۔ ان کا پر زور اصرار تھا کہ بنکاک کے پاس آگراہے دیکھے بغیر گزر جانا سخت ' برزو وتی' ہے۔ خاص طور سے اس صور تحال میں کہ ہم پور ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر پار ہے۔ جب بحث و تحییں انہا کو پینچی تو رخشی روہانیا ہوگئی۔ وہ میرا کالر تھینچی ہوئے کو بار ' جہیں کیا ہوگیا ہے شاد! تم ہماری اتن کی بات بھی نہیں مان رہے۔ ٹھیک ہوگی ہوئی اور اس کامران نے جھے چڑاتے ہوئے جا کیں گئی آ جانا منگل کے دوز اکر پورٹ پر۔' کیس جا اگر تم کامران نے جھے چڑاتے ہوئے کہا۔' شاد صاحب! خدا کی خم اگر میری ہونے والی کو میں کامران نے جھے جڑاتے ہوئے کہا۔' شاد صاحب! خدا کی خم اگر میری ہونے والی کو بوٹ کی ایک بھی چلا جاتا۔ آپ پائیل کی جی چلا جاتا۔ آپ پائیل کی بھی چلا جاتا۔ آپ پائیل کی بھی چلا جاتا۔ آپ پائیل کی موٹ کی میں گئی ہوئے ہیں۔' کی میں کئی جو کے ہیں۔'

حزہ ایے موقعوں پر ضرور لقمہ دیتا تھا لیکن اس نے نہیں دیا۔ اس نے بحث میں بھی زیادہ جوش و خروش نہیں دکھایا تھا۔ اے معلوم تھا کہ میں بنکاک جانے کے پروگرام کی مخالفت کیوں کر رہا ہوں۔ میں اور حزہ راز داری کی ہاتمی بھی کر لیا کرتے تھے۔ آج سے وُھائی تمین سال پہلے میں نے حزہ کو بنکاک والے واقعات کے متعلق جزوی طور پر بتایا تھا۔ ان دنوں میرے دہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے دوبارہ بنکاک جانا پڑے گا۔

رخش کا اصرار جب ناراضی اور بدمزگ کی حدول کو چھونے لگا تو مجھے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ دل میں عجیب می گومگو کی کیفیت لیے میں نے ساتھیوں کی ہاں میں ہال ملا دی۔ اگلے روز صبح سورے ہم کرائے کی دو کاروں کے ذریعے بنکاک کی طرف روانہ ہو گئے۔ ام من اس کلب میں خوب رونق موگی۔ موسکتا ہے کہ وہاں تمہاری کہانی کے سائیڈ المائل المرائيور چنكى صاحب سے بھى ملاقات ہوجائے۔ مجھے تو بالكل ايے لگ رہا ہے الا الديس في كولى يادكار كالميكل ناول يوه ركها ب اور اب اس ناول كى اصل لوكيشز الدور للط كا آرزومند مول-"

المركودو-"على في كرى سالى لى-

JEN W

الله مت بنو، مير ، مجر إين جانا بول اندر عم بحي وه ساري جگهين و يكھنے واراده مند مواور اميد ب كرتم وبال جاؤ كم بحى ..... اكيل جانے سے بہتر ب كر جم الم الربادُ كيا پية و بال حميس.... وه اب بھي بيشي تمبارا انظار كررى ہو۔" الما كا ترى فقرے نے ايك دم سينے على دهاكا ساكر ديا۔ جھے سون كى بات ياد

اسال پہلے بناک میں میری اس آخری شام کوسون نے ہوگ "غورو کیڈرو" کا ذکر الاادر كما الله " الورسث! عن تقريباً روزانه بي " نيو رُو كيدُرو" عن آتي مول - بيفته عن الله المال الله مرتبة وضرور آتى مول-تم جب بهى غوروكيدروش آؤك، يجهد فوراً پية

الم الم الله كما واقتى ايما موسكم الم المحى من اور حمزه مولى ك وسكوكلب من المال ایک اسٹول پر مجھے سون میٹی نظر آجائے۔ درمیان میں جارسال کا طویل الله الله الله الله المحريجي موسكما تقارسون كود يكفني .....ايك بارد يكفني خوامش المسام المرى كريس نوزوكيدروجانے كے ليے بتاب ہو كيا-نها دحو والكرود

ال كالمسوس شام تقى - اجلى اجلى، ينم كرم ..... د جرك د جرك روشنيال جل الله كارفى ايك ريشى تاريكى على مرغم مورى كلى - جول جول بم مزل ك الما م الله الله الله على وحراكن على اضافه موربا تقاريون لكنا نفا كدمير الله لمارے نفے کے مرخوابیدہ پڑے تھے۔ خاصوش تاروں پر انگی کی جلی ی والدرون اواجا تك جكاديا تقارات كماته عى سارك كاسارا نفرخود كارطوري الله الله الله الك ايك بول يادآرم تقار براور كا بربراجر چرهاؤ ذين

اور کودکھائی ہی شہو۔

مارا قيام جنوبي شهر من فكور يداناي مول من تعاريد كشاده سركول والا صاف سترا علاقد تھا۔ يہاں سے سونی وانگ كا ہوكل غورو كيدرو قريباً آتھ كلوميشر دوري برتھا۔ وہي غورو كيروجى كا قرب و جوار ميرے دل و دماغ براتش مو چكا تھا۔ روال دوال مؤك، کشادہ فٹ پاتھ جن پرلوے کے خوبصورت بھی رکھے گئے تھے۔عصمت ہوگ ،سری لگن ہول اوراس کے علاوہ بھی بہت کچھے۔ بنکاک آنے کے فور ابعد میرا دل محلے لگا کہ میں سوئی والك رود جاؤل اور يرانى يادي تازه كرول - يادي تازه كرف كاسوچا توسين مى ايك میٹھی میٹھی کیک بھی جاگتی تھی۔ میں سوچتا تھا شاید وہاں سون بھی نظر آئے۔ وہ ہوگل نیوٹرو كيدروك اندرياآس ياس كهيس موجود موروه مجھے ديجھے اور ديلھتى رہ جائے پجراس كى آ تھوں میں شناسائی کے آثار ابجریں اور وہ خواب ناک انداز میں میری طرف برحتی چلی

پر میں سوچنے لگا کداگر واقعی ایا ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ اس سے کیا کہوں گا؟ پر يه بهي ممكن تفاكه وه مجهد و كمد كربهي نه بهجانے ..... يا پھر پهچان كربھي نه بهجانے ..... يا پھر وه سرے سے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ان گنت امکانات تنے اور ہر امکان برغور کرتے ہوئے من خود كو خطى سامحسوس كرنے لگا تھا۔

ایک رات اور نصف دن تک تو ہم سب نے ہوئل میں ہی رہ کر عمل آرام کیا۔ اعظم دن سے پہر کورشش اپنی ساتھی ڈاکٹر نادیہ حیات اور ڈاکٹر کامران کے ساتھ پیدل ہی سیر ا نے کے لیے فکل تی۔ میں ہوئل کی بالکونی میں بیٹ كرسكريث پھو فكتے لگا۔ اى دوران میں ڈاکٹر حمزہ وہاں پہنچ گیا۔ بنکاک میں مطلع صاف ہونے کی وجہ سے وہ بہت خوش تھا۔ مرے كندھے يردھپ ماركر بولا-" چل يارا تھ .....چليس-"

"ارےمیان! ای کوچہ جانان کی سیر کریں جو تہارے تصور میں با ہوا ہے اور تم نے میرے تصور میں بھی بسا دیا ہے۔ میں بھی ویکھنا جا ہتا ہوں وہ کون سافٹ پاتھ تھا جس پرتم اورسون چېل قدي کيا کرتے تھے۔ وہ کون سا کمرا تھا جہاں تم يمار پڑے تھے اور اس سون نای لڑکی نے تہاری تار داری کی تھی ..... اور وہ ڈسکو کلب جہاں زبردست ميوزيكل بنگامے کے دوران ....سون سے تمہاری اولین ملاقات ہوئی تھی۔ آج تو ویسے بھی ہفتے کی

ال باؤتير آركن والا "نوجوان سازنده" ايك كوشے بيل كحرا كوئى وهن موزوں كررہا تھا الدسائير ساتھ كو ليے بھى مئارہا تھا۔ آثار ہے لگنا تھا كدا بھى تھوڑى دير بيس مهمانان كراى الد عامقان راگ وريك قدم رنجه فرمانے لكيس مح۔

فالاليا

الم الله الما المعمد الوعل ويكسيل- "حزه في كبار

الك ب .... بلكداكرتم يندكرونو كمانا بعي كما لية بين كمان كا وقت موكيا

المراب المراب المراب ما تحد حزه مام كا ايك جن موجود ب- اس كى موجود كى يل

 میں اجررہا تھا۔ لیکسی کار'' نیوٹرونسویلا'' ہوٹل کے سامنے سے گزری اور نیوٹرو کیڈرو کے سامنے جارگ۔

ا عبارات المحتمد المول المول المن جگه موجود تقار نیوٹرو کیڈرد بھی چیوٹی موٹی آرائش المرکنی المرکنی آرائش المرکنی کے سواویے کا ویدا ہی تھا۔ وہی فٹ پاتھ تقاو بی تیزی ہے گزرتی ہوئی ٹریفک و قرق صرف اتنا تھا کہ تھنے کے نیچے وہ مختجا دلال موجود نہیں تھا۔ وہاں ایک فروٹ والا اپنی اسٹا کمش ریوٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔

ہم ہوگل میں داخل ہوئے۔ وہی دروہام تھے، وہی دروہام کی خوشہوتھی۔استقبالیہ کاؤنظر
کے حقب میں درجن بحر وال کلاک تھے۔ جن پر دنیا کے فتلف ملکوں کا وقت بتایا گیا تھا۔
حزہ کو وہ کمرہ دیکھنے کا اشتیاق تھا جہاں چارسال پہلے میں اور اکمل قیام پذیر رہے تھے۔
اتفاقاً کرا خالی تھا۔ میں نے عملے کے ایک رکن سے درخواست کی اور اس نے خوش دلی سے ہمیں کمرا دکھا دیا۔ کرا۔۔۔۔۔ فرنجر کی ایک دومعمولی تبدیلیوں کے سوا و یسے کا ویبا ہی تھا۔ کر سے میں واخل ہوکر وقت ایک دم میرے لیے چارسال پیچے چلا گیا۔ جھے محسوس ہوا گیا۔ جھے محسوس ہوا ہو کہ میرا سرسفید نرم علی پر رکھا ہے۔ سون اپنے نرم ملائم ہاتھ سے میری پیشانی دہا رہی ہے۔ کوئی سے داخل ہونے والی روشنی میں اس کی حسین جلد کندن کی طرح دمک رہی ہے، میری نگاہ میں جذب ہو رہی ہے۔ سون کی آواز نے چار سال کے عرصے کو ایک جست سے پارکیا اور میر نقسور میں گوئی۔ ''تم کل کا دن کھمل آ رام کرو۔ میرا خیال ہے جست سے پارکیا اور میر نقسور میں گوئی۔ ''تم کل کا دن کھمل آ رام کرو۔ میرا خیال ہے کہ بہروں تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ ہم بنکاک میں گھوم پھر سکیں۔ و یسے میں کل کی وقت کہ بہروں تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ ہم بنکاک میں گھوم پھر سکیں۔ و یسے میں کل کی وقت چکر لگاؤں گی۔ یہ میرا فون نمر بھی ہے۔ اگر تمہیں کی طرح کی ضرورت ہوتو کال کر گئے۔ پیکر لگاؤں گی۔ یہ میرا فون نمر بھی ہے۔ اگر تمہیں کی طرح کی ضرورت ہوتو کال کر گئے۔ پیکر لگاؤں گی۔ یہ میرا فون نمر بھی ہے۔ اگر تمہیں کی طرح کی ضرورت ہوتو کال کر گئے۔ پیکر لگاؤں گی۔ یہ میرا فون نمر بھی ہے۔ اگر تمہیں کی طرح کی ضرورت ہوتو کال کر گئے۔

''کن خیالوں میں کھو گئے ہو پیارے!'' تمزہ نے مجھے ٹبوکا دیا۔ ''بہت کچھ یاد آگیا ہے۔'' میں نے لمبی سانس لی۔ ''بہت کچھ یاد کر لو۔۔۔۔ لیکن کچھ بھی بھولنا نہیں ہے۔'' اس نے میری انگی کو چھوٹے ہوئے معنی نیز کہے میں کہا۔ بیدوی انگی تھی جس میں مثلنی کی انگوشی تھی۔

ہوے ن پر جب میں ہوئیا۔ ہم نے ہوٹل کا ایک راؤنڈ لگایا۔ عملے میں سے بہت سے چہرے بدل چکے تنے، تاہم پچھ پرانے چہرے بھی نظر آئے۔ ڈسکو کلب میں ''ویک اینڈ ہنگائے'' کی تیاری ہور ہی تقی۔ مینا وساغر سجائے جا رہے تنے اور سازندے اپنے سازوں کو جھاڑ یو نچھ رہے تھے۔

كربية شاكى

مردوزن تھے۔ان میں نو جوان لڑکوں اورلڑ کیوں کی شرح زیادہ تھی۔ وہ بی رہے تھے، کھا رے تھے اور جھوم رہے تھے۔ تو جوانوں کی دوٹولیوں میں رقص کا مقابلہ ہو گیا تھا۔ وہ رقص ك ماته ماته ايك دوج برفقر ع بست كرد بي اور قبقي بكيرد ب تق مقابله جیتنے کی خواہش میں پتلون میض والی ایک اڑکی نے اپنی میض اتار پیکی تھی اور اب نہایت مختمر لباس میں اپنے جم کو یوں موڑ توڑ رہی تھی کہ عقل دیگ رہ جاتی تھی۔ لڑکی کا ایک ادية عمر عزيز جويقيناً اس كاباب بچايا بهائي وغيره بوگا، تاليال بجاكر داد دين والول ين شامل تقا۔

اچا تک ایک چره و کچه کر میں چونک گیا یہ چا تگ تھی۔ وہی لؤ کی جس پر اکمل، بنکاک میں داخل ہوتے ہی "دھرام" سے عاشق ہوا تھا اور وہ بھی "دھرام" سے المل پر فدا ہوگئ محى- من نے اسے پہان لیالین اس نے پہانے من کافی دیر لگائی۔ دیر تک مجھے کھورتی ری ..... پھر میں نے "بیلو" کہاتو اچا تک اس کے چرے پر شناسائی کی جھلک نمودار ہوئی اوراس کی آنکھیں وا ہو کئیں۔اس نے جھ سے گرم جوثی کے ساتھ مصافحہ کیا اور تھینج کر ایک میزیر لے آئی۔" تمبارا نام مشرشاد ہے نا؟" وہ انگی اٹھا کر بولی۔

"بال ..... چارسال صح چارسال پہلے ای کلب میں تم سے ملاقات ہوئی تھی۔" " بالكل مجھے ياد آگيا ہے۔ تمہارے ساتھ ايك دوست بھی تھا۔ كيانام تھا اس كا .....كيا نام تا ..... مجمع يادنيس آرما- "وه پيشاني ملت موس يولى-

مل نے سوچا، یاد آئے گا بھی کیے۔سینکروں نام کوئی کیے یادر کھ سکتا ہے۔وہ مجھے الوكاد إلى ولى-"كيانام تقااس كا؟"

"اكل-"يل نے كہا-

"ليس ..... آك ..... مال ..... " و و مخصوص ليح من بول-" و و تنهار عاته نيس آيا المايد.....وه احجما جولي لز كا تقا-"

"بال کھندیادہ بی جولی تھا۔ بنکاک سے واپس جانے کے بعد اس سے میرا دوستانہ ختم

و بنے لی۔ اس کی آنکھوں کے بنچ ابھارے پیدا ہو گئے تھے۔ بقینا یہ کارت شراب ال کی وجہ سے تھے۔وہ پہلے سے کھے بھدی بھی ہو گئ تھی۔ ہونٹ بہت موٹے نظر آ رہ منایت شوخ لپ استک کی وجہ سے یوں لگتا تھا کہ اس نے منہ میں کوئی سرخ چول

کیوں مجھے قریباً ای فصدیقین تھا کہ آج نیوٹروکیڈروٹس کہیں نہ کہیں سون سے ملاقات ہو -526

میں سوچ رہا تھا، کیا مجھے اس کے سامنے آنا جا ہے؟ بہتر صورتحال تو بیتی کہ میں اے د كيولوں، ليكن وه مجھے نه د كيم بائے۔ اگر آمنے سامنے ملاقات ہوئی تو پھريدايك طويل ملاقات موني تقى - بلكه بيدملاقاتوں كا سلسله مونا تھا۔ عين ممكن تھا كه سون ايك بار پھراي وابطی اور جوش وخروش کا مظاہرہ کرنے لگتی جواس نے جارسال پہلے کیا تھا۔ یہ جوش و خروش مصنوعی بھی ہوسکتا تھا اور حقیق بھی۔ دونوں صورتوں میں بی سیمیرے لیے نقصال دو تھا۔ رخشی میرے ساتھ موجود تھی اور اس کی موجود کی شی، شی کسی طرح کے مشکوک میل جول كالمحمل بركزنبين موسكنا تقا\_

ايك بارتوجي من آئى كداس معاملے كوبس يبيل چيور كر بوش فلوريدا والي چلا جاؤل اور آرام سے جاور اوڑھ کرسو جاؤں ..... لیکن مسئلہ بیتھا کہ اب بجس اتی شدت سے اجمر چکا تھا کہ اے دبانامکن نہیں رہا تھا۔ مجھے لگنا تھا کہ کوئی کشش اے نادیدہ ہاتھ سے مجھے ائی طرف مینی ری ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم جاتے ساتھ ہی ڈسکوکلب میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلے میں باہر ہی ہے کوشش کروں گا کہ اعد جھا تک کرسون کو شاخت کر سكول\_ا كرسون كود يكھنے كے "جسس" سے اس طرح نمٹا جاسكا تو بيزياده موزوں تھا مكر میں یفین سے نہیں کہ سکتا تھا کہ سون کود میمنے کے بعد میرا دل اس سے بات کرنے کوئیں محلے گا .....اور میں ماضی کے در يے میں جمائے بغيريهاں سے واليس چلا جاؤں گا۔

اب بردگرام کے مطابق پہلے میں نے وسکوکلب کی تیز روشنیوں میں واقل ہوئے بغير ڈانسنگ بال اور اردگر د کی مميلريوں کا جائز وليا.....کر مجھے سون کہيں نظر نہيں آئی۔اس كے بعد على اور حزه اندر داخل ہو كئے اوركيلرى كى ايك ميز يرجا بينے۔ يہال سے چارول طرف نگاہ ڈالی جا عتی تھی۔ میری بے تاب نگاہ تیزی سے سون کی تلاش میں بھتک رہی تھی لکین وہ کہیں دکھائی نبیں دی۔ وهرے دهرےاے دیکھنے کی خواہش زور پکڑتی گئے۔ میں المع كركيريوں من شبكنے لكا۔ وحوال وخوال فضا من اور تمتمائے ہوئے چروں من سون كا على كرنے لكا- يدكوئى بهت بوى جكم فيس تحى اگرسون موجود موتى تو نظر آ جاتى - عفل ہولے ہولے رنگ برآ رہی تھی۔موسیقی کی کان مجاڑ دینے والی آواز تیز ہوگی تھی۔ مجلتے ہوئے بے باک جسوں کی حرکات واشگاف ہونے لگی تھیں۔ بیاعلی سوسائل کے

دبارکھا ہے۔ ایک لیجے کے لیے میں نے سوچا، چارساڑھے چارسال کا وقفہ کافی طویل ہوتا ہے، ہوسکتا ہے کہ سون میں بھی پچھالی تبدیلیاں واقع ہو چکی ہوں جواس کی دکھشی میں کی کا سبب بنی ہوں۔

اب ایک اہم سوال میری زبان پرآنے والا تھا۔ میں نے اپنے دل کی دھڑ کنوں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی اور کہا۔'' جا تگ! یہاں ایک لڑکی سون بھی آتی تھی۔''

"سون!" چا تک نے زیر لب دہرایا۔ پھرائی ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بولی۔"اچھاسون چنگ .....تم اس کے بارے میں کیے جانتے ہو؟"

" مجیلی مرتبہ جب میں یہاں آیا تھا تو اس نے میرے لیے گائیڈ کے فرائض انجام " مجیلی مرتبہ جب میں یہاں آیا تھا تو اس نے میرے لیے گائیڈ کے فرائض انجام ریتہ "

ہا گئے نے پیک میں سے ایک سگریٹ نکال کر اپنے موٹے ہونٹوں میں دبایا اور طلائی لائٹر سے سلگا کر بولی۔''سون چنگ کوتو دیکھے ایک مدت گزرگئی ہے۔ میراخیال ہے کہ تین ساڑھے تین سال تو ہو گئے ہیں۔''

ميرے سينے ميں ايک سرولبرى دوڑ گئے۔" كيائم يہ كہنا جائتى ہوكدوہ بنكاك ميں نبيل

"اكريكاك مين موتى تو يجهل تين برسون مين مجه ضرورنظر آتى-"

میں نے اپنی گہری مایوی کو چھپاتے ہوئے حمزہ کی طرف دیکھا۔ وہ بھی میری طرف دیکھا۔ وہ بھی میری طرف دیکھا۔ وہ بھی میری طرف دیکھا۔ جیسے خاموثی کی زبان میں کہدرہا ہو، بیفلم یا ڈرامانییں ہے پیارے ۔۔۔۔۔ خقیقی لائف ہے۔ یہاں کوئی جولید اپنے رومیو کے لیے عرصہ دراز تک لیٹر بکس کے چکرنیس میں ت

میں نے اپنے اندر کی ٹوٹ کھوٹ کونظر انداز کرتے ہوئے اپنے کہے کو نارٹل رکھتے ہوئے جا تگ سے پوچھا۔'' آخری ہارتم نے کب دیکھا تھا اسے۔''

وہ پرسوچ انداز میں بولی۔''ای کلب میں دیکھا تھا۔۔۔۔ غالبًا 94ء کا کرمس گزرے ایک دو ہفتے ہی ہوئے تھے۔''

اس نے بات کرتے کرتے ایک دم چونک کر میری طرف دیکھا اور بول-" کیا تم صرف سون چنگ کو دھویڑتے ہوئے یہاں آئے ہو۔"

"دونبیں ایسی بات نبیں ...." میں نے جلدی سے کہا۔" ہم یہاں آفیشل دورے پر ہیں

ہوئل فلوریڈا میں تھہرے ہوئے ہیں۔ یونمی سوچا کہ ذرا پرانی یادیں تازہ کی جائیں ..... کافی یادیں تازہ ہوگئ ہیں، کچھرہ گئی ہیں جن میں سون بھی شامل ہے۔"

ویٹر نے ہمارے سامنے سافٹ ڈرنگس رکھ دیئے تھے۔ چا تک کا جام پہلے ہی لبا اب
گھرا ہوا تھا۔ اس نے کری کی پشت سے فیک لگائی اور سگریٹ کے دوطویل کش لے کر
پول۔ "سون بڑی موڈی لڑکی تھی وہ اکثر بہت خوش رہتی تھی لیکن جب اداس ہوتی تھی تو
بہت ہی اداس ہوتی تھی۔ ان دنوں بھی اس پر ادائی کا دورہ پڑا ہوا تھا اور غالباً یہ کانی
طویل دورہ تھا۔ جھے یاد ہے، کرس سے پہلے جب ہر طرف زیر دست گہما گہمی تھی وہ بہت
گم صم پھرا کرتی تھی ۔۔۔۔۔ پھر وہ پچھ دن کے لیے کہیں چلی گئی تھی۔ اس کی واپسی کرس
سے ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے ہوئی تھی۔ اس کا موڈ جوں کا توں تھا۔ جہاں تک جھے یاد پڑتا
ہے، وہ اس سامنے والی کھڑی کے قریب چار نبر میز پر بیٹھی رہتی تھی۔ شاید وہ پچھ بیار بھی
گماس کا چرہ اتر الرائر انظر آتا تھا۔ وہ کوئی گا ہک بھی اشید نہیں کرتی تھی۔ جھے لگتا ہے
کہ اپ کا چرہ اتر الرائر انظر آتا تھا۔ وہ کوئی گا ہک بھی اشید نہیں کرتی تھی۔ جھے لگتا ہے

ایک بار پھرمیرے سنے بی سرداہر دوڑی۔''تو کیااس نے شادی کرلی تھی؟''
''شادی تو اس کی بہت پہلے ہوئی تھی۔ بلکہ جہاں تک جھے یاد پڑتا ہے جب وہ پہلی
بار بنکاک آئی تھی اس وقت بھی شادی شدہ تھی۔ بہر حال اس کے شوہر کو شوہر کہنا بھی اس
لفظ کی تو بین ہے۔ دہ حرامی تو بس ایک دلال تھا۔''

"كون تحاوه؟" حمزه نے پوچھا۔

" فیکسی چلاتا تھا.... بہت ہتھ جھٹ اور جھڑا لومشہور تھا۔ سائے کی طرح سون کے میں گئے لگارہتا تھا۔اب تو عرصہ ہوا اسے بھی نہیں دیکھا۔"

"کیانام تھااس کا؟" میں نے دھڑ کتے ہوئے دل سے پوچھا۔ "حکد کی باتا ہے :

"دچتکی .....لین لوگ اے نفرت سے جاتکو بھی کہتے ہیں۔ قبائلی زبان میں جاتکو کا مطلب بھیڑیا ہوتا ہے۔"

میرا جران ہونا قدرتی عمل تھا۔ آج اشتے عرصے بعد مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ کرایے میں کار چلانے والا کیم شجم پہنکی نازک گڑیا سون کا شوہر تھا۔

حزہ نے کہا۔" تمہارے کہنے کا مطلب سے ہے کہ سون نائث لائف سے کنارہ کش ہو تھی " یکھیے مڑ کر دیکھنے کی مہلت ہی نہیں ملتی۔ ویے ایک بات کا مجھے یقین ہے۔ سون اگر اہو چی وانگ کے بال نہ بھی ہوئی تو وہاں ہے اس کے بارے میں معلوم ضرور ہو جائے گا .....اور اگر .....

چانگ کی بات ادھوری رہ گئے۔ درمیانی عمر کا ایک بھدا سا تھائی ہمارے عین سامنے سے نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ وہسکی کی حدت سے تمتمار ہا تھا۔ اس نے چانگ کے سراپے کو لیچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اسے پہچان کر چانگ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوگئی۔ دونوں نے وہیں ایک دوسرے کو چومنا شروع کر دیا۔ بھدے تھائی نے چانگ کی چ بیلی کمر میں ہاتھ ڈالا اور جمیں ''سوری ٹو ڈسٹرب یو'' کہہ کر چانگ کے ساتھ جل دیا۔ اس کا رخ ان چھوٹے جھوٹے جھوٹے کمروں کی طرف تھا جو مساج اور دیگر عیاشیوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔

چانگ نے مڑ کر ہماری طرف دیکھا۔ شاید وہ ایک سیکنڈ رکنا جاہتی تھی کیکن بھدا تھائی اے اپنی مستی کی روانی میں بہائے چلا جا رہا تھا۔ چانگ نے ہاتھ لہرا کر کہا۔'' ٹھیک ہے کل سہ پہریہاں ملاقات ہوگ۔''

"اوك!" من ني باته بلاكر جواب ديا-

برآشالي

کان پیاڑ دیے والی موسیقی سے درو دیوارلرز رہے تھے۔شراب ہر ذی نفس کو اپنے اندر ڈیونی چلی جارہی تھی۔ سے نوش، میخانہ، جام، ساتی، سب پچھے نشے ہیں تھا۔ کھڑکیوں سے باہر رات بھیگ رہی تھی۔ لمیں کاریس سڑک کے کنار ہے بھی کر رکتی تھیں۔ تہتے بھیرتے جوڑے اتر تے تھے اور ڈسکو کلب کے مجلتے تقریحے ہنگاہے کا حصہ بن جاتے تھے۔ بنکاک سٹی آف سے۔ بنکاک سٹی آف سے۔ بنکاک سٹی آف سے۔ بنکاک سٹی آف السرز نظر آرہا تھا۔ سڑکول پر برمست موٹر سائیل سواروں کی ٹولیاں تھیں۔ فٹ پاتھوں پر السرز نظر آرہا تھا۔ سرکول پر برمست موٹر سائیل سواروں کی ٹولیاں تھیں۔ فٹ پاتھوں پر اللہ تھی۔

**\*\*** 

ا کلے روز پروگرام کے مطابق میں اور حمزہ ہوٹل نیوٹروکیڈروپینج گئے۔ چا تک وہاں پہلے موجود تھی۔ آج وہ میک آپ کے بغیر تھی اس کی آتھیں کچے سوجی نظر آتی تھیں۔ کلب االنگ ہال ہالکل سنسان پڑا تھا۔ دو تین اوھیڑ عمر تھائی او نچے اسٹولوں پر بیٹے بیئر کی مالاں لے رہے تھے۔ چا تگ بھی ایک اسٹول پر بیٹھی میگزین کی ورق گروانی کر رہی " بجھے تھیک ہے پتا تو نہیں ..... لین بظاہر یہی لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چنگی ہے بھی اس کا جھڑا رہتا تھا۔ چنگی کا کہنا تھا کہ وہ بہت تنگ دئی کی حالت میں ہے۔ اس کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے ..... بات کرتے کرتے چا تگ ایک دم چوکی اور بولی۔ "بال مجھے یاد آیا ..... بعد میں سون نے "دسکیس لیبر" چھوڑ کرصرف لیبر شروع کر دی تھی۔"

"كيامطلب؟" من ني وجها-

كربيآشالي

"اس نے کال گرل کا کام چھوڑ دیا تھا اور ایک گھر میں ملازم ہوگی تھی۔ گھر کے مالک
کا نام ہو چی وا تگ ہے اور وہ جم اسٹون کا کام کرتا ہے۔ ہاں جھے یاد آگیا۔ ہو چی کی مال
یارتھی۔ وہ کئی ماہ سے بستر سے گئی ہوئی تھی۔ ہو چی کو والدہ کی تلہداشت کے لیے ایک
الی ملازمہ کی ضرورت تھی جو زرشگ بھی جانتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ بھلے وقتوں میں سون
نے زرشک کا کوری بھی کیا ہوا تھا۔ بس ای وجہ سے بیالازمت اسے لی گئی تھی۔ میرے گھر
کا راستہ وان پارک کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے۔ ہو چی کا کوشی نما گھر وان پارک کے
علاقے میں ہی ہے۔ ان ونوں میں نے ایک دو بارسون کوسائنگل پر بازار سے سوداسلف
لاتے دیکھا تھا۔ ان ونوں وہ بہت برلی ہوئی نظر آتی تھی۔ ایک دن میرے ساتھ میرک
دوست کن ٹی بھی تھی۔ ہم دونوں نے سون سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بس
اوھوری سی بات کر کے آگے ہو ہوگئی تھی۔ پچھ دن بعد مسٹر ہو چی اپنا گھر فروخت کر کے
اوھوری سی بات کر کے آگے ہو ہوگئی تھی۔ پچھ دن بعد مسٹر ہو چی اپنا گھر فروخت کر کے
اوھوری سی بات کر کے آگے ہو ہوگئی تھی۔ پچھ دن بعد مسٹر ہو چی اپنا گھر فروخت کر کے
اوھوری سی بات کر کے آگے ہو ہوگئی تھی۔ پپھ دن بعد مسٹر ہو چی اپنا گھر فروخت کر کے
اوھوری سی بات کر کے آگے ہو ہوگئی تھی۔ پی بعد کے حالات کا پچھ پٹائیس۔"

المجاری کویت سے چانگ کی ہاتیں من رہے تھے۔ ہماری کویت دیکھ کر چانگ اول دو کر مرکزہ کویت دیکھ کر چانگ ہوئی۔ ''اگرتم سون سے ملنا چاہوتو شاید بیس تمہاری مدد کرسکوں۔ کل اتوار ہے سہ پہر کے بعد بیں فارغ ہوں گی۔ اگرتم ..... Laksi جانا چاہوتو سیس پر آ جاؤ۔ بیس تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گی۔''

عالی کے باتوں سے اندازہ ہور ہاتھا کہ یہاں ہونے والی گفتگو سے اس کے اندر بھی سون کے متعلق تھوڑ اسانجس جاگ اٹھا ہے۔

 نے ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ بنگلا روایتی اور جدید طرز تقیر کا امتزاج تھا۔ در و دیوار کو مختلف رکوں سے سجایا گیا تھا۔ بین گیٹ کے دونوں ستونوں پر قریباً دو فٹ او نچے ہاتھی کا مجسمہ تھا۔ اس جسے پرسونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ یہ اتو ارکا دن تھا۔ امید تھی کہ یہ تھائی جو ہری گھر بیں ہی ہوگا۔

ہم نے ایک باوردی طازم کے ذریعے اپنا وزیڈنگ کارڈ اندر پہنچایا۔ تحری پی سوٹ والا ایک طائی نو جوان باہر لکلا۔ اس نے ہم سے چند سوالات کے اور پھر ہمیں نشست گاہ بی سائی نو جوان باہر لکلا۔ اس نے ہم سے چند سوالات کے اور پھر ہمیں نشست گاہ بی سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے ہیں، چند منٹ بی تشریف لاتے ہیں۔ نشست گاہ شان دارتھی اور اس کی سجاوٹ ہیں بھی تھا۔ ہم دونوں کے لیے یہ سجاوٹ ہیں بھی تھائی روایات اور جدت کا خوبصورت امتزاج تھا۔ ہم دونوں کے لیے یہ پہلا انقاق تھا کہ ہم کی تھائی کا گھر اندر سے دکھے رہے تھے۔ پھے در بعد مسٹر ہو چی دین وہلیز تھائی تھا کہ ہم کی تھائی کا گھر اندر سے دکھے رہے تھے۔ پھے در بعد مسٹر ہو چی دین وہلیز تھائی کا گھر اندر سے دکھے رہے تھے۔ پھے در بعد مسٹر ہو چی دین وہلیز تھائی کا گھر اندر سے دکھے رہے تھے۔ پھے در بعد مسٹر ہو تھی کی این جوتے گھر کی بیرونی دہلیز پر بی اتارنا پڑے تھے۔ وہاں جوتوں کی قطاریں و کھے کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ اہل خانہ گھر بھی باؤں بی گھوٹے پھرتے ہیں۔

مسٹر ہو پتی نے ایک لمبا گاؤن پہن رکھا تھا۔ ان کی عمر پچاس کے لگ بھگ تھی۔ ان کی قرنج کث داڑھی اور سرے ایک تہائی بال سفید تھے۔ جسمانی انتبار سے وہ مضبوط اور سعت مند نظر آتے تھے۔ ہم نے مقامی انداز میں اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ رسی کلمات کی ادائیگی کے بعد ہم آ منے سامنے نشتوں پر بیٹھ گئے۔ مسٹر ہو پتی نے ہم سے شائستہ انداز میں اجازت لے کرسگر یہ ساگایا۔ ان کی انگلیوں میں ہیرے کی دو تین انگشتریاں دیک اٹھیں۔ ہولڈر میں سگریٹ سلگا کر پہتے ہوئے وہ بڑے اسٹا مکش لگ رہے تھے۔

میں اپنا تعارف تو پہلے ہی کرا چکا تھا۔ مزید تفصیل بتاتے ہوئے میں نے کہا۔ "سرا ہم
یہاں ایک مطالعاتی دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ شہروں سے دور مضافاتی
علاقوں میں صحت عامہ اور طبی سہولتوں کا جائزہ لیا جائے۔ ہم کافی دور دراز دیہات میں
گئے ہیں۔ مختلف لوگوں سے انٹر ویوز وغیرہ بھی کیے ہیں۔ ان انٹرویز کے حوالے سے ہمارا
دھیان ایک لڑکی سون چنگ کی طرف گیا تھا۔ میں پچھلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو سون سے ملا
قسا۔ سون کا تعلق مضافات سے ہے۔ اس کے علاوہ وہ زس بھی ہے۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں
اس کا انٹر ویو بھی کرنا جا ہے۔"

تھی۔ ہم نے سافٹ ڈرٹس لیے اور بائٹس کرتے رہے۔ جلد بی بی اصل موضوع پر آ گیا۔ ہیں نے چانگ سے کہا۔ ''کیا ایسانہیں ہوسکٹا کہتم خود بی مسٹر ہو چی تک پہنچ کر سون کا اٹا پا پو چھلو۔ میرا مطلب ہے کہ اگر ہمارے جائے بغیر بی کام بن سکے تو یہ زیادہ

وہ بولی۔ " بنیں بھی! جانا تو آپ لوگوں کوخود ہی پڑے گا۔ بی تو آپ لوگوں کو بس شکانے تک پیچا دوں گی۔" شکانے تک پیچا دوں گی۔"

"كيا مطلبتم مار باته مشرو يى بيس ملوكى؟"

ودنہیں ..... بیکی طور مناسب نہیں ہے۔ تہہیں بتایا ہے ناں کہ مسٹر ہو چی کا شارشر فا میں ہوتا ہے، وہاں جھ جیسی بدنام لڑکی جائے گی تو وہ سخت برا منائیں گے۔ بلکہ ان کے ملازم ہمیں ان تک پہنچنے ہی نہیں ویں گے۔''

" مرتم نے بتایا ہے کہ سون ان کے پاس ملازمت کرتی رہی ہے بلکہ شاید اب بھی کر

ری ہو۔ "حزہ نے نقط اٹھایا۔

وہ مسکرائی۔ ''میں نے جہیں ہے بھی تو بتایا ہے کہ سون بالکل بدل چکی تھی۔ ویسے بھی تم نے غور کیا ہوگا کہ وہ شکل وصورت سے بالکل اور طرح کی لگتی تھی۔ ایک عورت کے لیے دوسری عورت کی شکل وصورت کی تعریف کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے ، پھر بھی میں کہوں گی کہ اس کی صورت میں کچھ ایسی بات تھی جو ہمارے پھنے کی او کیوں میں بالکل نہیں ہوتی۔ ایک خاص قتم کا کھار اور اجالا تھا اس کے چہرے ہے۔''

کے دریا کہ ہم اس بارے میں بات کرتے رہے۔ آخر متیجہ وہی الکا جو جا تک جا ہی سے سے یہ ہوا کہ ہم متیوں لیکسی کار میں جا کیں گے۔ جا تک ہمیں مسٹر ہو جی کی کوشی وحویٹر نے میں بدو کرے گی۔ بعد ازاں وہ واپس آ جائے گی۔ ہم پاکستانی ڈاکٹرز کی حیثیت سے مسٹر ہو چی سے ما قات کریں گے اور سون کے بارے میں پوچیس گے۔ حیثیت سے مسٹر ہو چی سے مطابق مسٹر ہو چی پڑھے لکھے لوگوں کو پسند کرتے جا تک نے بتایا کہ اس کی معلومات کے مطابق مسٹر ہو چی پڑھے لکھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کر کے خوش ہوتے ہیں۔ چا تک کی باتوں سے یہ بھی پتا چلا تھا کے مسٹر ہو چی شتہ انگٹس بول لیتے ہیں۔

قریباً دو تھنے بعد ہم مسٹر ہو چی والگ کے گھر کے سامنے گھڑے تھے۔ یہ بنگلا نما گھر ایک صاف ستھرے علاقے میں تھا۔ یہاں سبزے کی مجر مارتھی۔ دیواروں کوخوشنما بیلوں كينكى سے بازنيس آئى۔"

چند کھے توقف کر کے مسر ہو چی نے نیاسکریٹ سلگایا اور بولے۔ ''وہ تین جار ماہ تو سیدهی سیدهی چلتی رہی پھراس نے پر پرزے نکا لئے شروع کر دیئے۔ اچھی شکل وصورت اس کے پاس ایک بناہ کن بتھیار کی طرح تھی۔اس نے اس بتھیار کو چیکا نا دمکانا شروع کر دیا۔اس کے طور اطوار بھی بدلے ہوئے نظر آتے تھے۔ایک رات جب میری اہلیہ کھر میں میں می وہ بہانے ہے میرے کرے میں آئی۔اس کا خیال تھا کہ میں نے زیادہ بیک لگا ر کے بیں اور مرے حوال محل ہیں۔ اس نے مجھے بہكانے كى كوشش كى۔ عالبًا وہ مجھ سے بہت زیادہ رقم اینصنے کی خواہش مند تھی۔ جب اے بکسر ناکای ہوئی تو اس نے بدی دیدہ ولیری سے پینترہ بدلا۔ وہ جانی تھی کہ جھے جیسے لوگوں کو نیک نای جان سے عزیز ہوتی ہے۔اس نے اپنے کیڑے محال لیے اور حملی دی کداگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ شور کائے گی۔اس سے پہلے کہ میں اس صور تحال سے عبدہ برآ ہونے کے لیے کچھ کرتا وہ مینی چلائی ہوئی کوریڈور میں آئی۔نوکر جران رہ گئے۔میرے کھر کی الیسی میں چندمہمان مجى تفبرے ہوئے تھے۔ وہ بھی تھبرا كرنكل آئے۔ وہ تو خدا كاشكر ہے كہ متعلقہ پوليس آفیسر مجھے بدی اچھی طرح جانتا تھا۔اس نے اس سارے معاملے کو بدی محنت اور دیانت واری سے ہینڈل کیا۔ اس نے دو تمن دن میں ہی دوایے واقعات کا کھوج لگالیا جن میں ال لڑی نے ای طرح شرفاء کی مجڑی اچھالنے کی کوشش کی تھی۔ بعد ازاں اس بد بخت حراف نے حوالات میں خود بھی سب مجھ اگل دیا۔اے چھ ماہ کی قید ہوئی تھی۔اس کے بعد مل نے اس کی صورت نہیں دیکھی۔لگتا ہے کہ وہ پولیس کے خوف سے بنکاک بی چھوڑگئی او کی۔ یہاں کی بولیس ایسی جرائم پیشر عورتوں کو بلیک لسٹ کرتی ہے اور انہیں وقا فو قا ہلیں کورپورٹ بھی کرنا ہوتی ہے۔"

میں سائے کے عالم میں بیاسب کھی من رہا تھا۔ ابھی یقین سے کھی نہیں کہا جا سکتا تھا گداس بیان میں کچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا۔

ہم تقریباً ایک محضہ مسٹر ہو چی کے پاس بیٹھے۔اس دوران ہم نے پورے لواز ہات کے ساتھ قبوہ بیا اور کئی ہوئی انناس کھائی۔مسٹر ہو چی نے ہمیں ناصحانہ انداز بیں سمجھایا کہ ہم سون جیسی آوارہ لڑکیوں کے انٹرویوز کر کے اپنے کام کی کواٹی خزاب کرنے کے سوا اور کھٹیس کریں گے۔ہمیں اس کام کے لیے بہتر اور موزوں لوگوں کو تلاش کرنا جاہے۔

سون كے نام پرمسٹر ہو چى كے تاثرات ايك دم بدل گئے۔ وہ قدرے خلك ليج ميں بولے۔ "آپ يهاں جھ سے اس لڑكى كے متعلق بوچھنے آئے ہيں؟"

"جی ہاں جناب! ہمیں معلوم ہوا ہے کہ" ٹائٹ لائف" سے علیحدہ ہونے کے بعد سون آپ کے ہاں ملازم ہوگئ تھی۔ غالبًا آپ کی بیار والدہ کی نرسنگ اور دیکھ بھال کے لے "

۔۔۔ مسٹر ہو چی چند کھے تک ہم دونوں کو گھورتے رہے پھر بڑے تلخ کہے میں بولے۔
"میراخیال ہے کہ آپ دونوں کو اس لڑکی کے متعلق بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ آپ
نے اس کا ذکر کر کے میری طبیعت سخت مکدر کر دی ہے۔ اگر آپ مہمان نہ ہوتے تو میں
آپ کو یہ گفتگو میہیں ہر خیم کرنے کا کہد دیتا۔" غیظ وغضب کے سبب مسٹر ہو چی کی آواز
میں ہلکی سی لرزش آگئی ۔۔

میں نے ہونؤں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔"اگر ہماری کی بات ہے آپ کی ول آزاری ہوئی ہے تو ہم معانی جا ہے ہیں۔شاید اس لؤکی کے متعلق ہماری معلومات واقعی مردد میں "

مسٹر ہو چی کا چرہ ابھی تک تمتمار ہا تھا۔ اسی دوران میں ایک درمیانی عمر کی عورت جس فی کود میں پیاری می بلی اٹھار کھی تھی، دروازے میں نظر آئی۔ اس نے مسٹر ہو چی کو اشارہ کیا۔ مسٹر ہو چی ہم ہے ایکسکیوز کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو روایتی تھائی لباس میں تھا دوڑتا ہوا کرے میں داخل ہوا اور شر ماتا ہوا ہمارے قریب سے گزر سمیا۔اس کی بخل میں فٹ بال دیا ہوا تھا۔

مسٹر ہو چی چار پانچ من بعد والی آئے۔ چند من کے لیے ان کا باہر چلے جانا مسٹر ہو چی چار پانچ من بعد والی آئے۔ چند من کے لیے ان کا باہر چلے جانا مارے لیے بہتر ہی ثابت ہوا تھا، کیونکہ وہ والی آئے تو موڈ قدرے نارش نظر آرہا تھا انہوں نے نشست پر بیٹے کرسٹریٹ کے چند طویل کش لیے اور بولے۔'' وانا بچ ہی کہتے ہیں انسان کی عادتوں کا بدلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ بد بخت لڑکی بھی بظاہر بدلی ہوئی نظر آتی تھی۔ ای لیے ہم نے ترس کھا کراے ملازمت دے دی۔ ذہن میں یہ بات تھی کہ آگر میرے تعاون سے ایک انسان بھی سدھر جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اس کا کہ آگر میرے تعاون سے ایک انسان بھی سدھر جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اس کا جائے گا۔ اس کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ میں نے اے اس کی خدمات کے معاوضے سے دگنا معاوضہ دیا۔ لیکن وہ پھر جائے گا۔ میں نے اے اس کی خدمات کے معاوضے سے دگنا معاوضہ دیا۔ لیکن وہ پھر

پیس سال پہلے میں نے ایک جمافت کی تھی۔ اس جمافت کے نتیج میں جھے ایک شوہر ملا تھا بالکل کھٹووہ عمارتوں کی کھڑ کھیاں صاف کرتا تھا میری وجہ ہے اس نے عمارتیں بنا کیں اور لکھ پتی ہو گیا پھر اس کے دماغ میں تکبر کا کیڑا رینگنے لگا۔ میں نے اس کی پیٹے پر لات مارکراہے چاتا کیا، تب سے میں تنہا زندگی گزار رہی ہوں اورتم دونوں کے نام کیا ہیں؟"

ہم دونوں نے اپنا تعارف کرایا۔ وہ بولی۔'' چلوتمہیں بنکاک کی بہترین جائے پلواتے ''

وہ جمیں ایک ریستوران میں لے آئی۔ یہاں صرف جائے سروکی جاتی تھی۔ کی طرح کی جائے اور اواز مات تھے۔ سروس ساری کی ساری تھائی اڑ کیوں کے سپر دھتی۔ جائے کے برتنول میں عجیب وغریب کیڑے مکوڑے اور سانی بے ہوئے تھے۔ انہیں و کھ کر حمزہ کی طبیعت ماش کرنے تکی۔ بہر حال میں اس کا پہلے سے عادی تھا۔ اس عورت کو یہاں بہت احرّ ام سے دیکھا جارہا تھا اور عملے کے علاوہ گا کہ بھی جھک جھک کرسلام کر رہے تھے۔ رات کے نونج میکے تھے اور اس وقت کی مناسبت سے ہی آر کشرا مدھم دھنیں بھیرر ہاتھا۔ "متك ہو" نے جائے كى چىكى ليتے ہوئے كہا۔" ہو چى كى والدہ ميرى برى بهن تھى۔ وہ كافى عرصه يمار ربى۔ بالكل بسر سے لك كئ تكى۔ دوسال بہلے بى فوت مونى ب-ہو چی میرا بھتیجا ہے۔ کہنے کوتو وہ ایک بڑا کاروبار چلا رہا ہے اور بہت معزز شہری بن گیا ہے لیکن میں اس کی خالہ ہوں، میں جانتی ہوں کہ اس میں کئی کمزوریاں بھی ہیں۔ وہ تھوڑا ساحن پرست بھی ہے اور بیحن پری اے نقصان پہنا دیتی ہے۔ یہ بنکاک ایے میاروں سے بحرا ہوا ہے جو حسن پری کو کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔" منگ ہونے ایک لحد تو قف کیا اور بولی۔ "هی حمهیں ہو چی اورسون کے متعلق جو کھے بتانے جارہی ہوں،امید ہے کہتم وہ اپنے تک محدود رکھو کے لیکن اگرتم ایسانہیں کرو کے تو مجمی ہو چی کا کچھنیں برے گا۔شایرتم اپنا ہی نقصان کرو گے۔"

''اگر آپ ہم پر اعتاد کر رہی ہیں تو ہم آپ کے اعتاد کو تھیں نہیں پہنچا ئیں گے۔ ہم مجھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کو اس گفتگو کی وجہ سے کوئی پریشانی اٹھانا پڑے۔'' ''میری فکر میں د مبلے ہونے کی ضرورت نہیں جنشلمین! تم بس اپنا بھلا سوچو۔ یقینا تمہارے ذہن میں بیسوال انجر رہا ہوگا کہ میں تمہیں اس بارے میں کیوں بتا رہی ہوں۔ مسٹر ہو چی کا بہت بہت شکر ساوا کر کے اور ان سے پھر ملنے کا '' نا قابل عمل' وعدہ کر کے ہم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ چا تگ ہمیں چھوڑ کر واپس نوٹرو کیڈرو جا چھی تھی۔ اب ہمیں خود ہی تیکسی لے کر ہوٹل پہنچنا تھا۔ حمزہ کے پاؤں میں کل سیر هیاں اتر تے ہوئے موج آ گئی تھی۔ وہ اُنگڑ اکر چل رہا تھا۔ مسٹر ہو چی سے جو با تیس ہوئی تھیں، ان پر طویل تھ ۔ ۔۔ کا قال

ابھی ہم اس تبرے کے لیے پر بی تول رہے تھے کہ ایک لمی شیور لیٹ گاڑی ہمارے قریب رک۔ گاڑی ہمارے قریب رک۔ گاڑی کی اندرونی لائٹ آن تھی۔ اس لیے ہم نے تاریکی کے باوجود ورائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی فربہ عورت کو دیکھ لیا۔ یہ وہی خاتون تھی جو ہماری گفتگو کے دوران چند سینڈ کے لیے نشست گاہ کے دروازے پر خمودار ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورت یامی بلی بوی حمکنت کے ساتھ آگلی سیٹ پر براجمان تھی۔

ت مورت نے کو کی کھول کر انگریزی میں پوچھا۔" پیدل کبال جا رہے ہو۔ دو تین کلو میٹر سے پہلے سواری نہیں ملے گی۔ آؤ میں تنہیں چھوڑ دوں۔"

"دنيس آپ كوتكليف موكى-"

" تکلف کی ضرورت نہیں آ جاؤ۔" اس نے کہا اور بلی کو پیارے پکڑ کر پچپلی نشست پر

بی می بیا است کے بیات کے ساتھ بیٹھ گیا۔ حزہ چھپلی نشست پر بلی کا ہم نشین ہو گیا۔ حزہ چھپلی نشست پر بلی کا ہم نشین ہو گیا۔ میں نے عورت کوغور ہے و یکھا۔ اس کی عمر پچاس پچپن کے قریب لگتی تھی۔ وہ کائی فربدا ندام اوگوں کی طرح وہ کچھٹوش حزاج اور بے پروا بھی دکھائی و پی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ مسٹر ہو چی کی بیوی ہے۔ تاہم عورت نے بچھے یہ تاکر جران کر دیا کہ وہ ہو چی کی خالہ ہے۔ خالہ اور بجیتیج کی عمروں میں تھوڑا ہی فرق سے بیا کر جران کر دیا کہ وہ ہو چی کی خالہ ہو ہی تھا ہے کہتم سون چنگ کو تلاش کرتے ہوئے بہاں آئے ہو۔''ہو چی نے بیا ہے کہتم سون چنگ کو تلاش کرتے ہوئے بہاں آئے ہو۔''

یہاں سے برا جی نے اثبات میں جواب دیا اور وہی مقصد بتایا جواس سے پہلے مسٹر ہو تی کو بتایا تھا۔اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ سون سے انٹر ویو کرنا ہمارے لیے پچھے زیادہ اہم نہیں تھا اور اب مسٹر ہو چی کی ہا تیں سننے کے بعد تو بالکل بھی نہیں رہا۔ فربہ اندام عورت نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا۔ "میرا نام منگ ہو ہے۔ ہیں المان ویس جہیں پہنگی کے بارے ہیں بتا رہی تھی۔اس نے ہو پی کو ورغلایا اور اسے

الم اگرگا ہک بہت شریف اور بہت دولت مند ہوتو سون اب بھی گزرے وقت کو آواز

الم گا ہک بہت شریف اور بہت دولت مند ہوتو سون اب بھی گزرے وقت کو آواز

الم الم گا ہک بہت شریف اور بہت دولت مند کھینچا کہ ایک رات جب ہو پی کی

الم ہمانی کے گھر گئی ہوئی تھی ہو پی نے سون کو اپنے کمرے ہیں بلالیا۔اس کے

الم ہمانی کے گھر گئی ہوئی تھی ہو پی نے سون کو اپنے کمرے ہیں بلالیا۔اس کے

الم وقت گزارنا چاہتا تھا۔سون کے انکار پر کھینچا تانی ہوئی جس سے اس کے کپڑے

اور دو مالکن کے نام کی دہائی دیتی ہوئی باہرنگل آئی۔ ہو پی نشے ہیں تھا، وہ سون

الم کی اور دو مالکن کے نام کی دہائی دیتی ہوئی باہرنگل آئی۔ ہو پی نشے ہیں تھا، وہ سون

الم کی الم والوں نے بھی بیرساری صور تحال دیکھ لی تھی اس کے علاوہ آئیکسی ہیں بھی چند

الم کی والوں نے بھی بیرساری صور تحال دیکھ لی تھی اس کے علاوہ آئیکسی ہیں بھی چند

الم کی والوں کے بیاس والوں کے بیاس و سے بھی ایسے معاملوں کو بینڈل کرنے کا کہ ساتھ سنجالا۔ پولیس والوں کے بیاس و سے بھی ایسے معاملوں کو بینڈل کرنے کا

" آپ کا مطلب ہے کہ سون پر جھوٹا کیس بنایا گیا تھا۔" حمزہ نے کہا۔ "ال کے سوا ہمارے پاس کوئی جارہ نہیں تھا۔ ہو چی کی عزت اور نیک نامی داؤ پر گلی اس کی وجہ شاید میں خود بھی نہیں جانتی۔ عالبًا میں اس لڑک کے لیے دل میں ہمدردی رکھتی ہوں ہے اس کی تلاش میں لکلے ہوئے ہواور خود کو اس کا دوست بتارہے ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم واقعی اسے تلاش کرو، اور پھر مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔'' حزہ بولا۔''محترم خاتون! ہمارے پاس یہاں زیادہ وقت تو نہیں ہے کین اگر آپ کوئی ''کلیو'' دیں گی تو ہم اپنی سی کوشش ضرور کریں گے۔''

منگ ہونے کہا۔''سون کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس میں ہو چی سے زیادہ سون کے نام نہادشو ہر کا دخل تھا۔ وہ بڑا عضیلا اور کمینہ شخص تھا۔ شاید تنہیں پتا ہی ہووہ آج سے تین چار سال پہلے بنکاک میں ٹیکسی چلاتا تھا۔''

"جی ہاں! ہیں اس کے بارے ہیں تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ 'ہیں نے کہا۔
منگ ہو ہولی۔ "مسٹر شاد! سون نے خود کو واقعی بدل لیا تھا۔ وہ موج مستی کی دنیا ہے
کنارہ کش ہونا چاہتی تھی ہیں یقین ہے کہتی ہوں، اے کی ہے بیار ہو چکا تھا، وہ بتاتی تو
پیر نہیں تھی لیکن اس کی آئے تھیں اور اس کے جسم کا ہر حصہ گواہی دیتا تھا کہ وہ کسی ہیاد
کرتی ہے۔ جن دنوں وہ "نائٹ لائف" کے ہنگاموں سے کنارہ کش ہوئی، اس کی قدر و
قیمت ایک سوسائٹی گرل کی حیثیت ہے بہت او نچی تھی۔ وہ ایک ڈیڑھ سال میں دولت کا
ڈیھر لگا سکتی تھی، گر اس کا ول تو ایک دم ہی ان رنگ رلیوں سے اچاہ ہوگیا تھا۔ ایک
دن میں نے اس پر بڑا زور دیا تھا۔ آخر وہ مان گئی تھی کہ وہ کی سے بیار کرتی ہے۔ میں
نے پوچھا تھا کون ہے۔ وہ بولی تھی، ہے ایک بچپن کا ساتھی گاؤں میں میرے ساتھ رہتا

میرے سینے ہیں مایوی کی ایک تیز اہر پھیل گئے۔ پتانہیں کیوں ہیں چونک کرمنگ ہوگی طرف د کھینے لگا۔ وہ اپنی دھن ہیں اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔'' وہ بڑی مختلف لڑکی تھی مسٹر شاد! جس طرح کنول کا پھول کیچڑ ہیں رہ کر بھی اپنی آب و تاب برقرار رکھتا ہے۔ وہ بھی ایک فایظ ہیٹے سے وابستہ ہونے کے باوجود صاف سخری نظر آتی تھی۔ یہاں ہو پی کے گھر میں پانچ چھ ماہ تک اس نے سخت محت کی ہے۔ بھی بھی تو جھے اس کی ہے آرائی و کھر میں پانچ جھ ماہ تک اس نے سخت محت کی ہے۔ بھی بھی تو جھے اس کی ہے آرائی و کھے کر ترس آنے لگنا تھا۔ وہ رات رات بھر کھڑے ہو کر میری بہن کی تجار داری کرتی تھی اس میں جت جاتی تھی۔ اپنے کام سے بہت گلن میں جت جاتی تھی۔ اپنے کام سے بہت گلن میں جت جاتی تھی۔ اپنے کام سے بہت گلن میں ۔ سون کی برقسمتی ہیتھی کہ اس کا نام نہاد شو ہر کینفر کی طرح اس سے جمنا اوا

اربياتنان

تھے۔ رخش مجھے تقیدی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ "بیتم دونوں اکیلے اکیلے کہاں گھو مے رہے ہو؟ کیا چکر شکر چل رہا ہے۔"

" چکرشکر کوئی نہیں۔ وقت تھوڑا ہے اور مقابلہ بخت سوچے ہیں کہ اچھی طرح کھوم پھر لیں۔" حزہ نے میری طرف سے جواب دیا۔

رفتی بولی۔ "یا اللہ! یہ کسی کایا بلث ہے۔ ایک طرف تو یہ عالم تھا کہ بنکاک کے نام ے 2 می - دوسری طرف بیصورتحال ہے کہ کھوم کھوم کر بلکان ہور ہے ہیں۔"

"سوچا ہے کہ ہوئل میں بیٹے کر بلکان ہونے سے بہتر ہے کہ گھوم پھر کر بلکان ہوا جائے۔" میں نے مختمر جواب دیا اور اے کرے کی طرف بوھا۔

"كال جارب بو؟" رقى نے يوچھا-"بم سب كھانے ير تبارا انظار كررب

"اوہ دیری سوری رخشی الیکن مجھے تو بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔" و كيس علا آئ مو؟ "رخش في تفتيش نظرول ع كورا-

" نہیں بھی۔ گواہ میرے ساتھ ہے۔ پوچھلواس ہے۔" میں نے حمزہ کی طرف اشارہ كااور كرے كى طرف بوھ كيا-

مى بخت اپسيك تفار جى جا بتا تھا كر بسر پر ليك كر آئلسيں بندكرلوں مصلے ہوئے جم اور ذہن کوسکون دینے کی کوشش کروں۔ یہاں آ کر مجھے جو پچھسون کے بارے میں معلوم ہوا تھا اس نے میرے دل و دماغ میں ہلچل محا دی تھی۔ ذہن ہزار ہا خیالات کی آبادگاہ بنا ہوا تھا۔ ول کے دروازے پر ایک خیال بار بار پر شور دستک دے رہا تھا۔سون ل زعد کی کارخ کیے بدلا ..... کیوں بدلا؟ کہیں اس تبدیلی کے پیچھے کسی طور میری ذات تو موجودنیس تقی؟ نبیس ایرانیس موسکتا\_ میں خود بی اپنایہ خیال رد کر دیتا۔ آج سے جاریا کچ سال پہلے وہ ہر روز نجانے کتنے مردوں سے ملتی تھی۔ جھ سے کہیں زیادہ اسارث، کہیں ر او دولت مند اور بارسوخ، ایسے لوگ جواس کے ہم وطن تھے اور ہم مزاج بھی ..... جھ م ایس کون ی بات تھی کہ میں اسے یاورہ جاتا اور وہ بغیر کی خاص سب کے میری خاطر الى دغد كى كارخ بى بدل ليتى \_ ينبيل بوسكما تقا\_

مرجمے میڈم منگ ہو کی بات یاد آئی اور ذہن مزید منتشر ہو جاتا۔ منگ ہونے سون على جما تقا كدوه كى سے محبت كرتى بو اس كا جواب سون نے اثبات بي ديا تھا ليكن

ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی پوری قیلی کی بھی ..... "مسٹر ہو چی بتار ہے تھے کہ سون کو چھ ماہ قید بھی ہوئی تھی۔"

" ہاں ..... اور اس سے بہلے بولیس اسمیشن میں بھی اس کے ساتھ کافی ناروا سلوک ہوا مار پید بھی کی منی \_ تھائی بولیس اور خاص طور سے بنکاک کی بولیس کافی سخت میر ہے۔''

"يرب كهين كربب افسوى موا-" من في كبا-

كربية شنائى

"بات ہی افسوس کی ہے۔ سون اچھی لڑکی تھی۔ وہ گناہ کی دلدل سے لکانا جا ہتی تھی، ليكن اس دلدل سے نكلنے كے ليے شكار جتنى جدو جهد كرتا ہے۔ دلدل اتى بى تيزى سے اے نگلتی ہے۔ دیکھنے والے بھی اکثر اوقات بس دیکھ ہی سکتے ہیں۔ ہرانسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ میری بھی مجوریاں تھیں۔ سون سے بہت مدردی رکھنے کے باوجود میں اس کے لیے کچھ نہ کر علی۔ اب ان واقعات کو تین بری سے زائد وقت گزر چکا ہے، مجر بھی کی وقت مون كا خيال شدت سے آتا ہے۔ پانبيں وہ كہاں اور كس حال مي موكى - اين بلیک میلر شوہرے اس کی جان چھوٹی ہوگی یانہیں۔اور پھروہ پیارجس کا اس نے ذکر کیا تھا۔ پتائیس کہ اس میں جھوٹ کتنا تھا اور یج کتنا؟"

مل نے کہا۔"آپ کا کیا خیال ہے، اگر ہم اے دُھونڈ نا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہو

وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ "ایک مرجباس نے اپنا ایڈریس دیا تو تھا۔ میں نے کہیں نوث بھی کیا تھا۔ اے ڈھونڈ تا پڑے گا۔ بیساڑھے تین سال پہلے کی بات ہے۔ اگر الدريس ال بهي كيا تو پائيس اب ده وبال موجود موكى يائيس-"

"كياوه اس كرآبائي علاقے كاليريس ب؟" حزه نے يو چھا۔

منگ ہونے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا۔ "پلیز میدم! آپ وہ ایدریس وعوعرف كوشش كري-"

ا کلے روز ای جگد طاقات کا وقت مقرر ہوگیا۔ ہم نے وہاں بیٹ کرصرف جائے لیا تھی۔اس مائے کا بل ایک ہزار بھات کے لگ جمک بنا۔منگ ہونے بیل کریڈٹ کارا ك ذريع اداكيا-اس كے بعد منگ موائي شيور ليث من واپس جل كئ- بم بذريديكى اہے ہول کی طرف روانہ ہو گئے۔

جب ہم ہول پنچے ، رخشی کامران اور دیکر ساتھی بے چینی سے ہمارا انظار کر رے

الب آشائي

المرے كى كھڑكى سے باہر بنكاك كى روشن روشن كليوں ميں سمندركى ہواكسى توبەشكن حسينہ ل طرح البراالبراكر چلتى ربى- پردازوں كالث كيميركى وجد سے بميں بنكاك ميں ايك ون مریدل کیا تھا۔ یعنی ہمیں کل کے بجائے پرسول شام بنکاک سے لا ہور کے لیے روانہ اوا الله اليكن بيه وقت بھى سون كو ڈھونڈ نے كے ليے بہت كم تھا۔ مارے پاس كل چھتيں ملاسے \_ كونك يرسون دو پهر جميس موثل سے ائر پورٹ جانے كى تيارى شروع كردينى ی ۔ پس سوج رہا تھا، کیا اگلے چھتیں گھنٹوں میں میں سون کو ڈھوٹڑنے اور اس سے ملنے الاساب وجادك كا؟

اللا سارا ون بھی گومگو کی کیفیت میں گزرا۔ پارٹی کے باقی ارکان آخری شاپک میں مراك تے \_ينئر اسٹور اور رابنسن اسٹور كے چكرلگ رہے تھے \_كامران بوب ماركيث الا اوا قا۔ اے بوب مارکٹ بہت پند آئی تھی۔ اس کے اپ مجتبے بھتیجوں کے لیے المال ریڈی میڈ گارمنٹس خریدے تھے۔ کی سروار ہر بچن سکھ سے اس کی یاری ہوگئی تھی ارده اے خصوصی ڈسکاؤنٹ پر کپڑے دے رہا تھا۔ کامران کی زبانی بوب مارکیٹ کا مل اكري كر مجھے بوبے ماركيث ميں رونما ہونے والا ايك يرانا واقعہ يادآ كيا تھا۔ ميں الل كم ساته ماركيث بين شاينك كررما تفارسون في بجول ك كعلوف و يكفت و يكفت و ال المال كرايا ويلهى تقى كرايا و كيه كراس كا رنگ بدلا تھا اور حالت غير ہونے كلى تھى پھر مع المع المع المع والمركر به موش موكى تقى ميكى درائيور چكى مارے آس پاس و اجا تک مودار ہوا تھا اور اس نے سون کو ہوش میں لانے میں میری

ال الت على جنكي كي آمد كوايك اتفاق سمجها تها ..... ليكن اب تقريباً ساز هے جارسال اردگردموجود رہتا تھا۔ وہ سون کا تا تونی شوہرتھا۔ وہ سون کا تا تونی شوہرتھا۔ وہ سھی ی ال مال لتى كرى تكرانى ميس تحى- دكھوں نے كس طرح كھير ركھا تھا اسے ..... پھر بھى الرامات الماك الماك كالب على المرامة حال الركامة مال الركامة مل المدود محضے اور اس کے حالات جانے کی خواہش اتنی شدت سے میرے دل و مال کا کا اس کی مزاحت کرنا میرے لیے ناممکن ہوگیا تھا۔ شاید لاشعوری طور پر میں الما المال او كا - اى ليے بكاك ك قريب ين كر بھى بكاك على داخل مونے

اس کے ساتھ ہی ہے بھی کہا تھا کہ اس کامحبوب اس کے بچین کا کوئی ساتھی تھا۔میرا خیال تھا كدسون نے يه آخرى بات جموث كمى ب- جارسال يملے ايك چكيلى دوپير من بايا ساحل کی ریت پر مبلتے مبلتے اس حوالے سے سون کے ساتھ میری تفصیلی بات ہوئی تھی۔ سون نے بتایا تھا کہ وہ دیہائی علاقے میں پروان چڑھی تھی۔ تیرہ چودہ سال تک اے مرد وزن كے تعلق كا مجھ پائيس تھا۔ پھر ايك روز وہ اپنے سے ذرا چھوٹی عمر كے بچوں كے ساتھ آتھ چولی تھیل کر کھر آئی تھی تو اس کی بدی بہن نے اے پکڑ دھکڑ کر ہاتھ روم ش محسادیا تھااور نہانے دھونے کے لیے کہا تھا۔ بعد میں اسے نئے کیڑے پہنائے گئے تھے اور مقامی طرز کا بلکا بھلکا میک اپ کیا گیا تھا۔ وہ جیران تھی پھر بڑی بہن نے اسے بتایا تھا كداس كى شادى ہونے والى ب- كھ لوگ اے ديكھنے كے ليے آرب ہيں۔شادى ك نام سے اس نے رونا شروع کر دیا تھا ..... پھر دو جار ماہ بعد اس کی شادی ہوگئی تھی اور جار یا کچ ماہ بعد حتم بھی ہوگئ تھی۔ بہر حال اس سلسلے میں سون نے مجھے تفصیل بتانے سے گریا کیا تھا۔ سون کی باتوں کا لب لباب بیرتھا کہ بچین یا لؤکین اور نوجوانی کے رو مانس کا دور اس کی زندگی میں آیا ہی نہیں تھا۔ جس وقت اے مرد وزن کے تعلقات کا پتا چلا اس وقت اس نے اپ اردگردیس ہوس کاروں کو بی پایا۔

پایا چے کے کنارے ہونے والی وہ ساری گفتگو مجھے یاد آئی اور مجھے لگا کہ بچپن کی مجت ك حوالے سون في منگ ہوسے يقيناً جھوث بى بولا ہے۔

پتائمیں کیوں ایک عجیب می بے قراری میرے رگ و بے میں سرایت کرتی چلی جاری تھی۔ میں جاننا جا بتا تھا کہ یہاں سے میرے جانے کے بعد سون کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ كبال ہے؟ كى حال مى ہے۔اس كے كردار مي جوتبديلياں آئى بي ان مي وائى میری ذات کا کوئی ممل وظل ہے۔ مجھے رہ رہ کر کال گرل جا تگ کی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں۔اس نے دو دن پہلے بتایا تھا کہ 94ء کے کرمس سے پہلے سون بہت اداس تھی۔وہ وُسكو كلب ميں آئی تھی ليکن وہاں چپ چاپ جيشي رہتی تھی ۔ جيسے کسی کا انتظار کرتی ہو کہیں وہ میرا انتظار تو نہیں کرتی تھی؟ یہ بات یقین کرنے والی تو نہیں تھی مگر نجانے کیوں ميرا ول يقين كرنے كوچاه رہا تھا اور جب ميں يقيني انداز ميں سوچنا تھا تو جسم ميں ميشا يال درد ہونے لگتا تھا۔ یہ دردمیرے لیے ایک بالکل تی چیز تھی۔ وہ ساری رات میں نے کی خوابی کی کیفیت میں گزاری مون کی آواز اور صورت میرے آس ماس مندلاتی ری

ہوپ کے ساتھ چنگی کا گہرا دوستانہ تھا۔

''جن دنوں سون ہارے ہاں کام کرتی تھی، چند مرتبہ چنکی کے ساتھ بید دوسر اشخص بھی سون سے ملنے آیا تھا۔ بعد ازاں دونوں دوستوں میں چپھلش بھی ہوگئی تھی اور سر پھٹول تک نوبت آئی تھی ۔۔۔۔ میرا خیال ہے جنٹلمین! کہ تہمیں ان دونوں ہوٹلز کا ایک چکر ضرور لگانا چاہئے۔ بلکہ ہو سکے تو تم ابھی چلے جاؤے تہمیں وہاں ڈی ہوپ نام کا بندہ نہ بھی ملا تو کوئی نہ کوئی ایسا ضرور مل جائے گا جو تہمیں چکی کے Shouts کے متعلق بتا سکے نہ کوئی ایسا ضرور مل جائے گا جو تہمیں چکی کے گاؤں تک کا سفر کرنا ہی نہ پڑے۔ چکی اور سون کہیں گا۔ عین ممکن ہے کہ تمہیں چکی کے گاؤں تک کا سفر کرنا ہی نہ پڑے۔ چکی اور سون کہیں آس یاس ہی موجود ہوں۔''

اس معاملے پر ہمارے درمیان تقریباً ایک گھنٹد گفتگو ہوئی۔ ہمارے پاس وقت بہت کم تفا۔ ہم میڈم منگ ہو ہے اجازت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمارا پروگرام پید پونگ روڈ پر جانے کا تھا۔ وقت رخصت میڈم منگ ہونے ایک بار پھر ہمیں تاکید کی کہ اگر ہمیں سون کے بارے بھی پچھ پتا چاتا ہے تو ہم اے ضرور اطلاع کریں۔ میڈم نے ہمیں اپنا قاتی فون نمبر بھی دیا۔

ہم ' مشکل ریسٹورنٹ' سے پیٹ پونگ روڈ کی طرف روانہ ہوئے تو نو نج چکے تھے۔

جا کہ کے مسان گروں، ٹائٹ کلبول اور لیڈی ہومز بی زندگی جاگ اٹھی تھی۔ ہم نے وہال سے رکشالیا اور پیٹ پونگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رائے بیل ہی وہ فلیٹ بھی پڑتا تھا جہال ایک بار بیل سون کو چھوڑ نے آیا تھا۔ ایک فیصد تو تع بھی نہیں تھی کہ سون یہاں موجود ہوگی پھر بھی وہال سے گزرتے ہوئے بیل نے فلیٹ کو دیکھنا چاہا۔ فلیٹ نظر نہیں آئے۔ وہال ایک چھوٹا سا شاپنگ بلازا کھڑا تھا۔ بیل ایک سروسانس لے کر رہ گیا۔ سون آئے۔ وہال ایک چھوٹا سا شاپنگ بلازا کھڑا تھا۔ بیل ایک جگہ کا تھا (لا بھر پہنچے ہی بیل نے کہیں فیلیک دیا تھا) ہوہ علاقہ ہے جہال سب سے زیادہ نا نف کلب اور عشرت کدے پائے جیسے سے نیادہ نا نف کلب اور عشرت کدے پائے جیس سے ساتھ اور چند مقدس جگہول کو چھوڑ کر پورے شہر کو ہی ریڈ ایریا کہا جا سکتا ہے) رکشا جا ساتھ اور چند مقدس جگہول کو چھوڑ کر پورے شہر کو ہی ریڈ ایریا کہا جا سکتا ہے) رکشا ساتھ اور چند مقدس جگہول کو چھوڑ کر پورے شہر کو ہی ریڈ ایریا کہا جا سکتا ہے) رکشا ساتھ اور چند مقدس جگہول کو چھوڑ کر پورے شہر کو ہی ریڈ ایریا کہا جا سکتا ہے) رکشا الی نے حسب وستور ہمیں ایک الیم بھی دکھائی جس بی مختلف عشرت کدوں اور ' سامان الی نے حسب وستور ہمیں ایک الیم بھی دکھائی جس بی مختلف عشرت کدوں اور ' سامان الی نے حسب وستور ہمیں ایک الیم بھی دکھائی جس بی گئی ہی میں مختلف عشرت کدوں اور ' سامان الی نے حسب وستور ہمیں ایک الیم بھی دکھائی جس بی مختلف عشرت کدوں اور ' سامان

ے کترار ہا تھا۔ شام کے بعد حسب پروگرام اس ریسٹورنٹ میں منگ ہوسے ملاقات ہوئی جوصرف جائے پلاتا تھا۔ ریسٹورنٹ کا نام اتنامشکل تھا کہ بار بار پڑھنے کے باوجود ہماری زبان پرنہیں چڑھ سکا۔ نیتجناً حزونے اس کا نام ہی مشکل ریسٹورنٹ رکھ دیا تھا۔

ہم '' مشکل'' ریسٹورن میں پہنچ تو میڈم منگ ہو بھی عین ای وقت دروازے سے داخل ہوئی۔ اس نے ثابت کیا کہ تھائی لینڈ میں بھی بہت سے لوگ وقت کی پابندی کو '' ملحوظ خاطر'' رکھتے ہیں۔ منگ ہو کی وجہ ہے ہمیں بھی '' مشکل ریسٹورنٹ' میں وی آئی لی ادرجہ دیا جا رہا تھا۔ نفیس وردیوں میں ملبوس حسین ملاز ما کیس تنظیوں کی طرح ہمارے ارد گر دمنڈلا رہی تھیں۔ منگ ہو کے چہرے پر مجھے کامیابی کی چک نظر آئی۔ ہم دونوں نے انداز و لگایا کہ وہ سون کا پا ڈھونڈ نے میں کامیاب رہی ہے۔ بیا نداز و درست لکلا۔ منگ ہونے ایک کاغذ ہمارے سامنے رکھ دیا۔

کاغذ پر ایدریس لکھا گیا تھا اور لائنوں کی مدد سے تھوڑا ساسمجھایا بھی گیا تھا۔ بنکاک سے قریباً پانچ چھ سوکلومیٹر کے فاصلے پر Maha Sarakham کا ایک چھوٹا شہرتھا۔
یہاں چہنچنے کے لیے بنکاک سے شال مشرق کی طرف بذریعہ سؤک سفر کرنا پڑتا تھا۔
یہاں چہنچنے کے لیے بنکاک سے شال مشرق کی طرف بذریعہ سؤک سفر کرنا پڑتا تھا۔
ملاک آس پاس کے علاقے بارانی جنگلات پر مشتمل تھے۔ Maha سے قریباً
عیالیس میل شال مشرق کے رخ پرلکھون نام کا ایک گاؤں تھا۔ سون اور چنگی و ہیں کے

رہنے والے تھے۔

منگ ہو کے مطابق راستے وشوار گزار تھے Maha کی بھی سڑک بہت اچھی نہیں تھی

اور وہاں ہے آگے تو بالکل جنگل کا راستہ تھا۔ جب یا چکڑے وغیرہ پر ہی سفر کیا جا سکتا

تھا۔ Sarakham Maha کا نام میں نے پہلے بھی کہیں سنا ہوا تھا۔ کافی لمبا نام تھا۔

منگ ہو آسانی کے لیے صرف Maha (یعنی ماہا) کہدرہی تھی، ہم بھی ماہا ہی کہنے گے۔

منگ ہو یولی۔ ''و یہے میں تم دونوں جنٹلمیین کو ایک اور مشورہ دوں گی۔ گاؤں جانے

منگ ہو یولی۔ ''و یہ میں بھی تھوڑی می ٹرائی کرلو۔ چنکی نے یہاں دو تین سال جیسی چلائی ہے۔ اس کے کئی یار دوست بھی تھے۔ یہاں پیٹ پونگ روڈ پر ساتھ ساتھ دو ہوئل چیں۔ جو کیسی اور رکشا ڈرائیوروں کی بیٹھک کے لیے مشہور ہیں۔ ایک ہوئل کا نام نارتھ بیں۔ جو کیسی اور رکشا ڈرائیوروں کی بیٹھک کے لیے مشہور ہیں۔ ایک ہوئل کا نام نارتھ بیں۔ جو کیسی اور رکشا ڈرائیوروں کی بیٹھک کے لیے مشہور ہیں۔ ایک ہوئل کا نام نارتھ اساتار اور دوسرے کا شوڈی ہے۔ یہاں تمہیں ڈی ہوپ نام کا ایک قیلسی ڈرائیورس سکتا ہے۔ ڈی

تھیں۔اگر لاہور میں گھومتے ہوئے کوئی مختص کی شریف بندے کے ساتھ الی ہی حرکت کرے تو با قاعدہ مارکٹائی ہو جائے لیکن بنکاک میں اس متم کی دعوت گناہ روفیمن کی بات تھی۔

پیٹ ہوگ روؤ دراصل Silom are کا بی ایک حصہ ہے۔ ہم پیدل چلے جارہ سے رائے میں ہم نے جو جو خرافات دیکھیں آئیں ضبط تحریر کرنا ممکن نہیں۔ ایک دو "خرافات" نے تو اتنا مختر لباس پین رکھا تھا کہ وہ جہاں سے شروع ہوتا تھا بس وہیں پر ختم بھی ہو جاتا تھا۔ شوڈی ہوٹل کے سامنے ایس بی چند "خرافات" نے ہمیں با قاعدہ گھیر کراپتا "ہم خیال" بنانے کی کوشش کی۔

خدا خدا کر کے ہم شوڈی ہوٹل کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ یہ تیسرے درجے کا ہوٹل تھا۔ دوج کی ہوگا ہور ہا تھا۔ ہم درج کا ہوٹل تھا۔ دوج کا ہوگا ہور ہا تھا۔ ہم نے ڈی ہوپ کو ڈھویڈنے کی کوشش شروع کی۔ ڈی ہوپ کا نام بردامعنی خیز محسوس ہور ہا تھا۔ اس میں ہوپ بینی امید کا لفظ موجود تھا اور ہم سون سے ملنے کی امید لے کریہاں ہے۔ یہ جنہ

جلدی جمیں ایک دوافراد ایسے لل سے جوڈی ہوپ کو جانے تھے۔انہوں نے بتایا کہ
ڈی ہوپ اکثر یہاں آتا ہے بلکہ آج کل تو روزانہ ہی آرہا ہے۔ تاہم اس کی آمرعمو ما ایک
بج کے بعد ہور ہی ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ کم از کم ایک بج کے بعد ہی ہم ڈی
ہوپ سے ل سکیں گے۔ جس نے حزہ ہے مشورہ کیا۔ فیصلہ ہوا کہ ہم میہیں بیٹھ کرڈی ہوپ
کا انظار کریں گے۔

میرے کہنے پرحمزہ نے ہوٹل فلور یڈا میں رخشی وغیرہ کوفون کر دیا۔اس نے بتایا کہ ایک پرانے دوست مل مجے ہیں، ان کے ساتھ ان کے گھر جا رہے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ رات کو دیرے آئیس یا پھرمیج ہی واپسی ہو۔

فون بند کرنے کے بعد خاصا اطمینان ہوگیا۔ ہم نے شو ڈی ہوٹل میں بیٹے کر پڑا کھایا اور چائے وغیرہ پی۔ لال لال ہونوں اور چوڑے چوڑے رخساروں والی تھائی لڑکیوں کی طرف سے دعوت گناہ بھی ملتی رہی، ڈی ہوپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ پہلے پولیس میں تھا لیکن بعد میں معطل ہو کر شکیسی ڈرائیور بن گیا تھا۔ وہ باکسنگ وغیرہ بھی جانتا تھا۔ چکی کا نام بھی بیشتر ڈرائیوروں کو معلوم تھا لیکن چکی کے موجودہ حالات کے متعلق کی کو

زیادہ واقفیت نہیں تھی۔ بیشتر افراد نے اے دو تین برس سے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دو بندے ایے بھی طے جنہوں نے بتایا کہ چنکی کے بارے بیں ہمیں ڈی ہوپ سے معلوم ہوسکتا ہے۔ ہم نے بھی عام ڈرائیوروں کو چنکی کے حوالے سے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اس سے کوئی مسئلہ بیدا ہوسکتا تھا۔

ڈی ہوپ کا انظار ہماری تو قع سے زیادہ طویل ٹابت ہوا۔ وہ قریباً تین بجے کے قریب جمومتا اور ڈولٹا ہوا ہوئل میں داخل ہوا۔ اس کے بالوں میں سفیدی جملکتی تھی۔ آگھیں سوجی سوجی سوجی تھی۔ وہ بہت شکت انگاش بولٹا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں پہلی کی تلاش میں ہوں۔

"كس لي ؟" وى بوب نے ميرى آئكھوں ميں جھا كتے ہوئے كہا۔

"الونى الى سے ملنے كودل چاہتا تھا۔" میں نے ملکے تھلکے انداز میں كہا۔" دراصل ہم يہاں ڈاكٹروں كى ايك فيم كے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ ہم ديہاتی علاقوں میں علاج معالج كى ہولتوں كا جائزہ لے رہے ہیں۔ چكى اور اس كى گرل فرينڈ سون كا تعلق بھى معالج كى ہولتوں كا جائزہ لے رہے ہیں۔ چكى اور اس كى گرل فرينڈ سون كا تعلق بھى ديہات سے تھا۔ وہ دونوں اس حوالے سے مجھے كافى كچھ بتايا كرتے تھے۔ ان كا آبائى علاقہ ايك آئيد مل ديہاتى علاقہ تھا۔ ميں نے سوچا كيوں نہ دو چار دن اس علاقے كا سروے بھى كيا جائے۔"

ڈی ہوپ نے کہا۔ "پہلی بات تو یہ ہے کہ سون ، پہنگی کی گرل فرینڈ نہیں ہوی تھی۔ وہ اب پتانہیں کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ جہاں تک پہنگی کی بات ہے اس سے شاید تمہاری طاقات ہوجائے لیکن وہ اس قابل ہر گرنہیں کہتم اس کی میز بانی سے لطف اندوز ہوسکو۔"

''وہ نیم پاگل ہو چکا ہے۔ بلکہ شاید کچھ کرھے تک بالکل ہی بیکار ہو جائے۔'' میں نے تشویش ناک انداز میں ہونٹ سکوڑے۔'' کیاتم اس بارے میں پچھے بتانا پسند کرو کے مسٹر ڈی ہوپ؟''

ڈی ہوپ کچھ دیر تک اپنے خیالات جمع کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر بولا۔ ' پہتگی سے محری'' سینٹر لاسٹ' ملا قات ڈھائی بونے تین سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کی شیو بردھی ہوئی میں اور آ تکھیں نئے ہے انگارہ ہور ہی تھیں۔ اس کے ساتھ ایک سہی ہوئی دیلی پٹلی لوکی کی دونوں بارش میں بھیکے ہوئے تھے۔ پہلے تو میں اس لوکی کو پہیان بی نہیں سکا ، وہ

گونیں ہوا۔ آہتہ آہتہ وہ ہم سب کے ذہنوں سے نکل گیا۔ ایک دو بندوں کواس کے گاؤں کے متعلق تحوڑا بہت معلوم تھا مگر اتنی دور کون جاتا اور اس کا کھوج لگاتا۔ مگر کوئی پانچ مسینے پہلے اچا تک ایک روز چنکی سے میری ملاقات پھر ہوگئی۔

ڈی ہوپ نے تھوڑا سا مزید یاؤڈر ناک میں چڑھایا اور بولا۔''میں پیٹ بونگ کی ا کے سڑک پر جارہا تھا۔ ڈریم لینڈ کیسینو کے سامنے میں نے چند افراد کو جھڑتے دیکھا۔ م نے نیکسی روک کر وہاں کا جائزہ لیا۔ یا کچ نو جوان مجکشو ایک مخص سے دست وگریاں تے۔ میں سیدد مکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ مفلوک الحال مخض چتکی تھا۔ اس کا حال فقیروں جیسا اور ہا تھا۔ وزن بھی بہت کم ہو چکا تھا۔ میں نے چنگی کو بھکشوؤں کے چنگل سے چیٹرایا۔ پتا ا كدچكى شراب كے نشخ مي دهت تھا۔ اس نے ايك راه حلتے شريف النفس مجكثو Monk کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔اس پر جھڑا ہو گیا اور بھکٹو جو عام طور برازائی مرے سے دور رہتے ہیں چکی کو مارنے پر مجبور ہو گئے۔ چنگی کی ذہنی حالت بھی ابتر نظر ال می من نے اسے میکسی میں بھایا اور سبیں شوڈی ہوگل لے آیا۔ وہ راستے میں النی مدی بانکتا رہا تھا، یہاں آ کر بھی اس نے بیسلسلہ جاری رکھا۔ وہ بھی سون کوصلوا تیں ا نے لکتا تھا، بھی کسی 'ایش' نام کے محض کو گالیاں دینے لگتا تھا۔ میں نے اس سے سون کہ بارے میں یو چھا کہ وہ کہاں ہے، تو بولا وہ بھاگ تی ہے، لیکن میں نے اس کو چھوڑ نا الل ہے۔ میں نے اے گروایش کے استرے کے ساتھ بی ذیکے نہ کیا تو میرا نام چکی الل میں نے اس ہے گروالیش کے بارے میں بہت یوچھا کدوہ کون ہے، لیکن وہ بس ارم أوسر كى بانكما ربا۔ وہ بنكاك كے ساتھ بھى اپنى نفرت كا اظہار كر ربا تھا اور بنكاك االوں کو بردی بردی گالیاں دے رہا تھا۔اس کا کہنا تھا کہ اس سے بہت بردی علطی ہوئی۔وہ و من کو بنکاک میں لے کر آتا، نہ وہ اس کے ہاتھ سے نکتی۔ اسے پختہ یقین تھا کہ تین مارسال پہلے سون نے بہال کمی سے آنکھ لڑا لی تھی۔ بلکہ اسے عشق کی بیاری لگ گئی تھی۔ ال ای بیاری نے اس کا دماغ خراب کر دیا اور وہ کیا ہے کیا ہوگئی۔ میں نے اس سے و ما كه وه بنكاك من كيا كرريا ب- كيا وه يهال سون كو تلاش كرريا ب- وه بولانبيل، ال اس برسات حتم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں ، اس کے بعد سون مرغی کی طرح میرے ان کے نیچے دلی ہوگی اور میرااسترااس کی شدرگ پر ہوگا۔اس کا نشداتر چکا تھا مگر وہ ل الني سيدهي باتك ربا تھا۔ ميں نے سوچا، چلوجيسا بھي ہے، وہ ميرا دوست ره چكا

سون تھی۔ اس کے بال بھونڈے طریقے سے کاٹ دیئے تھے۔ وہ ایک برساتی میں لیٹی ہوئی تھی۔ برساتی کی بوسیدہ ٹو پی سے قطرہ قطرہ پانی سون کے زرد چہرے پر گررہا تھا۔
یہ رات کے گیارہ بجے کا عمل تھا۔ میں نے سون اور چکی کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ بچھے معلوم ہوا کہ صرف ایک دن پہلے سون جیل سے چھ ماہ کی سزاکاٹ کررہا ہوئی ہے اور چکی اے گاؤں واپس لے جارہا ہے۔ میرے گھر آنے سے پہلے وہ ایک رات ہوئل میں رہے تھے اور وہاں کی بات پرسون اور چکی میں خوب خوب تکرار ہوئی تھی۔''

وُرائيور وُی ہوپ نے ہوی ہے تکلفی کے ساتھ ناک میں تھوڑی کی ہیروئن چڑھائی
اور بولا۔ "اس رات میں سون کو د کھے کرسششدر روگیا تھا۔ وہ ایک تازہ کلی ہوا کرتی تھی
لیکن اب خزاں رسیدہ ہے کی طرح دکھائی وے رہی تھی۔ سون کے ساتھ چھکی کا تناز مہ
کوئی وُھٹی چھپی بات نہیں تھی۔ وہ سون کو ای چشے کی جانب کھنچنا چاہ رہا تھا جو اس نے
ایک وُیر ہر سال پہلے چھوڑا تھا۔ اس رات چھی نے بھے ہے ایک بجیب بات کی ۔ اس نے
بحم ہے "ربو" مانگ ربو دراصل وہ آلہ ہے جو پولیس والے مار پیٹ کے لیے استعمال
کرتے ہیں۔ یہ خالص ربو یا موٹے ریکسین کا کھڑا ہوتا ہے جے لکڑی کا وستہ نگایا جاتا
ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے "مار کھانے والے" کے جسم پرنشان نہیں پڑتا

اور نہ جلد وغیرہ متاثر ہوتی ہے۔

چکی دراصل سون سے مار پیٹ کا ارادہ رکھتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی شدید خواہش یہ بھی تھی کہ سون کی خوبصورت جلد کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچ۔ وہ جانتا تھا کہ سون کا شفاف اور بے داغ جسم ہی اس کے لیے کامیا بی کی تجی ہے۔ اس کا رویہ سون کے حوالے سے وہی تھا جو ایک تاجر کا اپنے ''مال'' کے حوالے سے ہوتا ہے۔ بی لے چکی کو سمجھایا کہ سون بوی حساس لڑکی ہے وہ اس کے ساتھ مار پیٹ کا راستہ افتقیار لہ کرے۔ وہ سون کو غلیظ گالیاں دینے لگا اور چینے لگا کہ اس حرام زادی نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ بیٹھے بٹھائے اس کے وماغ بی نیکی اور پاک بازی کا ختاس تھی گیا ہو جب کے حالات موت سے برتر ہو گئے ہیں۔ وہ ایک بازی کا ختاس تھی گیا وہ جس کی وجہ سے حالات موت سے برتر ہو گئے ہیں۔ وہ ایک باری کھی نیس وی کی ختاس کی رونے کا رونا رونے لگا۔ اس واقع کے بعد ہی نے قریباً دو برس تک چنگی یا سون کی شکل نہیں دیکھی چنگی کے یار دوست اکثر اس کے بارے ہیں بات کرتے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ چنگی کے یار دوست اکثر اس کے بارے ہیں بات کرتے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جس طرح ایک دن وہ اچا تک خائب ہو گیا تھا اسی طرح اچا تک آ بھی جائے گا لیکن ال

" یہ بھی تو انتہا پندی ہے۔" میں نے کہا تھا۔ "جو پچھ بھی ہے جھے پند ہے۔ میں اپنی زندگی آپ جی رہی ہوں میرے لیے یہی "

الله جـ"

" الله الله بات يادر كهنا سون! جولوگ انتها پند موتے بيں، بھى بھى زيروست قتم كا يوڑن بھى ليتے بيں۔"

پھر ایک روز فلوٹنگ مارکیٹ کی سیر سے واپس آتے ہوئے میں نے پوچھا تھا۔" کبھی کسی عبادت گاہ میں جانا بھی ہوا۔"

وہ پولی۔'' میں جس دنیا میں رہتی ہوں، وہ عبادت گاہوں سے بہت دور ہے۔ وہ تھوں حقیقتوں کی دنیا ہے مسٹر ٹورسٹ! چکن کی لذت سے لے کراپنے پارٹنز کے بدن تک سب کچھٹھوں حقیقتوں میں ہے ہے۔''

میں نے کہا تھا۔''لیکن حقیقیں بہت جلد اپنا ذا کقتہ بدل لیتی ہیں۔خوشی کے سینڈوج مسلسل کھاتے چلے جائیں تو بہت جلد ابکائی آئے لگتی ہے۔''

اور پھر ایک روز جب اکمل سے دوبارہ رابطہ ہونے کے بعد میرے اور سون کے پوگرام مختفر ہو گئے تھے تو وہ بڑی اوای سے بولی تھی۔ "دیعنی آج .....میرے اور تمہارے ساتھ کا آخری دن ہے؟"

"بال ، كل سے تم آزاد ہو۔ جہال جا ہو جا سكتى ہو۔ جو جا ہو كہن سكتى ہو، جو جا ہو لى سكتى ہو۔" من نے كہا تھا۔

کھڑک سے باہر ساحل کی ہوا میں جھوتے ناریل کو دیکھ کروہ عجب سے لیجے میں بولی تھی۔'' مجھے تو لگتا ہے کہ کل سے میں پابند ہو جاؤں گی۔''

مون کے بھولے بسرے فقرے مسلسل میری ساعت پر پورش کر رہے تھے پھر ان فقروں پر ڈی ہوپ کی آواز اوور لیپ ہونے گئی۔ "وہ کی سے بیار کرنے گئی تھی۔ بلکہ فقروں پر ڈی ہوپ کی آواز ہور لیپ ہونے گئی۔ "وہ کی سے بیار کرنے گئی تھی۔ بلکہ شاید عشق کرنے گئی تھی۔ "پھر ڈی ہوپ کی آواز پر میڈم مثل ہو کی آواز حاوی ہوگئی تھی۔ "مون نے اعتراف کیا تھا کہوہ بیار کرتی ہے۔ " کھال کھو گئے ہوشاد!" فٹ پاتھ پر چلتے چلتے جزہ نے جھے یا قاعدہ شہوکا دیا۔ یمن چلتے جات کی تھی۔ شاید بیرات بھر جا گئے کا میں چلتے جلتے مراب کی تھی۔ شاید بیرات بھر جا گئے کا اثر تھا۔ یا بھر اس بلجل کا جمیعیہ تھا جو کئی گھنٹوں سے دل و د ماغ کو تہ و بالا کررہی تھی۔ اثر تھا۔ یہ و بالا کررہی تھی۔

ہے۔ اس کی مدد کرنی چاہئے۔ ہیں نے کہا۔ ''چلوآؤ؟ ہیں تہمیں ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں۔'' وہ جھے پر پھٹ پڑا کیاتم نے جھے پاگل بجھ رکھا ہے۔ کیا جھے ایڈز ہوگئ ہے یا ہی کوڑھی ہوگیا ہوں کہتم جھے ڈاکٹر کو دکھاؤ گے ۔۔۔۔۔ وہ جھے سے لڑنا شروع ہوگیا۔ غصے میں آ کر وہ بہت جلد کے بازی شروع کر دیتا تھا۔ اس نے جھے یہاں ٹھوڈی کے نیچے مکا مارا۔ بیدد کچھو بیہ تین ٹاکے گئے ہوئے ہیں۔ جس وقت میں قریبی کلینک میں ٹاکے لگوا رہا تھا۔ چکی دسوؤی'' ہوٹل ہے کہیں عائب ہوگیا۔ جھے اس پر تاؤ آیا ہوا تھا، میں نے بھی ڈھوٹر نے کی کوشش نہیں کی۔''

"اس كے بعدوہ پرنظرنيس آيا؟" بيس نے يوچھا۔

''نہیں ....نہ ہی کوئی اطلاع ملی۔ سون کا خیال کی بار میرے دماغ میں بھی آیا ہے۔ وہ کمزوری نوعمرلا کی تھی، چنکی جیسے خرانٹ کے چنگل میں پچنسی ہوئی تھی۔ پتانہیں اس پر کیا گن ی موگی''

ایک طویل گفتگو کے بعد جس وقت ہم چکی کے پان سے اسفے میں کے پائی بجنے
والے تھے۔ میرے ول کی کیفیت کچھ بجیب می ہو رہی تھی۔ صرف چند کھنے بعد ہمیں
بڑکاک سے روانہ ہو جانا تھا۔ لیکن پانہیں کیا بات تھی، میرا دل بڑکاک سے جانے کوئیں
عاہ رہا تھا۔ ایک بجیب م مقناطیسی کشش تھی جو بجھے یہاں رکنے پر مجود کر رہی تھی۔ میری
خواہش تھی کہ زیادہ نہیں تو چار پانچ دن یہاں مزید رہ لوں۔ میں ایک بارسون تک پہنچنا
عابت پر پورا بجروس نیما چاہتا تھا۔ وہ ایک دم ہی میرے لیے بہت اہم ہوگئ تھی۔ بجھے اس
بات پر پورا بجروس نیما لیکن میں اسے سنے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ آواز کہدری تھی
بات پر پورا بجروس نیما لیکن میں اسے سنے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ آواز کہدری تھی
اس نے جھے یادر کھا ہے۔ اس کی زندگی میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان میں کی نہ کی در ہے
میں میرا ہاتھ بھی ہے۔ میں اس کی زندگی میں موجود رہا ہوں۔ کی نہ کی طور کی نہ کی

وا ہے ہے۔ تقریباً چارسال پہلے، بنکاک بھی گھوستے پھرتے میرے اورسون کے درمیان جو گفتگو ہوا کرتی تھی اس کے تکوے بار بارمیری ساعت بھی گونج رہے تھے۔ بیا یک ایک بازگشت تھی جو مجھے بہت مجرائی تک متاثر کررہی تھی۔ وہ اڑتے اڑتے سے فقرے تھے۔ ''جھوڑو نہ ہب معاشرے کی باتھی، بھی ان سے الرجک ہوں۔'' بھی وقتی طور پرصرف اس لیے چھپارہا ہوں کہ اسے دھپکا نہ گئے۔'' ''تم چاہتے کیا ہو۔ سون سے ل کر کیا کرو گے۔ ابھی تو تنہیں ہے بھی یقین نہیں ہے کہ سون نے تنہیں یا در کھا ہوا ہے اور اس کے اندر جو تبدیلیاں آئی جیں وہ تنہاری وجہ سے جی لیکن اگر ایسا ہے بھی تو اس سے حاصل کیا ہوگا۔ تم خود کہا کرتے ہو کہ خوابوں کے چیجے بھاگ کر اوندھے منہ گرنا تنہیں بھی پندنہیں رہا۔''

" دنیس یار! می خوابوں کے میچے نیس بھاگ رہا۔ نہ بی سون میرے لیے کوئی خواب بے۔ بس می صرف ایک باراس سے ملنا جا بتا ہوں۔"

حزہ نے کہا۔ ''ہوسکتا ہے کہ چارسال پہلے اس نے واقعی تنہارا انظار کیا ہو۔ تنہاری راہ دیکھی ہو۔۔۔۔۔ لیکن اب آہتہ آہتہ اس کا دل ٹھکانے پر آچکا ہو۔ وہ تنہاری دوری برداشت کر چکی ہو۔ابتم اے ڈھوٹڈ کراوراس کے سامنے جا کراس کے سارے پرانے زخم چیل دو گے۔ مکن ہے کہ تنہارے ملنے ہاس کی زندگی پہلے سے زیادہ تکلیف دہ ہو جائے۔''

حزوان بھی تھالیکن بنکاک میں آنے کے بعد میرے اندر جوالک شدید تم کی تحریک شروع ہوئی تھی اسے نظر انداز کرنا میں آنے کے بعد میر سے اندر جوالک شدید تم کی تحریک شروع ہوئی تھی اسے نظر انداز کرنا اب میرے بس میں نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں یہاں سے چلا بھی گیا تو چند دن کے اندراندر مجھے بھر واپس آنا پڑے گا۔ میرے اندر کا مقناطیسی بجس مجھے دیکھتے ہی ویکھتے بھر یہاں تھینج لائے گا۔ یہا یک ایسی کیفیت تھی جے میں لفظوں میں بیان نہیں کریا رہا تھا۔

حمزہ نے جب میرا پختہ ارادہ دیکھا تو بلیک کافی کا آخری کھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔
'' ٹھیک ہے اگر تمہارا بھی فیصلہ ہے تو پھر میرا بھی ایک فیصلہ ہے۔ پانچ دن بعد ہم اکتھے
یہاں سے دالی جا کیں گے۔میرا مطلب ہم دونوں سے ہے۔ بیس تمہیں یہاں اس طرح
چھوڑ کرنہیں جا سکتا۔''

"ياريس نے يہاں كوئى جل تونيس الله فى، اگر ...."

"جو کچے بھی ہے، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔" حزہ نے تیزی سے میری بات کائی۔
ہمارے درمیان کچھ بحث و جھیص ہوئی پھر ہم ایک آخری فیصلے پر پہنچ گئے۔ سات نگا
چکے تھے۔ قریب ہی واقع ایک بنگلا دلی اسٹال سے ہم نے ناشتہ کیا پھر ہوئل فلوریڈا فون
کرنے کے لیے ٹیلی فون ہوتھ کی طرف بڑھ گئے۔ پروگرام کے مطابق میں نے رخش سے

پیدہ محرنمودار ہونے والا تھا۔ بیکری کی دکا نیس کھلنا شروع ہوگئی تھیں۔ اخبار فروش بھی نظر آ
رہے تھے۔ محکے مائدے شرائی ''ریڈ امریا'' نے نکل کر گھروں کا رخ کررہے تھے۔ ہمارے
سامنے ایک مدہوش انڈین سیاح کورکشا والے نے با قاعدہ گود بیس اٹھا کرر کھے پر لادا۔
میں نے گھڑی دیمی پھر ایک طویل سائس لے کر حمزہ سے کہا۔'' آؤ ذرا چند منٹ اس
ریٹورنٹ بیں بیٹیس۔''

حزہ میرے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ ہے آگاہ تھا۔ اس نے بچھ ہے کوئی سوال نہیں کیا ہم ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئے۔ بیشتر میزیں خالی تھیں۔ ہم ایک گوشے میں جا بیشتے۔ پید نہیں کیوں میرے کانوں میں ایک بھولا بسرا پاکستان نفحہ گو نجنے لگا تھا۔" میں بیشتے۔ پید نہیں شہر میں ڈھوٹہ تا پھرر ہا ہوں تھے! بچھ کو آواز دے۔" دو تمین منٹ تک ہمارے تیرے اجبی شہر میں ڈھوٹہ تا پھر رہا ہوں تھے! بچھ کو آواز دے۔" دو تمین منٹ تک ہمارے درمیان تمییر خاموثی حائل رہی، پھر میں نے حزہ کی آتھوں میں جھا تھتے ہوئے کہا۔ درمیان تمییر خاموثی حائل رہی، پھر میں نے حزہ کی آتھوں میں جھا تھتے ہوئے کہا۔ "حزہ! میں چار پانچ دن مزید یہاں رکنا چا ہتا ہوں۔ کیا ایسانہیں ہوسکنا کہ تم لوگ آج جا جو جا کہیں ہونے کہا۔ آج جے جاؤ میں ہفتے کے آخر تک آ جاؤں۔"

وور كود مجتاحات مو-"

سون وویعا چہے ،ر۔

"نہاں۔" میں نے متحکم لہج میں کہا۔" شایداب تم بید کہو سے کہ بید مناسب نہیں ہے۔"

"ظاہر ہے کہ میں اس کے سوا اور پچھ نہیں کہدسکتا رفتی کیا سوچ گی؟"

"اس سے فی الحال بیرسب پچھ چھپانا ہوگا۔ بعد میں کسی مناسب وقت میں خود ہی

اے سب پچھ بتا دوں گا۔"

"ابكياكهوك؟"

ب یہ معقول بہانہ خود بخو دبن رہا ہے۔ رخشی وغیرہ کو بیمعلوم ہے کہ آج رات سرراہ مجھے کوئی دوست مل کیا تھا اور ہم نے رات اس کے گھر گزاری ہے۔ اس بہانے کو تھوڑا سا آھے بوطالیج ہیں کوئی الیمی وجہ بھی تو ہو عتی ہے کہ دوست اور اس کی قبیلی کے شدید اصرار پر مجھے دو چاردن مزید بہال رہنا پڑے۔ ہمارے وفد کا ایک مجبرای طرح چار پانچ ون ملا پھیا ہی بھی تو رہ گیا تھا۔

چو۔ بعد مل ول ول ماد میں رہا یا۔" مجھے کی سے کھ چھپانانیس ہے۔رفش سے ، انہیں یارا" میں نے نفی میں سر ہلایا۔" مجھے کی سے کھ چھپانانیس ہے۔رفش سے

کرز کی مہولت بھی موجود تھی۔لیکن رخش کے علاوہ اس مہولت سے کی نے فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ دو بیج کے لگ بھگ میں نے حمزہ کے ذریعے رخش اور کامران کو دوبارہ فون کرایا یہ "کافی لیٹ" فون تھا۔میرا اندازہ تھا کہ حمزہ کے فون کرنے سے پہلے ہی رخشی اور کامران جان چکے ہوں گے کہ ہم ان کے ساتھ واپس نہیں جا رہے۔یعنی وہ ہمارے بغیر پاکستان جان چکے ہوں گے کہ ہم ان کے ساتھ واپس نہیں جا رہے۔یعنی وہ ہمارے بغیر پاکستان جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہوں گے۔حمزہ نے اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دیا۔اس نے رخشی اور کامران کو بتایا کہ ہم وقت پر فارغ نہیں ہو سکے۔اس لیے وہ لوگ دیا۔اس نے رخشی اور کامران کو بتایا کہ ہم وقت پر فارغ نہیں ہو سکے۔اس لیے وہ لوگ علی اور پاکستان فلائی کر جا نمیں ہم ایک دو دن بعد آ جا نمیں گے۔تھوڑی سی بحث و تحجیص اور پاکستان فلائی کر جا نمیں ہم ایک دو دن بعد آ جا نمیں جانے کے لیے آ مادہ ہو گئے۔ میں اور حمزہ پہلے ہی علیحدہ کمرے میں شخے۔ ہمارا" پیک سامان" اس کمرے میں رکھا رہنے دیا گیا اور دروازہ مقفل کر کے جابیاں استقبالیہ پر دے دی گئیں۔

یں جاتا تھا کہ رخش اور کامران کا دل برا ہوا ہوگا، خاص طور سے رخش نے بہت محسوں کیا ہوگا۔ بین ممکن تھا کہ اس کے ذبن بیں موہوم اندیشے بھی جائے ہوں۔ بہر حال جو پھے بھی تھا بیں مستقبل میں اپنی کوئی بات رخش سے چھپانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ جب حزو فون کر چکا اور اس نے جھے بتایا کہ وہ لوگ ائر پورٹ جارے ہیں تو جھے دل پر بوجھ سامحسوں ہوا۔ شاید اس بوجھ کی وجہ بیتھی کہ رخش بھی بوجھل دل کے ساتھ جا رہی تھی ۔۔۔۔ سامحسوں ہوا۔ شاید اس بوجھ کی وجہ بیتھی کہ رخش بھی بوجھل دل کے ساتھ جا رہی تھی ۔۔۔۔ لیکن جو پھے بھی ہور ہا تھا اس کی شروعات میں جھے سے زیادہ رخش کا عمل دخل تھا۔ سب سے زیادہ اس کا اصرار تھا کہ ہمیں بنکاک کے قریب آگر بنکاک کو دیکھے بغیر واپس نہیں جانا چاہئے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا سے اصرار میری اور اس کی زندگی میں کتنی ہلچل بچانے والا ہے۔

000

خود بات کی۔ میں نے بنجدگی سے اسے بتایا کہ بدایک پرانا کلاس فیلوتھا جو یہاں ملا ہے۔ وہ اپنی فیلی کے ساتھ یہاں رہائش پذیر ہے۔ رات وہ اپنے گھر لے گیا تھا۔ اس کے واسطے سے دو تین اور پرانے دوستوں سے ملاقات ہوگئی ہے۔

رخشی میری تمبیدے اکا کر بولی۔ ' چلوٹھیک ہے، لیکن آکب رہے ہو۔ تہبیں پتا ہی ہے کہ چار ہے تک ہمیں ہوٹل سے نکل جانا ہوگا۔''

ہے دھ رہے ہے ہیں ہوری کوشش کررہے ہیں کدایک دو بجے تک یہاں سے فارغ ہو جل سے کہا۔"جم پوری کوشش کررہے ہیں کدایک دو بجے تک یہاں سے فارغ ہو جا کیں تم لوگ پیکنگ وغیرہ کمل کرلو۔ میں ایک بجے کے لگ بھگ تہیں پرفون کروں گا

اور تازہ صورت حال بتا دوں گا۔'' ''تازہ صورتحال؟'' وہ فوراً چو تک کر بولی۔''تم کھل کر بات نہیں کر رہے ہو۔'' ''بس ایک ایمر جنسی کام بھی پڑ گیا ہے یہاں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ دو تمن کھنٹے معر بڑوالہ ہں ''

" "شادا خمریت تو ہے ناں؟" رخش کے لیج میں ان گت اندیشے تھے۔ "اوہو ڈئیر! بالکل خمریت ہے۔ یقین نہیں تو گواہ حاضر کر دیتا ہوں۔ حمزہ میرے ساتھ بی کھڑا ہے۔"

> ''لیکن کام کیا ہے؟'' ''وو تہہیں آ کر بتاؤں گا۔ ٹیلی فون پرمنا سبنیں ہے۔''

"شاداتم نے مجھے پریشان کردیا ہے۔"

میں نے دو تین من تک بلکی پھلکی مختلور کے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی

اوراس میں کائی حد تک کامیاب رہا۔

رخش سے ہائے ختم کرنے کے بعد میں اور حزوانے ہوائی کلٹ کی طرف متوجہ ہوئے۔
خوش شمتی سے ہمارے کلٹ اور پاسپورٹ وغیرہ ہمارے پاس ہی موجود تھے۔ ہمارے کلٹ
زیادہ ڈیوریشن کے تھے۔ قریباً ایک سال کی مہلت تھی۔ ایسے کلٹ تھوڑے مہنگے تو ہوتے
ہیں لیکن اگر ٹورکا دورانیہ اور وقت غیر بھینی ہوتو سہولت بھی ہوتی ہے۔ کسی کوتی کا ڈرنبیں
ہوتا اور اس نوع کی دیگر مشکلات بھی نہیں ہوتیں۔ مقامی کرنی بھی ہمارے پاس محقول
مقدار میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ امریکن ٹریولز چیک تھے۔ یہ سب کچھ ہم نے بوی کا حقاظت کے ساتھ لباس کے اندر ہی رکھا ہوا تھا۔ اس مقصد کے لئے ہوئی کے رومز میں لا

كربية شنائى

بارے میں کوئی بات معلوم ہوجائے لیکن ہم براہ راست پوچھ کرا ہے کی شہبے میں بھی جالا کرنانبیں چاہتے تھے۔ اپنی آمد کے متعلق ہم نے کاریک کومبھم انداز میں بتایا تھا کہ ہم ڈاکٹر ہیں اور سرکاری کام سے آئے ہیں۔

لکٹون گاؤں کے مکانات دکھائی دیئے تو ذہن میں سب سے پہلا خیال چکی کا آیا۔ عین ممکن تھا کہ اس گاؤں میں کرخت چہرہ چکی سے ہماری ملاقات ہوتی۔ بیدملاقات کی خدشات اور امکانات کو وجود دے سکتی تھی۔

لکتون گاؤل چارول طرف سے سبزے، درختوں اور کھیتوں سے گھرا ہوا تھا۔ گاؤں کے جنوب کی طرف ڈھلوانیں تھیں جن پر سبزے کی چادر بچھی ہوئی دکھائی ویتی تھی۔ تاریل ، کیلے اور پام کے درخت کشرت سے نظر آتے تھے۔ مکانوں کی چیتیں نیجی تھیں۔ ان کی تھیر میں تاریل اور بانس وغیرہ کی لکڑی استجال کی گئی تھی۔ کہیں کہیں گارے اور اینٹوں کی دیوار س بھی تھیں، تاہم بیش تر مکانات کی وضع قطع جھونپر وں جیسی تھی۔ زیادہ تر مردوں کا لباس لگی اور بنیان وغیرہ پر مشمل تھا۔ عورتوں نے کرتے اور لگیاں وغیرہ پہن رکھی تھیں۔ کچھونگیاں بالکل دھوتی کی طرز کی تھیں۔ اکثر عورتوں کے بالوں میں پھول نظر رکھی تھیں۔ کچھونگیاں بالکل دھوتی کی طرز کی تھیں۔ اکثر عورتوں کے بالوں میں پھول نظر تھے۔ تکون کے ہیٹ کا رواج بھی عام تھا۔

تھائی لینڈ کے اکثر دیہات میں ہمیں پگوڈا (بودھ مندر) نظر آئے تھے، یہاں لکھون گاؤں کے وسط میں بھی ایک پگوڈا موجود تھا۔ اس کی مخروطی جیت ناریل کے تھلکے، ناریل کی لکڑی اور بانس وغیرہ سے بنائی گئی تھی۔ در حقیقت ان علاقوں میں ناریل کے درخت کا انتاعمل دخل تھا کہ وہ مختلف شکلوں میں ہر جگہ زیر استعال دکھائی دیتا تھا۔ اس کی لکڑی، چھال، ناریل کے خول، اس کا گودا، پانی، غرض ہر چیز مقامی لوگوں کے استعال میں تھی۔ اپنے پروگرام کے مطابق ہم سیدھے گاؤں کے کھیا کے پاس پہنچ۔ راستے میں کئی لڑکے اور گول مٹول بچ ہمارے ساتھ ہو لیے تھے۔ وہ ہمیں تجب خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے اور آپس میں محراتی ہوئی سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ہمارے بیک ہماری پشت پر بندھے ہوئے تھے جبکہ ایک ایک بریف کیس ہمارے ہاتھوں میں بھی تھا۔ میں نے اپنا اشٹیھ سوئے جبکہ ایک ایک بریف کیس ہمارے ہاتھوں میں بھی تھا۔ میں نے اپنا اشٹیھ سکوپ گلے میں لاکا لیا تھا، مقصد یہی تھا کہ مقامی لوگ ہم سے کوئی سوال پو چھے بغیر ہمیں طاکو کی حیات میں بہنچ تھے کوئی مقام می جبنے ہم جبنے بھی دیہات میں بہنچ تھے کوئی مذرجم ہمیں مل گیا تھا۔ امید تھی کہلاون میں بھی مل جائے گا۔ اگر نہ بھی ملا تو چھکڑا فاکن مترجم ہمیں مل گیا تھا۔ امید تھی کہلاون میں بھی مل جائے گا۔ اگر نہ بھی ملا تو چھکڑا فاکن مترجم ہمیں مل گیا تھا۔ امید تھی کہلاون میں بھی مل جائے گا۔ اگر نہ بھی ملا تو چھکڑا فاکن مترجم ہمیں مل گیا تھا۔ امید تھی کہلاون میں بھی مل جائے گا۔ اگر نہ بھی ملا تو چھکڑا

ہم نے رات ہول فلور یوا میں ہی گزاری صبح آٹھ بجے ناشتے کے فوراً بعد ہم نے نیلی فون ایسینے سے لا ہورفون کیا۔ میں نے بھائی جان سے بات کی۔ انہیں اپنی خیریت کی اطلاع دی اور رفشی، کامران وغیرہ کی خیریت معلوم کی۔وہ رات دی بج کے لگ بھگ لا ہور پہنے گئے تھے۔ اپ بارے میں، میں نے بھائی جان کو بتایا کہ ایک درید دوست ے ملاقات کے بعد مجھے اور حزو کو پانچ چودن مزید بنکاک می رکنا پر گیا ہے۔میرے بعد حمزہ نے بھی گھر فون کیا اور اہل خانہ کواپنی خبریت کے علاوہ اپنے پروگرام سے بھی آگاہ كيا-اس كے بعد ہم اپنے سفر پر روانہ ہو گئے، ہم بنكاك سے بذريعہ كوچ روانہ ہوئے۔ كوچ ار كنديشد تو تقى لين بهت الحيى حالت كي نبيل تقى ،كراييمى كي زياده محسوس جوا- بم پہلے جس شہر میں پہنچ اس کا نام تھائی لینڈ کے عام ناموں کی طرح کافی مشکل تھا یعنی Nakhon Ratciasima اس شہر کی حیثیت تعالی لینڈ کے دوسرے بڑے شہر کی ہے پر بھی اپنی آبادی کے لحاظ سے یہ بنکاک کا دموال حصہ ہے۔ یہاں بھی کر ہم نے کوچ بدلی اورنستا ایک چھوٹی کوچ میں ماہا کی طرف روانہ ہوئے۔رائے میں نہریں بھیلیں اور ہریال کے یادگار مناظر و یکھنے کو لے۔ایک بوے قصبے می سے گزرتے ہوئے ہم تقریباً بارہ محضے بعد سہ پہر ڈھائی بج ماہا پہنے گئے۔ یہاں ہم نے لیج کیا اور پرلکشون کی طرف رخ کیا۔ مام کے مضافات سے بندرہ ہیں کلومیٹر تک ہم نے ایک جیب نما گاڑی میں سفر كيا اور فى سوارى تمي بھات اوا كيے۔ايك چھوٹے سے قصبے سے ہم دو كھوڑوں والے مقای طرز کے چھڑے پر سوار ہوئے اور جمارے سفر کا دشوار ترین مرحلہ شروع ہوا۔ یہ چوڑے چوں والے درختوں سے گھرے ہوئے کچے رائے کا سفر تھا۔ چھڑا بان کا نام کاریک تھا۔ وہ ایک ہاتونی مخص تھا اور خوش متی سے تھوڑی بہت انگریزی بھی جانتا تھا۔ اس کی کمپنی میں جارا سفرنستا کم وشوار ہو گیا۔ ہم اس کے لکثون گاؤں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے۔ ہماری خواہش تھی کہ ہمیں کاریک سے چھکی یا سون کے

174

تربي آشانی

بان کاریک ماری تعوری بہت مدر سے گا۔ کاریک کی راہنمائی می ہم بستی سے کھیا ہے لے۔ کمیا کا نام لان کون تھا۔ سیکشوؤں کی طرح اس کا سرصفاحیث تھا۔ عمر کوئی پینٹالیس برس رہی ہوگی۔ وہ خاصاصحت مند تھا۔اس نے رنگین لنگی کے اوپر ایک شلو کا سا مہان رکھا تھا۔ اس شلوے کے اسکے بٹن کھے تھے جن میں سے لان کون کی تندرست چیلی تو ند جما تک رہی تھی۔لان کون شکل سے بخت کیرلگنا تھا۔لیکن جب وہ بولا اور تھوڑا سامسکرایا تو پا چا کداس کے رویے میں کھی اور نری موجود ہے۔ چیکڑا بان کاریک نے مقامی زبان على ماراتعارف كرايا اورا بي بتايا كم م ذاكر بي اور دو تين دن گاؤل عل قيام كے ليے آئے ہیں۔ لان کون نے ہارے ساتھ خوش ولی سے ہاتھ طایا اور جمیں کھر کے اندر لے ميا-جس كرے ميں ہميں بھايا كيا وہ يقيناً مهمان خانے كے طور ير ہى استعال ہوتا ہو گا- يهان فرش پر بيد كى وسيع وعريض چنانى بچى موكى تقى -اس پر گديان ركمي تھيں جن میں بقیباً ناریل کی چھال ہی بھری می تھی۔ بتی کے اکثر مکانات کی طرح لان کون کا مکان بھی جھونپڑا نما تھا۔ تاہم بینبتاً وسیع تھا اور زیادہ مضبوط بنا ہوا تھا۔ گارے مٹی کی دیواروں می بانس کی بنی ہوئی دو کھڑ کیاں کھی تھیں اور ان می سے مکان کے پہلو کا منظر وکھائی وے رہا تھا۔ کیلے کے درخت کے پاس کھڑی دو جواں سال تھائی عورتیں ہمیں و کمچر رہی تھیں اور آپس می کھسر پھر کررہی تھیں۔ان کے پاؤں کے پاس تین چارمونی طخیں تھک محك كرچل ربى تعيى -ايك صحت مند بچه جس كاسر منذا ہوا تھا-سائكل كے ايك پرانے ازكواها طي من واز ع كاظل من جلار إقعا-

ٹائر کواحا کے میں وائز نے کا سمائی کیا رہا ہے۔
کی ہم نے احتیاطاً کاریک سے
کی ہم نے احتیاطاً کاریک سے
کی ہم نے احتیاطاً کاریک سے
پوچھ لیا کہ اس میں نشہ وغیرہ تو نہیں۔ کاریک نے بتایا کہ ایسا پچھ بیس۔ دراصل ہم نے
دیمی علاقوں میں کئی طرح کے نشہ آور شروب دیکھیے تھے۔ ان میں سے ایک مشروب جو
دیمی علاقوں میں کئی طرح کے نشہ آور شروب دیکھیے تھے۔ ان میں سے ایک مشروب جو
ناریل کے پیڑ سے حاصل کیا جاتا تھا، شراب کے بہت قریب تھا۔ چند روز پہلے وانگ نامی
بہتی میں ہارے کھی وفد کے چند ارکان بشمول ڈاکٹر کامران اس مشکوک مشروب سے
بہتی میں ہارے کھی وفد کے چند ارکان بشمول ڈاکٹر کامران اس مشکوک مشروب سے

متاثر ہو پچے تھے۔ کھیالان کون نے ہماری آمد کی غرض و غایت پوچھی۔ہم نے وہی پچھ بتا دیا جوسوچ رکھا تھا۔ یعنی کہ ہم ایک طبی وفد کے ساتھ یہاں آئے ہیں اور دیمی علاقوں کا دورہ کررہے میں۔ میں نے کھیا کو بتایا کہ ہم قریبی علاقے Udon Thani میں بھی کام کرتے رہے ہیں۔ میں نے کھیا کو بتایا کہ ہم قریبی علاقے Udon Thani

جیں۔ چندروز پہلے بارشوں کے سبب ہمیں اپنا کام ادھورا چھوڑ نا پڑا تھا۔اب وفد کے کچھے ارکان تو واپس جا چکے جیں لیکن ہم ابھی سبیں جیں موسم چونکہ بہتر ہو گیا ہے لہذا ہم وو چار ون مزید لگا کراپنا باتی کام نمٹانا چاہتے ہیں۔

ہماری وضاحتوں نے لان کون کو کافی حد تک مطمئن کر دیا۔ خوش قتمتی ہے اسے یہ بات معلوم تھی کہ پچھرروز پہلے تک Udon Thani کے علاقے میں ڈاکٹر لوگ موجود رہے ہیں۔ اس نے تقییمی انداز میں سر بلاتے ہوئے پچھے کہا۔ ہمارے مترجم کاریک نے ترجمانی کرتے ہوئے بتایا۔"سردار کا کہنا ہے کہ پاس کے گاؤں میں اس کی چھوٹی بہن اور بہنوئی رہے ہیں۔ وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے Udon Thani جا کر ڈاکٹر لوگوں سے دوالی ہے اور انہیں افاقہ ہوا ہے۔"

كاريك كى انكريزى كافى نيزهى ميزهى تقى بمين ايك ايك بات كى كى بار يوچهنا يرقى محل، پر بھی کافی کھے ادھورا رہ جاتا تھا۔ ہم سے بات کرتے ہوئے کاریک کے باتھ بہت تیزی سے چلتے تھے۔وہ زبان کے ساتھ ساتھ اشاروں سے بھی سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔اس کی سانولی پیشانی پرایک مونی رگ اجرآئی تھی جس سے پتا چان تھا کہ"ر جمانی" كرتے ہوئے اے كافى دہنى مشقت اٹھانا يردنى بے۔ ہمارى كفتكو كے دوران ميں بى دو مزید افراد وہاں آ بیٹھے۔ وہ محمیا کے اہل خاند میں سے ہی تھے۔ وہ بھی ہمیں عزت اور احرام کی نگاہ سے د کھے رہے تھے۔اس ساری گفتگو کے دوران میں مجھے یہ دھر کامسلسل لگا رہا کہ چنگی سے آمنا سامنا نہ ہوجائے۔ یوں میرا حلیہ بھی جارسال پہلے کے حلیے سے کافی مختلف تھا۔ آج کل میرے چبرے پر چھوٹی چھوٹی واڑھی تھی۔ بال چھپلی مرتبہ بالکل ہی چھوٹے تھے لیکن اس مرتبہ لیے تھے۔اگر میں نظر وغیرہ کا چشمہ لگالیتا تو شاید چنگی کے لیے مجھے پہاننا ہی وشوار ہو جاتا۔ بہر حال الحلے ڈیڑھ دو تھنے تک خبریت ہی گزری۔ اس ووران میں لان کون نے مہمان نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے اینے گھر کے بالکل ساتھ ہی وو كرول ك ايك كحريش جارى ربائش كا انتظام كرديا- يه كحربند يرا تحا-اس كى صفائي ستحرائی کرا کے جارا سامان حفاظت ہے وہاں رکھ دیا گیا۔ کھیالان کون نے والش مندی کا جوت دیتے ہوئے ہماری خدمت کا کام کاریک کوسونی دیا تھا۔ وجہ بہی تھی کہ وہ تھوڑی بہت انگریزی جانتا تھا۔ بہر حال لان کون نے ہمیں کاریک کے ذریعے بتایا کد بستی میں وو چاراورلوگ بھی ایے ہیں جوہم سے انگریزی میں بات کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے

اربياشالي

لی نے اپنے ہونؤں کے لعاب دار گوشوں کو کاٹن کے رومال سے صاف کیا اور بولا۔ "جربستی میں کوئی نہ کوئی بدروح ہوتی ہے۔ چنکی یہاں کی بدروح ہے۔ عورت بازی، شراب نوشی اورلڑائی جھڑوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھسک گیا ہے۔ بس مارا مارا پھر رہا ۔ "

میں نے لی کو مزید کرید نے کے لیے کہا۔ '' چھڑا بان کاریک نے بھی اس بارے میں تھوڑی می بات کی تھی۔اس ٹیکسی ڈرائیور کی بیوی بھی شاید بیار تھی۔''

'' پیار نہیں گئی۔'' کی نے زور سے سر ہلایا۔'' اسے ای بد بخت نے بیار کیا تھا۔ وہ ای استی کی سب سے بنس کھھاور چنچل کنواری تھی۔ وہ بنسی تھی تو اس کے ساتھ ہرشے بنس آٹھتی کی سب سے بنس کھھاور چنچل کنواری تھی۔ وہ بنسی تھی کی دوشیز ہ کے اندر نہیں دیکھی۔ وہ ایسی تھی ڈاکٹر! کہ مردہ دل سے مردہ دل شخص بھی اسے دیکھیا تو کھل اٹھتا تھا۔ یہ اس بے چاری کی بدشتی کہ وہ چنگی جیسے خرائٹ کے لیے بندھ گئی۔ چنگی نے اس کے ساتھ بہت چاری کی بدشتی کہ وہ چنگی جیسے خرائٹ کے بغدھ گئی۔ چنگی نے اس کے ساتھ بہت براکیا۔۔۔۔ بہت ہی براکیا۔ وہ آدمی کے بیمیس میں شیطان تھا۔ وہ اس گاؤں کے سب سے خوبھورت پھول کو شہنی سے نوچ کر شہر لے گیا اور اس کی پتی پتی بھیر دی۔''

ذر لیکن محتر م! یہ سب ہوا کیے؟'' حمز ہ نے یو چھا۔

لی نے ایک گری سانس لی۔ انداز ایسائی تھاجیے وہ ہم کواس بارے بیل بتانے جارہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ اس کے سرخ سرخ لعاب زدہ ہونٹ حرکت بیل آتے، ایک مریض اندر واخل ہوگیا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر تھائی تھا جس کا رنگ زرد ہورہا تھا اور چرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ معلوم ہوا کہ اسے ہینے کی شکایت ہے۔ ان علاقوں بیل تاقص پانی اور برساتی موسم کی وجہ سے ہینے کی تکلیف اکثر دیکھنے بیل آتی تھی۔ مریض بیل وی بائیڈریشن کے آثار نہیں تھے۔ بیل کی تکلیف اکثر دیکھنے بیل آتی تھی۔ مریض بیل وی اور بائیڈریشن کے آثار نہیں تھے۔ بیل نے اسے بین کلر کے علاوہ ''فیوریسن سینشن'' دی اور ویگر ہدایات دینے کے علاوہ پر ہیز وغیرہ بتایا۔

ای دوران میں ایک جوال سال عورت اندر داخل ہوگئ۔ وہ کافی خوبصورت تھی۔اس کا لباس اور رنگ ڈ ھنگ مقامی عورتوں سے قدرے مختلف نظر آتا تھا۔ رنگین لنگی کی بجائے اس نے مقامی انداز کی ساڑھی باندھ رکھی تھی۔ جوڑے میں پھول تھے۔ ساڑھی کا زرد رنگ اس کی گندی رنگت پر نج رہا تھا۔اس کے ساتھ ایک ضعیف عورت تھی۔ جوال سال عورت اے سہارا دے کر لا رہی تھی کہاؤنڈر لی کے ذریعے معلوم ہوا کہ بوڑھی عورت

آپ میں سوچا کہ ان انگریزی دانوں میں سے ایک تو شاید چنگی ہی ہو۔ کاریک اور لان
کون وغیرہ سے اپنا تعارف کراتے ہوئے میں نے اپنا پورا نام شاداب اخر نہیں بتایا تھا
بلکہ صرف" اخر" بتایا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر شاداب کے نام سے چنگی یا سون
میں بلکہ صرف" اخر" بتایا تھا۔ میں نہیں جاہتا تھا کہ ڈاکٹر شاداب کے نام سے چنگی یا سون

وغیرہ کومیرے بارے میں پہلی رات تو خیریت ہے ہی گزری۔ ہمارے پاس پھر کو ہمگانے

الکھون گاؤں میں پہلی رات تو خیریت ہے ہی گزری۔ ہمارے پاس پھر کو ہمگانے

والا تیل موجود تھا جو دیمی علاقوں میں ہمارے لیے بہت مفید ٹابت ہو چکا تھا۔ لکھون میں

ہمی ہے بہت مفید ٹابت ہوا ورنہ یہاں ایے پھر موجود تھے جو بیلی کا پر جیسی آ واز نکا لئے

ہوئے ہملہ آ ور ہوتے تھے۔ مکان میں میز بانوں نے کوئی ہلی ہی خوشبو بھی سلگا دی تھی۔

ہیر کی چار پائیوں پر ہماری رات سکون ہے ہی گزری۔ غالبًا اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ سفر کی

بید کی چار پائیوں پر ہماری رات سکون ہے ہی گزری۔ غالبًا اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ سفر کی

تھکاوٹ کے سب ہمیں اپنی سدھ بدھ ہی نہیں رہی تھی۔ اگلے روز ہم نے بہتی کا کافوتے

کلینک کا جائزہ لیا۔ یہاں ایک کمپاؤٹڈرلوگوں کا علاج معالج کرتا تھا۔ اس کی عمر ساتھ سال

کلینک کا جائزہ لیا۔ یہاں ایک کمپاؤٹڈرلوگوں کا علاج معالج کرتا تھا۔ اس کی عمر ساتھ سال

اللیستی اے او پھی سوجی سوجی آ تھوں والا خوب گورا چٹا شخص تھا۔ اس کا نام تو طویل تھا لیکن

اللیستی اے لی گئیتہ تھے۔ شروع میں تو لی ہمیں اچھا شخص لگا، تاہم اس کے پاس آ دھ

وہ ایلی چینشک دوا تھیں کم ہی استعمال کرتا تھا۔ ایلو چیتھک کے نام پر وہ وہ کی دوا تیں،

جڑی ہوٹیاں اور ہوسیو چیتھک دوا تھی۔ دوا تیں بھی مریضوں کو استعمال کرا دیتا تھا۔ بعض اوقات وہ

ان دواؤں کو کمی بھی کرتا تھا۔ ایلو پیتھی کے حوالے سے بھی اس کا نائج واجبی سا اور کا فی

پرانا تھا۔ وہ پچھ تھبراسا کیا تھا۔ اے نارل کرنے کے لیے ہم اس سے ادھراُدھر کی یا تیس کرتے رہے۔ وہ انگریزی بول سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا۔" کی! تمہارے علاوہ یہاں اور رہے۔ وہ انگریزی بول سکتا تھا۔ میں

کون کون انگریزی جانتا ہے۔'' وہ بولا۔''چھکڑا بان کاریک .....وانگ کارشیاؤ کی بیوی پیاؤ اور وہ حروقی فیکسی ڈرائیور حکمہ لیکس بی تریکٹی مہینوں ہے گاؤں میں نہیں ہے۔''

چنگی .....کین وہ تو کائی مہینوں سے گاؤں میں ہیں ہے۔'' میر ہے جہم میں سنستا ہٹ دوڑ گئی۔ ہمیں چنگی سے''شرف ملاقات'' حاصل ہونے کا ڈرتھا اور لی کہدر ہاتھا کہ چنگی بہتی میں ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنے چیرے کے تاثرات پر قابور کھتے ہوئے کہا۔'' یہ چنگی کون ہے محتر م؟''

جوال سال عورت كى ساس ب-وه كافى دنول سے يمار ب-

لی نے ایک اور بات بھی بتائی۔ وہ جوال سال عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

بولا۔ ''اتفا قا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ بہتی میں یہ

واحد عورت ہے جو تھوڑی بہت انگریزی بچھ سکتی ہے۔ اس کا نام پیاؤ ہے۔ بیائے گاؤں

میں کسی استاد سے ستار بجانا سیکھتی رہی ہے۔ وہ استاد سری نگون ہے گراس کی بیوی انگریز

ہیں کسی استاد کے بیوی بچے انگریزی بولتے تھے لہذا اسے بھی انگریزی کی شناخت ہوگئی۔

ہماستاد کے بیوی بچے انگریزی بولتے تھے لہذا اسے بھی انگریزی کی شناخت ہوگئی۔

میں میں استاد کے بیوی بی انگریزی بولتے تھے لہذا اسے بھی انگریزی کی شناخت ہوگئی۔

میں نے جوال سال عورت پیاؤے براہ راست بات کی اور اس کی عمر رسیدہ ساس کا احوال دریافت کیا۔

بوال درویت ید بیاؤ نے شکت الگاش میں جو پچھ بتایا اس سے معلوم ہوا کہ ضعیف عورت کو تبن چار ہفتے باید فائن نے شکت رہی ہے۔ یہ ٹائیفائیڈ کی شکایت رہی ہے۔ یہ ٹائیفائیڈ غالبًا خود ہی ٹھیک ہو گیا تھا لیکن کمپاؤیڈر کی اب بھی مریضہ کو نہایت کر وی کسیلی دوائیں بلا رہا تھا۔ جس کے سبب مریضہ کا معدہ درہم برہم تھا اور وہ خاصی کمزور بھی ہو گئے تھی اس کے علاوہ وہ اسے خوائخواہ اسپرین بھی دیتا رہتا تھا۔ می نے شائت انداز میں لی ہے ''درخواست'' کی اور مریضہ کی بیددوائیں بند کرا دیں۔ ہم می نے شائت انداز میں لی ہے ''درخواست'' کی اور مریضہ کی بیددوائیں بند کرا دیں۔ ہم نے اسے پچھوٹ منز وغیرہ دیئے اور بھوک بڑھانے کے لیے موسیگار نامی سرب بھی اپنے نے اسے کے دیا منز وغیرہ دیئے اور بھوک بڑھانے کے لیے موسیگار نامی سرب بھی اپنے

پوں سے رہے۔ جواں سال عورت بہت خوش نظر آتی تھی۔ وہ مقای انداز میں بار بار جھک کر ہمارا شکریدادا کررہی تھی۔اس کی ساس بہری تھی،اگرنہ بھی ہوتی تو اے ہماری گفتگو کہاں مجھ میں آناتھی۔تاہم اس کی گدلی آنکھوں میں بھی تشکر کے آثار داشتے تھے۔

ساس اور بہو کے جانے کے بعد ہمیں تخلیہ ملا اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع ہونے کا امکان پیدا ہوا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ مجھے اور حمزہ کو ہرگز تو تع نہیں تھی کہ لکھون گاؤں چنچنے کے چند مجھنے بعد ہی ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ سون کے بارے میں اہم نوعیت کی معلومات حاصل کر سکیں۔ لی نے اپنے ہونٹوں سے لعاب بو خچھتے ہوئے کہا۔ ''سون کا تعلق غریب فیملی سے تھا۔ اس کی جار بہنیں تھیں، دو بیاہی ہوئی تھیں، دو ابھی تک بن بیاہی بیٹی تھیں سون سب سے چھوٹی تھی اور بہت شوخ بھی یہ لوگ ساتھ والے گاؤں روتھی بیٹی تھیں سون سب سے چھوٹی تھی اور بہت شوخ بھی یہ لوگ ساتھ والے گاؤں روتھی میں رہتے تھے۔ سون کا باپ و مے کا مریض تھا۔ والدہ بید کی ٹوکریاں وغیرہ بنا کر کنے کا بیٹ پالتی تھیں۔ سون سب سے لاؤل تھی

اورسب سے خوش شکل بھی۔ وہ سارے گھر کی آ کھے کا تارا تھی۔وہ سب اپنی اپنی ضروریات مں کوئی کر کے بھی سون کو اچھا کھلاتے اور اچھا پہناتے تھے۔ وہ پندرہ سولہ برس کی ہو چی تھی کین بچوں کی طرح چھلانگیں لگاتی پھرتی تھی اور گڈے گڑیا کے کھیل کھیلتی تھی۔ انہی دنوں چھکی بنکاک سے بہاں گاؤں آیا تو اس کے والدین نے اس کی شادی کا سوجا۔ چھکی گاؤں کا پہلا محض تھا جوشہر تک پہنچا تھا اور وہاں جا کر کما رہا تھا۔ گاؤں کے غریب مسلین لوگوں میں چنکی کو کافی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ چنکی کا والد مچھلی پکڑنے روتھی گاؤں میں آتا جاتا رہتا تھا۔ وہاں اس نے کئی بارسون کو دیکھا تھا۔ جب چنکی کے رشتے کی بات جل تو چھی کے باب نے فورا سون کا ذکر کر دیا۔ چھی کا باب اپنی بدی بہو کو لے کرسون کو و یکھنے رومنی گاؤں گیا۔ان دونوں کوسون بہت پہند آئی مرسون کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ وہ پہلے اپنی بڑی بیٹیوں کی شادی کرنا جا ہتے ہیں اس لیے وہ بڑی بیٹیوں میں سے کوئی چھی کے لیے پند کرلیں ..... مر چھی کے گھر والے اور خود چھی بھی سون کے لیے اڑ گیا۔ حالاتکہ چنگی عمر میں سون سے بارہ تیرہ سال بڑا تھا۔ سون سولہ سال کی تھی جبکہ چنگی تمیں کے قریب بھی رہا تھا۔ بہر حال سون کے والدین اس لا کچ میں آ گئے کدان کی لاؤلی بنی، پیٹ بحر کر کھائے کی اور اچھا بہنے گی۔ چنگی کی شکل میں انہیں ایک ایسا وا مادل جائے گا جو ان كى لا ڈلى بينى كو جان سے لگا كرر كھے گا۔ سون كى شادى پر چيٹ مطلق بث بياہ والى مثال صادق آتی تھی۔ وہ بے جاری تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔اس "کھیلتی کودتی" کو پکڑ کرعروی جوڑا يہنايا كيا تھا اور سہاگ كى تيج ير بھا ديا كيا تھاليكن سہاگ كى تيج ير بيٹينے كے بعد اس كے ساتھ جو کھے ہوا تھاوہ اے زندہ درگور کر دیے والا تھا۔"

رودادساتے ساتے لی نے قبوے کی دو پیالیاں ہمارے ہاتھوں ہیں تھا کیں اور ہات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ ''سون سہا گن ہو کر بھی کنواری رہی۔اس کا شوہر دو ہفتے تک اس کے لیے اجنبی رہا۔ پھر وہ اے اپنے ساتھ بنکاک لے گیا جہاں وہ نیکسی چلاتا تھا۔ وہاں اس نے کراہے کا ایک اپار شمنٹ بھی لے رکھا تھا۔ وہ بہت بدیخت خض تھا۔اس کی حیثیت بنکاک میں عورتوں کے دلال کی ی تھی۔اس نے کسی امیر کیبرگا بک ہے کم سن کنواری لڑکی بنکاک میں عورتوں کے دلال کی ی تھی۔اس نے کسی امیر کیبرگا بک ہے کم سن کنواری لڑکی کا سودا کر رکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی گئی ہوگی۔۔۔۔ بنکاک بیٹی کرسون ایک بار پھر دلیمن نی اورا سے چند راتوں کے لیے فروخت کر دیا گیا۔اس کے بعد یہ سلسلہ چل فکا۔ چنگل میں جکڑی ہوئی سون روز بکتی رہی، روز لٹتی رہی۔ بعد یہ سلسلہ چل فکا۔ چنگل کی جنگل میں جکڑی ہوئی سون روز بکتی رہی، روز لٹتی رہی۔

سون کے میکے والے بیقصور دیکھ کرسششدررہ گئے تھے۔سون کی ماں اور بہنیں رورو کر نیم دیوانی ہوگئی تھیں۔ وہ سب بلکہ پورا''روتھی گاؤں' بی اس چنچل گڑیا کا دیوانہ ہوا کرتا تھا۔ اپنی بیاری ک گڑیا کی بیتاہ حالی انہیں خون کے آنسورلاگئے۔''

چند لمح تو قف كر كے لى في كرے كى كوركيال وغيرہ بندكيں۔ تيز ہوا چلنے لكي تحى اور بادل کھر کھر کر آ رہے تھے۔اس نے اپنے پہنہ قد، ہملیر سے کہد کر قبو و منکوایا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔"ای طرح سال ڈیڑھ سال گزرگیا پھر ایک روز ہمیں بیدول سوز خرطی کہ سون بنکاک میں گرفتار ہوگئی ہے۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے جم اسٹوز کے ایک یوے تاجر کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی عزت لوشنے کا الزام لگا کراس نے تاجر سے رقم اینصنا جا بی تھی ..... پتانہیں کہ اس الزام میں حقیقت کتنی تھی اور فسانہ کتنا تھا۔ يهال ك اكثر لوكول كاخيال تھا كەسون چىكى كے چنگل ميں ب اور ويى اس سے سب م کھے کروار ہا ہے۔ تاہم کچھ لوگ ایے بھی تھے جن کے خیال میں سون اب بالکل بدل چکی تحى اورعياشيوں من كو كئي تحى - بہر حال جتنے منہ تھ اتنى بى باتيں تھيں .... يبال ك لوگ اب بھی سون کو یاد کرتے تھے۔اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی یا دیں ہرجگہ موجود تھیں .... اس کی خوبصورت شوخی، اس کی بھولی بسری شرار تلی لوگوں کی گفتگو کا موضوع بنی تھیں۔اس کی سہیلیاں جب اکشی بیٹھی تھیں تو اس کا نام لے لے کر شندی آبیں مجرتی تھیں .... کھے عرصہ ای طرح گزر گیا .... مجر ایک شام جب بارش کے بعد خوشگوار ہوا چل رہی تھی بہتی میں تھلیلی چے گئی۔ پا چلا کہ چکی بہتی میں آیا ہے ....اس کے ساتھ سون بھی ہے۔ چھکی نے قریبا ایک سال بعد گاؤں میں شکل دکھائی تھی۔سون کو اس سے بھی زیادہ وقت ہو چکا تھا۔

پہتکی کی آمد لوگوں کو جہاں جیرت میں جٹلا کر رہی تھی وہاں ایک طرح کا خوف بھی ان کے ذہنوں میں سوار تھا۔ چہتکی کی سرکشی ایک اڑیل گھوڑے کی طرح تھی۔ اور تو اور گاؤں کا سردار لان کون بھی اس سے دبتا تھا۔ اور یقیناً اب بھی دبتا ہے۔ جن دنوں سون کی تصویر گاؤں میں آئی تھی۔ ان دنوں چہتکی نے بھی ایک چکر گاؤں میں لگایا تھا۔ سردار کے بڑے بیٹ کاف میں آئی تھی۔ ان دنوں چہتکی سے اس تصویر کے بارے میں بات کی تھی۔ نتیج میں بیٹے کا مے نے ڈرتے ڈرتے چہتکی سے اس تصویر کے بارے میں بات کی تھی۔ نتیج میں چھتکی اور کا مے میں جھڑا ہو گیا تھا۔ چہتکی نے مکا مارکر کامے کی ناک کی ہڈی تو ڈ دی تھی اور اس کے ایک دوست کو بھی مارا تھا۔ بعد میں سردار کو چہتکی کو غیر مشروط طور پر معاف کرنا اور اس کے ایک دوست کو بھی مارا تھا۔ بعد میں سردار کو چہتکی کو غیر مشروط طور پر معاف کرنا

ایک دو باراس نے شہر سے بھاگ کرواپس آنے کی کوشش بھی کی لیکن عمیار وسفاک پھٹی نے اس کی ایک جیس چلنے دی۔ وحیرے وحیرے وہ اس رنگ میں ڈھلنے لکی جس میں چنگی اے ڈھالنا جاہتا تھا۔ وہ پنجرے میں قید پرندے کی طرح پنجرے کو ہی اپنا گھر سمجھنے پر مجبور ہو گئے۔ چنگی اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ اس دوران میں چنگی ایک دوبار اسے پہال بھی میں بھی لے آیا، لیکن وہ ہر وقت سائے کی طرح سون کے ساتھ رہتا تھا اور بہت جلد ہی اسے بنکاک واپس لے جاتا تھا۔ اس نے نہ جانے سون کوس س طرح وصمكايا تھا كہ وہ اسے والدين كے سامنے زبان نبيس كھولتى تھى۔ نہ بى كسى سلمى يبلى كو بتاتى تھی کداس کے ساتھ کیا ہور ہا ہے۔ سون کی خوشی پر سنجیدگی کا گہرا سابید و کھے کر عام لوگ یہی مجھتے تھے کہ یاؤں بھاری ہونے کی وجہ سے وہ بیار ہے۔ یا اس مم کی کوئی اور بات ہے۔ بندری سون کا گاؤل آناختم موگیا۔اس دوران سون کا بیار والد بھی راہی ملک عدم مو كيا۔اس واقع كے بعدسون كا كاؤں سے تعلق اور بھى كم ہو گيا۔ لوگ چەملكوئياں كرتے سے کہ سون چنگی کے ساتھ خوش نہیں ہے اور چنگی بنکاک میں سون کو گناہ پر مجبور کرتا ہے وغیرہ وغیرہ کیکن اتنی ہمت اور طاقت کسی جس نہیں تھی کہسون کے حالات کا کھوج لگا تا اور اس کی مدد کرتا ..... چنگی کے شکنج میں ہونے کے باوجود سون اپنے طور پر حالات سے اونے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ میری معلومات کے مطابق اس نے بنکاک بیس زستگ کا کورس بھی کیا۔ شایداس کا خیال ہوگا کہ وہ کسی طور باعزت روزی کمانے کے قابل ہو سکے کی۔ مرچنگی کو بیسب کیسے قبول ہوسکتا تھا۔ اس نے سون کی واپسی کا ہر راستہ بزور بازو بند كرديا تھا۔ وہ بہت ہتھ جھٹ اور عصيلا تحض تھا۔ اس كے دوست يار بھى اى كى طرح چھے ہوئے بدمعاش تھے، ان میں ایک الملی لڑکی کی بھلا کیا حیثیت تھی۔ بے پناہ ذہنی اور جسمانی دباؤ کے سبب سون بیار پر گئی۔ وہ قریباً ایک برس بیار رہی۔اس کا بخار بکڑ گیا تھا۔ ای دوران چھکی نے اس کا اہارش کرایا تھا جس کے سبب وہ مزید بیار ہوگئی تھی۔ ایک سال کی تکلیف کا شخ کے بعد سون صحت مند ہوئی تو وہ بدل چکی تھی۔اس نے خود کو بنکاک کے رنگ میں ہی رنگنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ وہ وہی کھے بن گئی تھی جو چنگی جا بتا تھا۔ بلکہ اس سے بھی آ کے نکل کئی۔ اس کے سارے طور اطوار ہی بدل گئے تھے۔ انہی دنوں ایک مرتبہ کاریک (چکڑا بان) سون کی ایک تصور لے کرآیا جو بنکاک کے ایک رسالے میں چھپی تھی۔ وہ بہت تھوڑا لباس پہنے، رنگدار چھتری لیے ساحل پر کھڑی تھی۔ گاؤں والے اور

جیشانی کے ساتھ جھ سے دوا وغیرہ بھی لینے آتی تھی۔ ایک نرس کی حیثیت سے اسے خود بھی دواؤں کی سجھ بوچھ تھی۔"

بات کرتے کرتے عمر رسیدہ لی اچا تک چونک گیا۔ ماتھ پر ہاتھ رکھ کر بولا۔"اوہ! میں حمہیں بتانا ہی بھول گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جوعورت پیاؤ اپنی ساس کے ساتھ دوالیئے آئی تھی، وہی سون کی جیٹھانی ہے۔"

''لیعنی اس کے ساتھ جو پوڑھی عورت تھی۔ وہ سون کی بھی ساس ہے۔' بیس نے کہا۔ بوڑھے لی نے اثبات میں سر ہلایا۔''اور بھی چنگی کی ماں ہے۔'' وہ بولا پھر چند لمح تو قف کرنے کے بعد کہنے لگا۔''ہاں تو میں کیا کہدرہا تھا؟''

حمزہ نے کہا۔'' آپ فرمارے تھے کہ یہاں آنے کے چند ماہ بعد سون کافی بہتر ہوگئی تھی اور وہ اپنی جیٹھانی پیاؤ کے ہمراہ آپ سے دوا لینے آتی تھی۔''

''ہاں ..... ہاں .....' کی نے تائید کی اور ہونٹ صاف کرتے ہوئے بولا۔''سون کو تھوڑ اتھوڑ اندہب سے لگاؤ ہونے لگا تھا۔تم دیکھ ہی رہے ہو۔وہ جس کھر میں رہتی تھی اس سے پچھ ہی فاصلے پر پگوڈا ہے۔ جب پگوڈا میں تقریر ہوتی تھی یا سوتر وغیرہ پڑھے جاتے تھے تو سون بڑے دھیان سے سنتی تھی۔ وہ بھی بھی دو راہباؤں کے ساتھ سکھ کی مصروفیات و یکھنے بھی چکی جاتی تھی۔ (سکھ۔ .... ہدھ مت میں راہبوں یا فقیروں کی جماعت کو کہا جا تا ے) ہمارے گاؤں کے علمے کے گروکا نام کھیال ہے....وہ بھی بھی پردے کے پیچے سے عورتوں ..... کو وعظ کرتا ہے۔ سون بیرواعظ سننے کے لیے با قاعد کی سے جانے لگی تھی۔ اس کے مزاج میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ وہ اکثر گیردے کیڑے پہن لیتی تھی۔ می نے ایک دو باراہے نظے یاؤں بھی دیکھا۔اس کی آٹھوں سے گہری سنجیدگی جھلکے لگتی محتی۔ ایک ایس بنجید گی جواس کے ماضی کی شوخیوں سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ وہ جب بھی بھی میرے یاس آتی تھی، پیاؤ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ دونوں میں دیورانی جیشانی کا رشته تھالیکن پر بھی آپس میں ان کا سلوک تھا اور انہیں دیکھ کر ہی انداز ہ ہو جا تا تنا كدوه ايك دوجے سے يرخلوص محبت ركھتى ہيں۔ سون جب بھى آتى تھى، ميرے ساتھ بے تکلفی سے بات کرتی تھی۔ وہ مجھے بڑے پیار سے انگل جی کہتی تھی ..... بیدؤ براھ دوسال رانی با تیں ہیں لین لگتا ہے جیسے وہ ابھی اس سامنے والی کری سے اٹھ کر گئی ہے اور اس کی ولکش آواز کی کونے ابھی مرے میں باتی ہے ....اےلکٹون گاؤں آئے ہوئے آٹھ دی ماہ را تھا۔ چنگی جب بھی گاؤں آتا تھا کوئی نہ کوئی بچڈا ضرور کھڑا کر دیتا تھا۔ شاید ای طرح وہ گاؤں والوں پر اپنی دہشت برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ شاید ہیں تہہیں بتانا بھول گیا۔ چنگی اؤکپن سے باکسٹک کرتا رہا ہے اور اس نے پہلے پہل کئی مقابلوں ہیں بھی حصدلیا تھا۔ " ایک لیحہ خاموش رہ کر لی نے اپنے خیالات مجتمع کیے اور بولا۔" ہاں تو ہیں اس شام کی بات کر رہا تھا جب چنگی اور سون اچا تک گاؤں ہی نمودار ہوئے تھے۔ سون پہلے سے بہت دبلی ہو چکی تھی اس کے بال بڑے بھوٹے طریقے سے کئے ہوئے تھے۔ جیل ہی اس نے جو تختیاں جھیلی تھیں ان کے آثار اس کے چبرے اور جسم پر بہت واضح تھے۔ جیل ہی جیل ہو بھی کا میں موئی تھی۔ پہلی کواس پر پورا کنٹرول جیل سے واصل تھا۔ وہ دونوں اس سامنے والے مکان ہی رہنے لگے۔" لی نے ادھ کھے دروازے حاصل تھا۔ وہ دونوں اس سامنے والے مکان ہی رہنے لگے۔" لی نے ادھ کھے دروازے

ہے ایک جمونپڑے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی حیت سرخ تھی اور وہ گاؤں کے پگوڈ ا کے

ساتھ ہی واقع تھا۔

کی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ''گاؤں ہی تو سون کے ساتھ چنگی کا سلوک اچھا
ہی تھا۔ وہ دونوں ای طرح رہ رہے تنے جس طرح عام میاں یہوی رہتے ہیں۔ لیمن سچائی
دریا تک چچی نہیں رہلی۔ جلد ہی لوگوں کو معلوم ہوگیا کہ چنگی ، سون پر بہت ظلم وستم کرتا رہا
ہے۔ سون کوئی تین ماہ پہلے جیل ہے رہا ہوگئی تھی، چنگی نے اسے ڈھائی تین ماہ تک
ہے۔ سون کوئی تین ماہ پہلے جیل ہے رہا ہوگئی تھی، چنگی نے اسے ڈھائی تین ماہ تک
بہت مار پید کرتا رہا ہے اور اسے مجبور کرتا رہا ہے کہ وہ جم فروثی کے پیشے کی طرف لوث
آئے۔ وہ آس پاس کے علاقوں سے اس کے لیے لینڈ لارڈ گا کہ بھی لاتا رہا ہے لین ماٹھ سے معلوم ہوا کہ چنگی ، سون کو گئی گئی دن مجبوکا پیاسا رکھتا تھا، اسے اندھر سے معلوم ہوا کہ چنگی ، سون کو گئی گئی دن مجبوکا پیاسا رکھتا تھا، اسے اندھر سے معلوم ہوا کہ چنگی ، سون کو گئی گئی دن مجبوکا پیاسا رکھتا تھا، اسے اندھر سے معلوم ہوا کہ چنگی ، سون کو گئی گئی دن مجبوکا پیاسا رکھتا تھا، اسے اندھر سے معلوم ہوا کہ چنگی ، سون کو گئی گئی دن مجبوکا پیاسا رکھتا تھا، اسے اندھر سے معلوم ہوا کہ چنگی ، سون کو گئی گئی دن مجبوکا پیاسا رکھتا تھا، اسے اندھر سے کمرے میں سانپ وقیرہ کے ساتھ بند کر دیتا تھا۔ اسے ایک خاص تھی ہوتا گئین انہتا کی اذبیت محسوس ہوتی ہوتی دورہ میں تواس بی نہ کھو میشے تو چنگی کو اپنا رو بیزم کرتا پڑا کی اور وہ سون کی پر ذورخواہش پر اسے یہاں لکھون گاؤں لے آیا۔

اور وہ سون کی پر ذورخواہش پر اسے یہاں لکھون گاؤں لے آیا۔

يهاں وہ لوگ بظاہر سكون سے ہى رہے۔سون كى حالت كافى اچھى ہوگئ تھى۔وہ اپنى

ارب اشالی

لی نے ایک لحدرک کر ہاری طرف دیکھا اور بولا۔ "بوے پگوڈا ..... کا لفظ تمہارے لے اجنبی ہے .... یہ پکوڈا" جاتو جا تگ لے" کے علاقے میں ہے اور جنگل میں کھرا ہوا ہے۔ وہاں کے مہان گرو کا نام ایش ہے۔ گرو ایش مجھی کمی تقریب کے موقع پر مارے گاؤں کے پگوڈا میں بھی آتے تھے۔ يہيں يرسون كى ان سے ملاقات مولى اور يہيں براس نے ان كا وعظ سارسون كى ايك يہلى كا كہنا ہے كہ وہ گروايش كى باتوں سے بہت متاثر نظر آتی تھی اور اس انتظار میں رہتی تھی کہ گرو ان کے گاؤں میں تشریف لائیں جس دن سون گاؤں سے عائب ہوئی اس سے صرف تین روز پہلے ہمارے گاؤں کے پگوڈا میں ایک ندہبی تقریب تھی۔جس میں اردگرد کے دیہات ہے بھی بھکشو اور ان کے عقیدت مندآئے ہوئے تھے۔اس تقریب میں گروایش بھی آئے تھے۔سون نے نہ صرف ان کا وعظ سنا تھا۔ بلکہ پردے کے پیچیے سے ان کے ساتھ بات بھی کی تھی۔

جب چکی کو پتا چلا کہ سون اس کے چنگل سے نکل کر بڑے پگوڈا میں گروایش کے ياس جا سينجل إلى وه آك بكولا موكيا۔ وه بهت بصنايا موا "جاتو جا يك لے" پہنچا۔سون وہاں مٹھ میں تھری ہوئی تھی (مٹھ کی حیثیت بدھ مت کے طلبہ کے ہاشل کی می ہوتی ہے) چکی نے حسب عادت مٹھ کے محران سے جھڑا کیا اور اس سے کہا کہ وہ ہرصورت سون ے ملنا جا ہتا ہے۔مٹھ کے تکران نے اسے نکا ساجواب دیا۔ چنکی بہت چیفا چلایا لیکن اس كى ايك نبيس چلى \_ گروايش ايك بارسوخ مخف كا نام ب\_ كني برے برے لوگ اس كے عقیدت مند ہیں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ مٹھ میں موجود کسی مخص کو اس کی مرضی کے بغیر وہاں سے لے جاسکے۔ چنگی بھی تین جارروز دھکے کھانے کے بعد ناکام واپس آگیا....." لی نے ایک گہری سائس لے کر اوھ کھے دروازے سے باہر دیکھا۔ آسان سے چھاجوں یانی برس رہا تھا۔ جنگل میں ہونے والی دھواں دھار بارش نے سال با عمد ویا تھا۔ یانی کی بوچھاڑیں بول سے ظرا کرائی آواز پیدا کرتی تھیں جوسیدھی ول میں اتر جاتی متى - لى نے سلسله كلام جوڑتے ہوئے كہا۔" يج يوچھوتو چكى كے ناكام واپس لوشنے كى وجہ سے کئی لوگوں نے سکھ کا سائس بھی لیا۔ انہوں نے سوچا چلو جو پچھ بھی ہے لین بداچھا ہوا کہ سون کی جان چھی سے چھوٹ گئے۔ بہت سے لوگوں کو اس بات کا دکھ بھی تھا کہ سون میشہ کے لیے ان سے دور چلی گئی ہے۔ بیستی، بیکھیت سیکھلیان اب بھی اس ہنتی کھیلی شوخ سون کونبیں و مکھ عیں مے۔جس کی یادیں قدم قدم پر بھری ہوئی ہیں اور بدحقیقت

ہو چکے تھے۔اس کے رخساروں کی بڈیوں پرتھوڑا بہت ماس آھیا تھا اوراس کے بھونڈے طریقے سے کشے ہوئے بال بھی اب لیے ہو گئے تھے۔وہ بدھ کی تعلیمات میں گہری دلچیں کا اظہار کرتی تھی ..... سوتروں لین ذہبی دعاؤں کے بارے میں اسے بہت کچے معلوم ہو كيا تحا ..... پيرايك دن ميں نے اسے پكوڈا ميں ہونے والے ايك تبوار ميں ديكھا تو دنگ رہ گیا۔ وہ گیروے کیروں میں تھی۔ اور گلے میں چولوں کے بار تھے۔ وہ دیکھنے میں ایک خواصورت رابيد بى لگ ربى تھى ..... اس دن مجھے اندازہ ہوا تھا كد گاؤں مى برنى كى طرح چوکڑیاں مجرنے والی چنچل سون اب دوبارہ مجمی نظر نہیں آئے گی ..... وہ کسی اور ہی سانچے میں وُحلق چلی جارہی ہے۔"

"اس تبدیلی کے حوالے سے چھکی کا روپہ کیا تھا؟" حمزہ نے یو چھا۔

"وہ ہروقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ نشے میں وہ سون سمیت ہرایک کو گالیاں دیتا تھا۔اس کا کہنا تھا کہ اس کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے۔ حالا تکہ میکسی جج کراس نے جورتم حاصل کی تھی وہ ساری کی ساری شراب اور دوسری عیاشیوں میں اڑا دی تھی۔ اکثر فشے کی حالت میں اس کا ہاتھ بھی سون پر اٹھ جایا کرتا تھا۔ وہ چکی کے اس رویے کی عادی ہو چکی تھی۔ عادی نہ ہوتی تو کیا کرتی۔ کون تھا جواس کی دادری کرتا۔ بھائی كولى نبين تفا ..... باپ فوت مو چكا تھا۔ جو دو جارر شتے دار سے وہ چكى جيسے خبيث كے مندلگنانہیں جا جے تھے .... تین جار ماہ ای طرح گزر گئے .... پھر ایک روز صح سورے گاؤں میں ایک عجیب خر گروش کرنے گی۔معلوم ہوا کہ سون کل شام سے گاؤں میں نہیں ے۔ چنکی اے پاگلوں کی طرح و حویدتا پھرتا تھا۔ لوگ مختلف چد مگوئیاں کررہے تھے۔ كونى كچھ كهدر با تھا.....كونى كچھ-"

"كيا كهدر بع تق لوك؟" جزه نے يو چھا۔

"بس جتنے منداتی با تمی تھیں۔ کسی کا خیال تھا کہ چنگی نے اسے خود غائب کیا ہے اور اب گاؤں والوں کے سامنے انجان بن رہا ہے۔ کی کا اندازہ تھا کہ سون کی سے پیار کرتی تھی۔وہ چکے چکے اس کا انظار کرتی تھی۔وہ آگیا اور وہ اس کے ساتھ چکی گئے۔ پچھ کا کہنا تھا کہ سون اینے جابر شوہر چکی کے ہاتھوں قبل ہو چکی ہے۔ بہر حال ایک دو ہفتے بعد سے ساری افواہیں دم تو و تنیں۔ بتا جلا کہ سون یہاں سے قریباً ہیں میل دور''بوے بگوڈا'' میں

تك ذائن رفقش ب-

ال رات بھے یوں لگا بیسے میں خود یہاں نہیں آیا، کسی نادیدہ زنجر سے باندھ کر یہاں الیا گیا ہوں اور اس زنجر کی گرفت میرے جمم پر ہر لھے سخت ہوتی جا رہی ہے۔ سون کو دیکھنے اور اس کے احوال جانے کی خواہش ذہن میں شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ شاید میں تھائی لینڈ آیا ہی اس لیے تھا کہ مجھے سون کو ڈھونڈ تا تھا۔ ۔۔۔ کہا وَنڈر لی کا فقرہ بار بار ساعت سے مکراتا اور دل میں درد کی لہر بی جاگ اٹھتی تھیں۔ لی نے کہا تھا۔ '' بیصور تحال صرف سون کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ جو تحق مجھی گروے کیڑے بائن کر۔۔۔۔ تین مامن اور دی احکام مان کر سکھے میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ عام طور پر لوگوں سے دور چلا جاتا ہے۔ اس کی بہلی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔''

سون کی پہلی زندگی کے خاتے کا سوچ کر مایوی .....کا سمندر میرے سینے بی ہلکورے لینے لگا تھا..... پھر بیس خود سے سوال کرتا، بہتہیں کیا ہور ہا ہے۔ یہ مایوی اور دکھ کیسا؟ یہ سون کی زندگی ہے وہ اپنی زندگی کو جیسے چاہے گزار سکتی ہے اس کی زندگی ہے تمہارا کیا واسطہ؟ تم اس سے پیارتو نہیں کرتے ہونا ..... تمہارا تعلق تو رخش سے بڑچکا ہے۔ اب وہی تمہارا ستقبل ہے اور وہی تمہارا پیار ہے۔ وہ لا ہور بیس تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ تم اس کی زندگی کامحور ہواور اس نے اپنی انگلی بیس تمہارے نام کی انگوشی پین رکھی ہے۔

پھر میں خود کو بھانے لگا ..... میں ہے کہدرہا ہوں کہ میں سون سے بیار کرتا ہوں۔

ہے جی بس ایک وابستگی ہے اور ایکی وابستگی '' بیتے ہوئے ماہ وسال' سے اکثر پیدا ہو جاتی ہے۔ میں بس اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی یادوں کو اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بس اسے ڈھویڈ کر اور دیکھ کر میں حمز ہ کے ساتھ اوٹ گا۔ سون کی زندگی کیوں بدل؟ اس کی زندگی بدلئے میں میرا بھی کوئی کردار ہے یا نہیں؟ ان باتوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔

میکل ایک کلومیٹر کا۔ بیدوسر کی بستی سون کا ''میکا'' تھی۔ دونوں بستیوں میں تھوڑ ابی فاصلہ تھا۔

بشکل ایک کلومیٹر کا۔ بیدوسر کی بستی سون کا ''میکا'' تھی۔ یہاں اس کی بوڑھی والدہ اپنی دو بشیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میں اس کی والدہ سے بی ملنا چاہتا تھا۔ بیستی لکشون گاؤں سے بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میں اس کی والدہ سے بی ملنا چاہتا تھا۔ بیستی لکشون گاؤں سے تھوڑ کی سی چھوٹی تھی۔ تاہم اس کا رنگ ڈھنگ ..... وہی تھا۔ ویسے بی جھوٹیڑا نما مکان، تھوڑ کی سی چھوٹی تھی۔ تاہم اس کا رنگ ڈھنگ ..... وہی تھا۔ ویسے بی جھوٹی ٹھی۔ تاہم اس کا رنگ ڈھنگ ..... وہی تھا۔ ویسے بی جھوٹیڑا نما مکان، ویسے بی سبز سے کی مجر مار ..... یہاں پائی کھینچنے کے لیے ایک بڑا ہونڈ بیپ بھی لگا ہوا تھا۔ ویسے بی سبز سے کی مجر مار ..... یہاں پائی کھینچنے کے لیے ایک بڑا ہونڈ بیپ بھی لگا ہوا تھا۔ ویسے بی سبز سے کی مجر مار ..... یہاں پائی کھینچنے کے لیے ایک بڑا ہونڈ بیپ بھی لگا ہوا تھا۔ اس ہونڈ بیپ کورو تین بند سے مل کرک درج تھے۔

بھی ہے میرے ڈاکٹر دوستو! سون بہت دور چلی گئی ہے۔ یوں سمجھو کہ وہ اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور بیصور تحال صرف سون کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ جو خص بھی گیروے کپڑے بہن کر ..... تین ماس اور دی احکام مان کر سکھ میں داخل ہو جاتا ہے، وہ عام لوگوں سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اس کی پہلی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اس زندگی کی راکھ میں سے ایک نیا شخص نمودار ہوتا ہے۔ وہ صرف بھٹو ہوتا ہے۔ وہ صرف بھٹو ہوتا ہے۔ وہ صرف بھٹو ہوتا ہے۔ وہ سرف بھٹو ہوتا ہے۔ اس کی تربی تھی اور سینے میں دردکی ایک تربی تھی اور سینے میں دردکی ایک تربی تھیں۔ پانہیں کیوں ایک وم جھے تربی تھی سے سے ایک وہ جھے اس میں سیٹیاں نے رہی تھیں۔ پانہیں کیوں ایک وم جھے یوں میس سون موا تھا۔ جسے کوئی اپناا جا تک مجھ سے ہاتھ چھڑا کر بہت دور چلا گیا ہے ....سون کی ....ساری روداد میں نے بے چینی کے عالم میں نی تھی لیکن روداد کے آخری صے نے کی ....ساری روداد میں نے بے چین کر دیا تھا۔

سے ریورہ کی سے معالم میں کمپاؤنڈر لی سے بوجھا۔ "ابسون کہاں ہے؟"

"دوہاں بوے پگوڈا کے مٹھ میں۔ پچھلے مہینے اس کی والدہ اور بہن اس سے ل کر آئی
تھیں۔ وہ بتاتی تھیں کہ وہ بالکل بدل پھی ہے۔ اسے اپنوں کی کوئی حرص بی نہیں رہ گئے۔
اپنے گروایش کے کہنے پر وہ بے ولی سے ماں اور بہن سے لی تھی۔ اس نے اشاروں
کنایوں میں انہیں سمجھا دیا تھا کہ وہ لوگ اس سے ملنے کی کوشش نہ کریں۔ اس طرح اس

ك دهيان كيان عن فرق يراتا ب-"

ود چنگی اب کہاں ہے؟" حزه نے دریافت کیا۔

"وو کئی مینے سے گاؤں میں نہیں ہے۔ اس کی ذہنی حالت منتیات کی وجہ سے بردی خراب ہو چکی تھی۔ اول فول بکتار ہتا تھا۔ پتانہیں کہاں وفع ہو گیا ہے۔

ربب بربل مل من اور مزرہ قریباً آوھا گھنٹہ مزید کمپاؤنڈر لی کے پاس بیٹھے۔ بارش میں ذرا ساوقفہ آیا تو ہم اپنی رہائش گاہ واپس پہنچ گئے۔

ا پی ا بارش ساری رات ہی ہوتی رہی۔ بی رات کے آخری پہر تک سونہیں سکا ۔۔۔۔۔ چھوٹے بارش ساری رات ہی ہوتی رہی۔ بی رات کے آخری پہر تک سونہیں سکا ۔۔۔۔۔ چھوٹے ہے برآ مدے بیں چکرا تا رہا اور سگریٹ پھونکٹا رہا۔ کمرے کے اندر ڈاکٹر حمزہ گہری نیند کا حرد اور کھا بھی سرلا فے کے ساتھ برتی ہوئی بارش کا شور رہ رہ کر بجلی کا چمکنا اور بہتی کے جھونپر انما مکانوں کا روش ہونا۔ کملی زمین پر کچے کچے تاریل گرنے کی آوازیں۔ پھوٹا کے بارے گاہے گئے کی ابھرتی ہوئی آواز۔۔۔۔۔ وہ سب پھھآج

كربيآشاني

كرب آشنالي

ہمیں سون کی والدہ کا گھر وعونڈ نے میں زیادہ دشواری سیس مونی۔ کیونکہ کاریک مارے ساتھ تھا۔ یہ سمج سورے کا وقت تھا۔ ابھی بستی کے بیشتر لوگ سور ہے تھے۔ ایسا نہ ہوتا تو ہمارے گردلوگوں کا جوم ہوجاتا۔ پہلے کاریک اندر گیا۔ چھ دیر ملے کیلے گھر کے اندرے مقامی زبان میں باتوں کی آواز آئی رہی چرکاریک باہر آیا اور ہمیں اندر لے سیا۔ یہ مکان دو مروں پر سمل تھا۔ گارے کی دیواریں ادھڑی ہوئی تھیں۔ساری رات حیت نیکتی رہی تھی اس لیے پلی زمین پرتین عارجگہ نین کے ذیدر کھے تھے۔ کھر کی ہر شے سے غربت میلی بردتی تھی۔ سون کی مال کا نام فینگ تھا۔۔۔۔اس کی عمر ساتھ سے مم نہیں تھی۔ بیاری اور غربت کے سبب وہ اور بھی عمر رسیدہ لگ رہی تھی ..... تا ہم کھنڈر بتاتے تھے كركسي وفت عمارت خوبصورت ربى موكى-

وہ ہمیں تیاک اور قدرے خوف سے ملی۔ ہم نے کاریک کے ذریعے اپنا تعارف ڈاکٹروں کی حیثیت سے کرایا اور بوڑھی فینگ کو بتایا کہ ہم یہاں دورے پر ہیں۔فینگ کو مسلس کھائی ہور بی تھی۔ میں نے اس کا معائد کیا۔ اور ایک دو دواؤں کے علاوہ چند مشورے بھی ریے۔ میں نے فینگ کو بتایا کہ کل ہم نے کیاؤ تڈر کی سے اس کی بیٹی سون کی کہانی سی ہے اور ان لوگوں سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا ہے۔ جاری پیساری گفتگومتر جم کاریک کے ذریع ہوری گی-

مون کے نام پر فینک کی گرلی آعموں میں آنسو چک گئے۔ وہ بولی۔''ڈاکٹر صاحب! سون سرى سب سے لاؤلى بينى تھى۔ سب سے زيادہ دكھ بھى اى كو ملے بيں۔اس جبتى چنگی نے میری پیول می بنی کی زندگی تباه کر دی ہے۔ وہ ہریال کی طرح سندر اور بارش ك قطرون كى طرح چليلى تھى - ميرى عقل پر پھر پر گئے تھے كە بى نے اس بستى كھيلتى ..... گریوں کی شادیاں رجاتی سون کوچھی جیسے یا گل بیل کے حوالے کر دیا .....

ایک دم وہ روتے روتے اپنی جگہ ہے اتھی اور بید کی ایک بڑی ٹوکری اٹھا لائی۔اس ٹوكرى كے اندرفينگ كى كچھ رقى برقى كڑياں نكال كر جارے سامنے ركھ ديں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔" بیدد کیمو ..... بیتھی سون ..... گڑیاں بناتی تھی، گڑیاں سجاتی تھی ....اس کے کھلنے کھانے کی عمر تھی۔ ہم نے اس روئی کرلائی کو چونی سے پکڑ کر اس بردہ فروش کے حوالے كرديا۔ لا يج مين آ كے كدوہ شهر مين كماتا ب جارى لا ذكى كوللمى ركھے كا .... بہت علمي ركها اس نے ..... بہت علمي ركھا..... وہ چكيوں سے رونے لكي۔ '' وُاكثر صاحب!

آب تو را سے لکھے ہیں۔آپ مجھے بتا کیں۔ بیٹیوں کی قسمت ایس کیوں ہوتی ہے۔ کیوں انبیں یال یوس کر اجبی لوگوں کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔"

میں نے کاریک کے ذریعے فینگ سے تعلی تشفی کی باتیں کیں۔اس کی آتھیں کچھ ختک ہولئیں۔ وہ عجیب جذباتی کیفیت میں ہمیں سون کی اشیاد کھانے گلی۔ وہ اشیا جو چند سال پہلے سون اس کھرے رخصت ہوتے ہوئے چھوڑ گئی تھی۔ ان میں اس کے اسکول کی كتابين، اس كى صحى موئى پلسلين .....اس كے ربز .....اس كى چوڑياں ..... تصويرين .... كيرے يركاڑھے ہوئے نيزھے ميڑھے پھول....اس كى يالتو بلى كى كھنتى....اس كى بنائی ہوئی کڑیاں ..... اور کڑیوں کے چھوٹے چھوٹے کپڑے ..... گڑیوں کی اس کولیش على تين جار گذے بھى تھے۔ وہ بھى خوب سج سنورے تھے۔ ان كے لباس مختلف تھے ليكن ان كى شكل ايك جيسى عى دكھائى ويتى تھى۔

حزہ نے کہا۔'' سنا ہے آئی جی کہ سون اب مکوڈ ایس ہے اور وہیں رہتی ہے۔'' " ابن بیٹا! وہ بس اور کی اور ہو گئی ہے۔ زندگی کے دکھوں نے اے اتنا سمایا ہے کہ وہ اب سون بی نبیس ربی ہے ..... ہم تو اے واپس آنے کے لیے بھی نبیس کھ کتے کیونکہ اس طرح گناہگار ہوتے ہیں۔اور کہیں گے بھی تو وہ کون سا آ جائے گی۔اس نے تو اب آگ ای آ کے جانا ہے۔ بھی بھی سوچتی ہوں کہ شاید بدھانے تھیک ای کیا ہے۔ پچھ بھی ہے، منکھ میں جا کروہ زندہ تو ہے تاء اس شیطان چنگی کے ہاتھوں مری تو نہیں ہے۔"

ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کاریک نے باہر جا کر دیکھا اور پھر ایک دم اس کے چبرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ الٹے یاؤں پیچیے مثااور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ یہی کیفیت سون کی والدہ نینگ کی بھی ہوئی۔ زعفرانی رنگ کے کپڑوں والا ایک تحص ائدرآیا اوراس نے درواز ہ چو پٹ کھول دیا۔ درواز ہ کھلا تو ایک صحت مند راہب اندر آگیا۔اس نے کیرولباس پہن رکھا تھا۔ اس لباس میں اس کا ایک کندھا نگا تھا۔ راہب کے یاؤں بھی نگے تھے۔ سر پر استرا پھیرا گیا تھاوہ بڑی تمکنت سے چلنا ہوا اندر كہنچا۔ اس كے عقب ميں دو چيلے تھے۔ ان كے سرجمي صفاحيث اور ياؤں نظم تھے.... كاريك نے ميرے كان ميں سركوشى كرتے ہوئے كہا۔" يبى گروكشيال بيں۔ بدھا كا ان برخاص كرم ب-ان كے باتھ ميں بہت شفار كھى كى ب-"

كرونے ايك نگاہ غلط انداز سے ميري طرف ديكھا۔ ميں اور حزہ نے گرو كو تعظيم پيش

گرو" كے لقب سے بھى پكارا جاتا تھا۔

اپنی رہائش گاہ پر واپس آنے کے بعد میں نے کاریک سے پوچھا۔"وہ پوٹلی کیسی تھی جوفینگ نے گرو کے قد موں سے چھوا کر کشکول میں رکھی تھی؟"

کاریک نے بتایا۔ "اس میں سونے چاندی کا کوئی زیور ہوگا..... یا پھر کوئی چھوٹی موٹی رقم ہوگی۔ بیر رقم پگوڈا کے موٹی رقم ہوگی۔ بیر رقم پگوڈا کے فنڈ میں جائے گی۔ ایک رقوم لوگ کثرت سے جمع کراتے ہیں۔ ان سے پگوڈا کا انظام چلنا ہے اور تقریبات وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ لکشون گاؤں کا ایک زمیندار ہر ماہ ایک خطیر رقم اس مدمی جمع کراتا ہے۔ "

تو ہمات کا بیسلسلہ ہم نے تھائی لینڈ کے مضافاتی علاقوں میں ہر جگہ دیکھا تھا۔ راہب،
میکشو، عامل، عطائی اور نیم حکیم کئی طریقوں سے ضرورت مندوں کولو شخ تھے۔ بے شک
بدھ مت کے سچے پیرو کاربھی ملتے تھے جو بے حد ساوہ دل اور قناعت پندلوگ ہوتے تھے
ماہم بہرو پول کی بھی کئی نہیں تھی۔ ان بہرو پول نے گئی حوالوں سے بدھ مت کی شکل بگاڑ
رکھی تھی۔ اس بے حد سادہ اور فقیری قتم کے غذہب میں راگ رنگ اور کھیل تماشوں کو
دخول مل گیا تھا اور خرافات واضح دکھائی ویتی تھیں۔

رات بھر کی بارش کے بعد موسم بہت اچھا ہو گیا تھا۔ ہرشے تھری ہوئی تھی۔ دی بجے کے قریب میں اور حمزہ، کمپاؤنڈر کی کے کلینک پر پہنچ گئے۔ آج ہم چھتریاں لاہا نہیں بھولے تھے۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی کلینک میں کافی مریض جمع ہو چکے تھے۔ مقامی اسکول کے مامٹر ایک بری تھے۔ انہیں جوڑوں کا درد لاحق تھا۔ وہ صبح منداند ھیرے سے کلینک میں آئے بیٹھے تھے۔ ہم نے سب سے پہلے انہی کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد دو پہر گلینک میں آئے بیٹھے تھے۔ ہم نے سب سے پہلے انہی کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد دو پہر فرز ھ بجے تک مختلف مریضوں کو دیکھتے رہے۔ ایک بھکشو ٹائپ شخص بھی اس سارے فرز ھ بجے تک مختلف مریضوں کو دیکھتے رہے۔ ایک بھکشو ٹائپ شخص بھی اس سارے مریضوں کو دیکھتے رہے۔ ایک بھکشو ٹائپ شخص بھی وہاں موجود رہا۔ وہ چپ چاپ ایک گوشے میں کھڑا رہا۔ میں نے اندازہ لگا درست کہ بیشن کی گوڈا کے بھکشوؤں اور گرو کھیال کی طرف سے یہاں موجود ہے۔ شاید اس کی فرست نے داری بیشی کہوہ ہماری حرکات وسکنات پرنظر رکھے۔ بعد میں بیاندازہ بالکل درست

ہم نے دو پہر ڈیڑھ بے تک جن مریضوں کو دیکھا ان میں کل والی مریضہ بھی شامل محقی، یعنی سون کی بوڑھی ساس، وہ کل کی طرح اپنی بڑی بہو پیاؤ کے ساتھ آئی تھی۔ آج

کی، جس کا جواب شان بے اعتبائی سے دیا گیا۔ ہانمتی کا نیتی بڑھیا نے لکڑی کی ایک چوکی کرے کے وسلط میں رکھ دی تھی۔ گرو بڑے تھاٹ سے چوکی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں مالا ہولے ہوئے گردش کر رہی تھی اور آ تکھیں بند تھیں۔ وہ کافی دیر تک منہ میں بدیدا تا رہا۔ ساتھ والے کرے میں ایک جوال سال عورت کمبی چا در میں لیٹی ہوئی برآ مد ہوئی اور کے روبرو دو زانو بیٹھ کر اپنا سریوں جھکا لیا کہ وہ زمین سے لگتا ہوا محسوں ہوا۔

جواں سال عورت اور گرو کے درمیان چند فقروں کا تبادلہ ہوا۔ اس گفتگو میں سون کی والدہ نے بھی مختصر ساحصہ لیا یہ ساری گفتگو مقامی زبان میں تھی للذا ہمارے لیے نہیں پڑی۔ گرو نے اپنی خوابناک نظریں اٹھا کر اپنے ایک چیلے کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اپنا کشکول گرو کے سامنے کر دیا۔ گرو نے کشکول میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا اور کوئی شے جواں سال عورت پر چھڑی۔ یہ عالبًا کوئی عرق قتم کی شے تھی۔ ایک تیز خوشہو نے جھونپر سے کے مختفر خلا کو ڈھانپ لیا۔ بجیب سحر انگیزی خوشہوتھی۔ گرو نے مدھم آواز میں چندسوتروں ( ذہبی دعاؤں ) کا اللاپ کیا۔ پھر اٹھے کر کھڑا ہوا۔

یں چیر سوروں رمد بی رہاری رہاں ہو ہے یہ بہر اور میں بھوٹی کی ہوٹی تھی۔

ہوڑھی فینگ جلدی ہے اندر گئی وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چھوٹی کی ہوٹی تھی۔

اپ لرزتے ہاتھوں ہے اس نے یہ پوٹلی گرد کے پاؤں ہے چھوٹی اور پھر ایک چیلے کے کشول میں ڈال دی۔ ہم اس ساری کارروائی کے دوران ایک طرف مودب کھڑے رہے تھے۔ گرواور اس کے عقیدت مندوں میں ہے گئی نے ہماری طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی دو تین مند مزید رکنے کے بعد گرواور اس کے دونوں چیلے ہا ہر چلے گئے۔

نہیں سمجھی تھی دو تین مند مزید رکنے کے بعد گرواور اس کے دونوں جلے ہا ہم چلے گئے۔

بہت تک وہ نظروں سے او جھل نہیں ہو گئے۔ فینگ ، کاریک اور جوال سال عورت ہاتھ بائد ھے سر جھکائے کھڑے دے۔

ہائد ھے سر جھکائے کھڑے دے۔

كرب آشناني

ارب آشالی

میں نے زیادہ دھیان سے پیاؤ کود یکھا، کیونکہ کل مجھے پیاؤ کے جانے کے بعد معلوم ہوا تھا کہ وہ سون کی جیشانی ہے اور سون کے ساتھ اس کی گہری دوئی بھی تھی۔

پیاؤ کی عمرتمیں سال ہے کم نہیں تھی لیکن اپنی جسمانی موزونیت اور اچھی شکل وصورت کی وجہ سے عرکم وکھائی ویتی تھی۔ اس کے سرایے میں خاص متم کی نسوانی ولکشی تھی۔ اس ولكشى نے اس كى حال ميں بھى لوچ اورلبراؤ پيدا كر ديا تھا۔ وہ ساڑھى مينتى تھى اور اسے ساڑھی سننے کا طریقہ بھی آتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کدوہ جتنی ور وہاں رہی بوے غور ے مجھے دیکھتی رہی۔اس کا یمی انداز میں نے کل بھی نوٹ کیا تھا۔اس کے انداز نے

وہ اپنی ساس کے ساتھ کمرے میں آئی تو اس وقت بھی گاہے گاہے میری آتھوں سے آ تکھیں جارکر لیتی تھی۔ میں نے اس کی ساس کا تفصیل سے طبی معائد کیا۔ اس کے کانوں میں وروجھی رہتا تھا،شاید یہی اس کے ممل بہرے بن کا سبب تھا۔ میں جب نسخہ لكدر ما تھا، پياؤ نے اوا تك عجيب سے ليج ميں كبا-"مين آپ سے كچھ بات كرنا جائتى

میں نے چونک کراس کی طرف دیکھا۔اس کی آٹکھیں بے باک سے میری آٹکھوں میں گڑی تھیں۔ میں نے کہا۔''اس وقت بھی یہاں کوئی نہیں .....آپ بات کر عتی ہیں۔'' ودنبیں بیموقع ٹھیکنبیں ..... باہررش لگا ہوا ہے۔ کی لوگ اپنی باری کا انتظار کررہے

"تو پھرآپ شام سے تھوڑی در پہلے آجائیں۔آپ کی والدہ (ساس) کو گلو کوز کی ڈرپ بھی لگنی ہے۔ انہیں تقریباً دو تھنٹے یہاں رکنا پڑے گا۔''

" پیٹھیک ہے۔" وہ جلدی سے بولی۔

میں ابھی تک الجھن میں تھا۔ بہر حال میں نے اسے نبخہ تھاتے ہوئے کہا۔ ''اس میں دو دوائیں ایس جومیرے پاس موجودنہیں۔ اگر آپ انہیں کسی قریبی قصبے سے منگوا عيس تو بهتر ہے۔ دو تين دن لگ بھي جائيں تو كوئى مضايقة نہيں، كيونكه بيد بعد ميں بھي شروع كرائي جاسكتي بين-"

پیاؤ نے سر جھکا کرشکر میدادا کیا اور پھراپنی کمزورساس کوسہارا دے کر باہر نکل گئی۔ اس كے جانے كے بعد ميں ويرتك سوچتا رہا، وہ مجھ سے كيا بات كرنا حامتى ہے؟ وہ

مجھے بار بار گھورنے کیوں لگ جاتی تھی۔ کہیں وہ میرے حوالے سے کوئی خاص بات تو نہیں جائق تھی؟ اس کی آجھوں میں ذہانت اور زمانہ شنای کی چک تھی۔ ایسی خواتین بالکل موہوم اشاروں سے بڑے واضح اندازے لگا لیتی ہیں۔وہ ہواؤں میں نادیدہ واقعات کی خوشبوسونكم ليتي بين ..... يا پر اي پر كوئي اور چكر بهي بوسكنا تقار وه جوان اورخوش شكل ديماتن تحى-اس كاشو مركزورجم كامالك ايك عام سامخص تفااورا كربستى سے باہر رہتا تھا۔ کہیں پیاؤان خائن عورتوں میں سے تونہیں تھی جوائے مردوں کے پیچے ان کے حقوق ر وا كا والتي بين اور غير مردول كى طرف ميلان ركفتي بين؟ ايسے بى كى سوال شام تك میرے ذہن میں آتے رہے۔ یہاں تک کہ بیاؤ اپنی ساس کو لے کر کمیاؤ غرر لی کے کلینک 1 3 3-

ڈاکٹر حمزہ بستی کا ایک راؤنڈ لگانے کے لیے فکلا ہوا تھا۔ میں نے لی کے ساتھ مل کر بوڑھی عورت کو ڈرپ وغیرہ لگائی۔ پیاؤ، ساس کے سر ہائے بیٹی تھی۔ گاہے گاہے وہ اپنی ساڑھی کے بلوے ساس کی چیشانی پر چیکنے والا پسینہ پونچھ دیتی تھی۔ آج جس محسوس جورہا تفا- پیاؤ نے کہا۔" یہ بارش کی نشانی ہے ڈاکٹر صاحب!"

"شایداییا بی ہے۔" میں نے کھڑ کی سے جھا تکتے ہوئے کہا۔ ناریل اور کیلے کے جھنڈ ك عقب من افق ابر آلود وكهائي دے رہا تھا۔ الكنيوں ير جھولتے ہوئے رنگ برنگے كرر بوانه بونے كے سبب بالكل ساكت تھے۔كوئى پتا ..... كھاس كا كوئى تكا بھى جنبش كرتا وكهائي نبيس ويتا تقا\_

وہ بانس کی لکڑی سے ہے ہوئے اسٹول پر بیٹھی تھی۔ میں اس کے قریب ہی کری پر موجود تھا۔وہ بولی۔'' آپ کا نام آخر (اخر) ہے۔کیا یہ آپ کا پورانام ہے؟'' ميرے جم ير چيونثيان ي ريڪ گئيں۔" کيا مطلب؟ آپ کيا کہنا جا اتن بين؟" ميں نے اپنے تاثرات کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔

اس نے تکابیں میرے چرے پر جمائے رکھیں اور بولی۔" کہیں آپ کے نام میں شاد كالفظاتونبين آتا-"

پیاؤ کے بیدالفاظ میرے سر پر بم کا دھا کا ثابت ہوئے،میرا مند کھلا رہ گیا۔ شک کی مخبائش بہت کم رہ گئی تھی کہ پیاؤ میرے بارے میں جانتی ہے۔ من نے خود کوسنجالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔"مز پیاؤ! آپ کی باتیں،میری

مجه عن نيس آربي بين آپ .....

"مراخیال ہے کہ میرے پاس آپ کی ایک تصویر بھی موجود ہے۔" اس نے میری بات کاٹ کرکہا اور میرے اعصاب کھے اور بھی جے گئے۔

اس نے ادھرادھرا معیاط ہے ویکھا۔اس کی بہری ساس ناریل کی چھال ہے بنی ہوئی لیوری چار پائی پرلیٹی تھی اور غنودگی کے سبب اس کی آنکھیں بند ہوچکی تھیں۔ پیاؤ نے اپنی ساڑھی کے پلو کے بیچے بلاؤز بیں ہاتھ ڈالا اور اخباری کاغذ بیں لیٹی ہوئی کوئی چیز نکال لی ۔ یہ ایک تصویر تھی۔اس نے اپنے جم کی اوٹ بی رکھ کر اخباری کاغذ کی جہیں کھولیس اور کارڈ سائز کی تصویر تھی۔ بی اے بڑی اچھی طرح جامتا تھا، اور ویکھلے چار پانچ برسوں بی کی سون کی تصویر تھی۔ بی اے بڑی اچھی طرح جامتا تھا، اور ویکھلے چار پانچ برسوں بی کئی مرتبہاس تصویر کا خیال میر ہے ذہن بی آیا تھا۔ جب بڑکاک بی میری اور سون کی آخری مائن کا ایک در بچہ میرے سائے کس کی ای تھا۔ جب بڑکاک بی میری اور سون کی آخری مائن کا ایک در بچہ میرے سائے کس گیا۔ ہم دونوں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ عقب بی ایک مائنی کا ایک در بچہ میرے سائے کس گیا۔ ہم دونوں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔عقب بی ایک کا کسی کا آخری کی ایک در بچہ میرے سائے کس گیا۔ ہم دونوں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔عقب بی ایک کا کسی کا آخری کا ہوا تھا۔ بی آج برسوں بعد اس تصویر کے ذریعے سون کی شکل و کی کسی کسی آئی تا تر می اے بچھ یوں لگا جیے یہ شکل ہمہ دونت میری نگاہوں کے سائے رہی رہا تھا۔ چند کھوں کے بیے بیشل ہمہ دونت میری نگاہوں کے سائے رہی رہا تھا۔ جس بیک سائے رہی اے بھولا ہی نہیں ہوں۔"

مجھے یاد آیا کہ اس تصویر کی ہے منٹ بھی سون نے اپنے پرس سے کی تھی اور کہا تھا۔ " یہ تصویر بھی نے ایک تھا۔ " یہ تصویر بھی نے اپنے کے کھنچوائو۔" تصویر بھی نے اپنے لیے کھنچوائی ہے ٹورسٹ! اگر تہمیں درکار ہے تو اور کھنچوائو۔" بھی نے بے رخی سے جواب دیا تھا۔ "دنہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں۔"

وہ میری اس بے رخی کو بھی بہت ی دوسری "بے رخیوں" کی طرح محل وسکون سے برداشت کر گئی تھی۔ آج ایک بار پھر وہ تصویر میرے سامنے تھی اور میرے ذہان میں آ ندھیاں ی چل رہی تھیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تصویر کے رنگ کچھ چیکے پڑ گئے تھے لیکن سون کے چیرے کی پر درد چک ای طرح نمایاں نظر آ رہی تھی۔

پیاؤ کی آواز نے مجھے چوٹکایا۔ وہ کہدرتی تھی۔''صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کی شید بڑھی ہوئی ہے اور بال تھوڑے سے لیے جیں لیکن آپ کو دیکھنے کے فوراً بعد ہی میرے ذہن میں شک ریکنے لگا تھا۔ میرے ول نے پکار کر کہا تھا کہ آپ وہی جیں جس کا یہاں

کی نے بہت شدت سے انظار کیا تھا۔ اتنی شدت سے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹی میں۔'' مھی۔''

پیاؤ کے آخری الفاظ نے میری ساعت پر لرزہ طاری کر دیا۔ میں نے مکلا کر کہا۔ "آ.....آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟"

"اس كى .....جس كے ليے آپ يهاں آئے ہيں ..... بان ڈاكٹر آخر! ميں سب كچھ جانتى ہوں۔ مجھے سب كچھ معلوم ہے اور شايد وہ كچھ بھى جوآپ كومعلوم نہيں۔"

میرے سینے میں دھاکے ہورہ تھے۔ میں نے ہراساں نظروں سے اردگرد دیکھا۔ بلکی بوندیں پڑنے گئی تھیں۔ کمپاؤیڈر لی بڑی تندہی سے ایک دوا پینے میں مصروف تھا۔ پیاؤ کی ساس آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اشیقھسکو پ اتار کرمیز پر رکھا اور ہتھیار چینکنے والے لہج میں کہا۔" آپ میرے بارے میں کیا جانتی ہیں منز ساؤ؟"

میں نے کہا۔ ''مسزییاؤ! آپ مجھے سون کے بارے میں بتانا چاہتی ہیں۔ آپ بتالیں میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ میرے بارے میں کیا جانتی ہیں اور پلیز! یہ آنسو وغیرہ پونچھ لیں۔ کی نے اندر آکر دکھے لیا تو کیاسوچ گا۔''

قریباً پانچ منٹ تک پیاؤ بس سکتی ہی رہی۔ پھر دھرے دھرے اس کے جذبات من تھراؤ پیدا ہوا۔ بالآخر اس نے اپنی بستی ساڑھی کے پلو سے اپنی آنکھیں لوچیں اور پولی۔ "وہ بوری چپنی اور بنس کھے تھی۔ خوشی اس کے اندر سے پھوٹا کرتی تھی۔ میرے دیور پہلی نے اس کے ساتھ ہوتا تو خود کئی کر لیتی یا ہمیشہ کے پہلی نے اس کے ساتھ ہوتا تو خود کئی کر لیتی یا ہمیشہ کے لیے مردار ہو جاتی .....اس بے چاری نے پھر بھی کسی نہ کسی طرح زندہ رہنے کا راستہ ڈھوٹٹر لیا تھا۔ بنکاک میں قریباً ایک سال تک بخت بھار ہنے کے بعد جب وہ دوبارہ صحت یاب ہوئی تو اس کے اندر سے ایک اور سون پھوٹ لگلی۔ اپنی ساری تکلیفوں اور مصیبتوں کو سینے ہوئی تو اس کے اندر سے ایک اور سون پھوٹ لگلی۔ اپنی ساری تکلیفوں اور مصیبتوں کو سینے میں چھپا کر اس نے جینا سکے لیا۔ وہ ہنتی کھیاتی تھی، کھاتی چی تھی، قص کرتی تھی۔ بیاس کے اندر کی خوشی ہی تھی۔ بیاس کے اندر کی خوشی ہی تھی۔ بیاس کے اندر کی خوشی ہی تھی جس نے اسے زندہ رہنے کا نیا ڈھٹ سکھایا۔ یوں جس کہ کتی ہوں ڈاکٹر آخر اک چھکی کے ہاتھوں سمار ہونے کے بعد وہ پھر تھیر ہوگئی .....لیکن گتا خی موان ڈاکٹر آخر آگر کے لئے لیے یوں تو ڈاکہ اس میں دوبارہ تھیر ہونے کی گنجائش ہی نہ رہی۔ وہ معانی آئی بی تہ رہی۔ وہ

ب نا کدا ہے بھی بھار بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا تھا؟"

"بال مجھ معلوم ہے۔" می نے کہا۔

''جس روز پہلی باراییا ہوا تھا وہ یہاں لکھون گاؤں میں ہی تھی۔گاؤں میں آنے والی ایک بارات کو دیکھ کر وہ ہوش ہوگئ تھی۔آ دھے کھنے بعد وہ ہوش میں آگئ تھی لین اس پر ساری رات گہری غنودگی طاری رہی تھی۔ بال تو میں تہبیں ہوٹل نیوڑو کیڈرو کی بات بتا رہی تھی وہال سون سے تہباری پہلی ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد ہونے والی ہر ملاقات میں وہ تہباری طرف تھنے تا چی گئی ہے۔ وہ تم پر ظاہر نہیں کرتی تھی لین وہ تم سے با انہا وابستہ ہوتی چلی وابستہ ہوتی چلی میں وہ تم سے اتنا ہی وابستہ ہوتی چلی وابستہ ہوتی چلی جاتی تھی۔ ان دور رہتے تھے وہ تم سے اتنا ہی وابستہ ہوتی چلی جاتی تھی۔ ان دول اس نے جھے اوپر تلے دو خط بھی لکھے تھے۔ ان میں سے ایک خط اب جاتی تھی۔ ان میں سے ایک خط اب جاتی تھی۔ ان دول اس ہے موقع ملا تو تھہیں دکھاؤں گی ڈاکٹر ا۔۔۔۔۔'

بات كرتے كرتے ايك دم پياؤ ٹھنگ كئى اور اس كے چبرے پر شرمندگى كى جھلك آئى۔"او وسورى! بن آپ كو ڈاكٹر صاحب كے بجائے ڈاكٹر كہدكر مخاطب كر رہى ہوں۔ آپ نے برا تونبيں منايا۔"

" بالكل نبيں - مجھے آپ ..... جناب كے بجائے بے تكلفی سے مخاطب كرو \_ مجھے اليا اچھا لگتا ہے۔"

وہ بولی۔ ''اپنی کوئی بات بھی سون نے جھ سے چھپائی تہیں ہے۔ وہ تمہارے چلے جانا ہی جانے کے خیال سے بہت افسردہ تھی لیکن اسے پنة تھا کہ جانے والے نے آخر جانا ہی ہے ۔۔۔۔۔ تم ۔۔۔۔۔ تم ۔۔۔۔ تم ۔۔۔۔ تقی کرد کی پرندے تھے ڈاکٹر آخر! اور وہ تمہیں دل دے بیٹی تھی گئی لیکن اسے اپنی حیثیت بھی بوی اچھی طرح معلوم تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ زمین پر رینگنے والی اور کیچڑ میں تھڑی ہوئی تہوی ہو۔ تمہارا اور اس کا کوئی مقالہ نہیں۔ تمہیں جانا ہی ہے اور پھرتم چلے گئے تھے۔ وہ بھرے پرے بنکاک بیں بالکل مقالہ نہیں۔ تمہیں جانا ہی ہے اور پھرتم چلے گئے تھے۔ وہ بھرے پرے بنکاک بیں بالکل خور بھی ۔ اس کا بی ہرشے سے اچائ تھا۔ پنة نہیں کہ اسے کیا ہوگیا تھا۔ نہ وہ خور بھی سے اس کا بی ہرشے سے اچائ تھا۔ پنة جس کا کہیں علاج نہیں تھا۔ خور بھی نہ جھے جس کا کہیں علاج نہیں تھا۔ شایہ تمہیں یہ من کر چرانی ہو ڈاکٹر آخر! کہ تمہارے بنکاک چھوڑ نے سے دو تین دن پہلے شایہ تمہیں یہ من کر چرانی ہو ڈاکٹر آخر! کہ تمہارے بنکاک چھوڑ نے سے دو تین دن پہلے ہی سون نے اپنا پیشر چھوڑ دیا تھا۔ وہ بمیشہ کے لیے نائٹ لائف سے الگ ہوگئی تھی۔ اس کی بات بیا اور پھی موجود تھی۔ وہ ای میں سے پھی تم نکال نکال کر پکی کو وہ تی رہی تا کہ دو اس سے ''نگار'' کا تقاضا نہ کرے۔۔۔۔۔ پھر اس نے بیاری کا بہانہ بنایا اور پھی مص

كرب آشنائى

کے لیے اپنی بوی بہن کے پاس "آئی " کی " چلی گئی کین اے وہاں بھی چین نہیں آیا۔ وہ

بکاک میں رہنا چاہتی تھی اور ہوئی نیوٹرو کیڈرو کے قریب رہنا چاہتی تھی۔اس کے دل کے
ائدر سے ہرروز یہ آواز آئی تھی، کہ اس کا ٹورسٹ! واپس آئے گا۔ بس ایک بے نام آس

تھی۔ایک بے وجہ یقین تھا.... بغیر کس جواز کے .... بغیر کی منطق کے وہ تنہارا انظار کر
رہی تھی۔ میں نے تہیں بتایا ہے نا، ڈاکٹر آخر! کہ وہ بس ایک ہی اوٹ پٹانگ تھی۔ می

زی تھی۔ میں نے تہیں بتایا ہے نا، ڈاکٹر آخر! کہ وہ بس ایک ہی اوٹ پٹانگ تھی۔ می

لوگوں کی دلچہی کے لیے بیاح حضرات جوسفر نامے لکھتے ہیں ان میں ایسے واقعات شال

کے جاتے ہیں۔ وہ سب بحق بھی تھی، مانتی بھی تھی لیمن جان ہو جو کر آٹھیں بند کیے ہوئے

میں نے ایک دن اے جوٹر کا بھی۔ میں نے کہا۔ "سون! تو کیا جھتی ہو تو کہ وکھوں کے مرفعت کے وقت اے ہوستیں دیا تھا۔ ... اور وہ اس ہوسے کے لیے تڑپ تڑپ کر پگر

مرفعت کے وقت اے ہوسہ نیم کا بیالہ چھک گیا تو وہ تھے پتایا کے سامل پر خوطے دے ورک کے کہا۔ تہیں کرتی ہے۔ خواتواہ ایٹے آپ کو وکھ دے کر رہی ہے۔ چکی کے صبر کا بیالہ چھک گیا تو وہ تھے پتایا کے سامل پر خوطے دے دے کر

ماروے کا۔
وہ چھنیں ہولی تھی ڈاکٹر آخر اس کے چہرے پر چھنیں تھا۔ نہ دکھ نہ خوف نہ ماہی ک
بس ایک انظار تھا۔ ہوں گلا تھا کہ وہ سر سے پاؤں تک انظار ہے۔ وہ چھی کے ساتھ
گاؤں آتی بھی تھی تو اسے واپس جانے کی جلدی ہوتی تھی۔ جیسے ایک ان دیکھی ڈوراسے
مسلسل بنکاک کی طرف کھینچی رہتی تھی۔ چھی اس پر بہت بختی کرتا تھا۔ وہ اسے واپس اس
کے چشے کی طرف لانا چاہتا تھا۔ اسے اپنی عورت کے جسم کی کمائی کھانے کی لت لگ گئی تھی
اور بہانے بناتا تھا قرضے کے ، اس کا دعوی تھا کہ اس نے بنکاک بھی سون کی بیاری پ
بے تھا شاخرچ کیا تھا۔ اس خرچ کے سبب وہ مقروض ہوا اور اب قرض خواہ اس کا گلا
دباتے ہیں۔ سون نے بنکاک کے ایک جوہری ہو چی وا تگ کے ہاں محنت مزدوری شروئ
کر دی تھی اور دن رات خود کو مشقت کی چکی بھی چی کرچکی کے تقاضے پورے کروری تھی
کر دی تھی اور دن رات خود کو مشقت کی چکی بھی چی کرچکی کے تقاضے پورے کروری تھی
کین چکی کے دلی منصوبے تو پچھے اور ہی تھے۔ اس نے ہو چی کے ہاں بھی سون کا چیچا
کین چکی کے دلی منصوبے تو پچھے اور ہی تھے۔ اس نے ہو چی کے ہاں بھی سون کا چیچا
خبیں چھوڑا۔ وہاں اس نے ہو چی اور سون کوا سے چکر بھی پھنسایا کہ ہو چی کوا پی عزت
جیا کیا نے کے لیصون پر بلیک میلگ کا الزام لگانا پڑا اور سون چھ ماہ کے لیے جیل چلی گئی۔
جیل کا نے کے بعد وہ رہا ہوئی تو پچر سے چھی کی گرفت بھی تھی۔ چیکی نے اسے اپ

جبس ہے جامی رکھا اور بری طرح مارتا پیٹتا رہا۔ بعد از ال جب سون کی ذہنی حالت اہتر ہونے گئی تو وہ اسے پہاں لکشون گاؤں لے آیا۔گاؤں کا پگوڈ ااس گھر کے قریب ہی ہے جہاں سون ، پہتلی کے ساتھ رہتی تھی۔ پہیں پر اس نے گرو کشیال کے وعظ سنے شروع کیے اور دھیرے دھیرے وہ نہ ہب کی طرف مائل ہونے گئی۔ وہ اکثر کیروے کپڑے پہنے گئی ہونے گئی۔ وہ اکثر کیروے کپڑے پہنے گئی تھی۔ اس کی گفتگو میں گہری سنجیدگی اور ادائی آئی جا رہی تھی۔ یہ کوئی اور ہی سون گئی تھی ۔ اس کی گفتگو میں گہری خورگئی۔ کہرایک دن ایسا آیا جب وہ بڑی خاموثی کے ساتھ یہ گلیاں یہ کھلیان اور یہ گاؤں چھوڑ گئی۔ کھرایک دن ایسا آیا جب وہ بڑی خاموثی کے ساتھ یہ گلیاں یہ کھلیان اور یہ گاؤں جھوڑ گئی۔ کئی روز بعد معلوم ہو سکا تھا کہ وہ'' چاتو چا تگ لے'' کے بڑے گھوڑا میں چلی گئی ہے اور وہاں مٹھ میں راہباؤں کے ساتھ رہ رہی ہے۔''

پیاؤ بولتی رہی۔ جس اس کی ہاتیں توجہ سے سنتا رہا۔ طالانکہ ان جس اسے اکثر ہاتیں،
جس پہلے کی سے بھی سن چکا تھا۔ پیاؤ کی گفتگو اختا می مراحل جس پنجئ تو اس نے جھے وہ خط
د کھایا جو قریباً چارسال پہلے سون نے بنکاک سے اسے لکھا تھا۔ بیہ خط تھائی زبان جس تھا
جس رات سون سے میری آخری ملاقات ہوئی تھی بیہ خط اس سے اگلی رات لکھا گیا تھا۔
میرے کہنے پر پیاؤ نے بیہ خط پڑھنا شروع کیا۔ وہ تھائی جس لکھا گیا ایک ایک جملہ پڑھتی
گئی اور انگریزی جس اس کا ترجمہ کرتی گئی۔ خط کا مضمون کچھ یوں تھا۔
"بیاری بیاؤ!

ویکھے دنوں دل کی حالت ہوئی جیب رہی ہے۔ جھے خودا پنی ہی بھے نہیں آ رہی ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہورہا ہے۔ زندگی ہی سینتا وں بار بیار کا لفظ سنا تھا۔ اب معلوم ہوا ہے کہ " بیار" ہوتا کیا ہے۔ یہ برٹی ظالم چیز ہے آپی .....انسان اپ آپ ہے ہی جدا ہو جاتا ہے۔ ہی نے اس ہے اس سے اس سے اس کا بہا فیکا نانہیں پوچھوں گی، اور ہی جانی ہوں کہ وہ جھے بتا کر بھی نہیں جائے گا۔ ہی اس کا بہا فیکا نانہیں پوچھوں گی، اور ہی جانی ہوں کہ وہ جھے بتا کر بھی نہیں جائے گا۔ ہی اس کے کالر ہی اپنے انظار کا گلاب ٹا تک کر اسے آزاد چھوڑ دینا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو اپنا ہوتا ہے وہ دنیا کے کی بھی کونے ہیں چاہتی ہوں۔ یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنا تام ونشان اپنا ہوتا ہے وہ دنیا کے کی بھی کونے ہیں چاہتی ہوں کہ وہ اپنا تام ونشان موجوم امید کے سہارے اس کا انتظار کرنا چاہتی ہوں۔ یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنا تام ونشان ہے؟ کیا میرے بتائے بغیر چلا جائے اور پھر جھے ڈھوٹھ تا ہوا واپس آ جائے۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ کیا میرے بتائے بغیر چلا جائے اور پھر جھی واپس آ سکتا ہے؟

شاید نیس آسکا اور تورسد، تو بالکل بی اور طرح کا ب چربھی نجانے کیا بات ب

میں اس کے جانے کے بعد دن رات اس کی راہ دیکھنا جاہتی ہوں۔ خبر نہیں یہ کیسا دیوانہ جذبہ ہے۔ میں اس بارے میں جتنا سوچتی ہوں اتنا ہی الجھ جاتی ہوں۔

وہ پیتنیں کہاں ہے آیا ہے اور کہال جائے گا۔ لیکن چند بی دنوں میں ایسا لگنے لگا ہے کہ میں اسے مرتوں سے جائتی ہوں۔ اس کی کوئی ادا اس کی کوئی بات مجھ سے چھپی ہوئی نہیں

مجھلے چوہیں مھنے میں نے بری اذبت میں گزارے ہیں۔ یوں مجھو کہ بس روتی تی ربی ہوں اتنا یانی تو یا تک دریا میں بھی تبیں ہوگا جتنا میری آ تھوں سے بہا ہے۔ پت ب آنی! ایا کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ کل رات ماری آخری طاقات ہوئی ہے۔سری علن ہول کی جلتی جھتی روشنیوں میں میں نے بہت در تک بوے فور سے اس کا چمرہ ویکھا ہے۔ وہ بھی کچھ کچھ جذباتی نظر آ رہا تھا۔ ارد گرد کی ہرشے کو الو داعی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی آمھوں میں اپنی محبت تلاش کرتی رہی لیکن یا تو میری نگاہ میں اتنی سکت مہیں کہ ٹورسٹ کے اندر تک جاسکے، یا مجراس کی آنگھیں بہت گہری ہیں۔ میں ہمیشہ کی طرح ناکام رہی۔ ہم الودائ باتیں کرتے رہے۔ جدائی کی محری قریب آئی رہی، پھر ایک بری عجیب بات ہوئی آئی! وہ ہوا جواب تک مبین ہوا تھا اور نہ میں نے جس کا تصور كيا تھا۔ بالكل آخرى لحول مي اس في مجھے بازوؤں سے تھام ليا، اس في مجھے چومنا عابا۔ وہ میری زندگی کی خوش قسمت ترین گھڑیاں تھیں ۔لیکن پھرایک دم یوں ہوا کہ میرے اندر کوئی شے بچھ کئی۔ ٹورسٹ کے ہونف جب میرے قریب آئے تو میں نے ایک دم اپنا چېره ايک طرف مثاليا۔ پية نہيں ايسا کيوں ہوا آئي!ليكن پيہو كيا۔ ٹورسٹ كى روثن روثن آ تھوں میں ایک دم دھواں مچیل گیا تھا۔ وہ بڑے عجیب کمحے تھے۔ پچھلے چوہیں تھنٹوں میں میں انہی محوں کے بارے میں سوچتی رہی ہوں اور روئی رہی ہوں۔ پتہ بیس اس نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ شاید دل ہی دل میں مجھ پرلعنت بھی ہیجی ہو۔اس کے دل میں آیا ہو کدایک چکی مسلی بے آبرواڑ کی ایک الهر دوشیزه کا نا تک رجا رہی ہے یاممکن ب كداس نے مجھے بےحس ومغرور جانا ہو، يا مجراس نے سمجھا ہوكہ ميں نے اس سے اس ك و ي ابدارا با بدارا با بدارا با ب آه آني اس كما بداس كايك بوت ك لي من اين

زندگی نچھاور کر علی تھی۔ ایک بار اس سے گلے ملنے کے عوض میں اپنے سات جنموں کی

ساری خوشیاں اس کے قدموں میں ڈال علی تھی، وہ بوسہ میرے لیے کتنا قیمتی تھا اس کا

تصوراس کے دماغ بی آئی بین سکتا۔ اس بوے سے محروم ہو کر بی نے اپنی جان پر جو عذاب جھیلا ہے وہ بی بی جائی ہوں۔ ابھی ٹورسٹ بنکاک بی بی ہے۔ اس کا دوست والی اس کے پاس آگیا ہے۔ البندا ہمارے درمیان بیہ بات کل رات ہی طے ہوگئی تھی کہ اب ہم نہیں ملیں مے۔ میرے لیے بید خیال بھی بڑا روح فرسا ہے کہ ٹورسٹ بنکاک بی ہونے کے باوجود میرے لیے بنکاک بی نہیں ہے۔ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کے بنکاک بی ہوت کہ وی بی میں اسے نہ دیکھوں۔ بی نے سوچا ہے کہ بی پرسوں اگر پورٹ پرایک بیک میں ور بیٹھاؤں گی۔

اچھا رات بہت ہوگئ ہے۔ سر میں سخت درد ہے۔ پچھ دیر لیٹنا جا ہتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دو۔ امید ہے کہ جلد ملیں گے۔''

خط پڑھتے پڑھتے کی بار پیاؤ کا گلا رندھ گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں بلکی ی لرزش تھی۔ بھی لرزش مجھے اپنے جسم میں بھی محسوس ہور ہی تھی۔ ایک میشھا میشھا درد جو کئی دنوں سے جسم میں لہریں لے رہا تھا، اچا تک شدت افتیار کر گیا تھا اور کسی اندرونی اذبت کے سب رگ و پے چھتے ہوئے محسوس ہونے گئے تھے۔

میری نگامیں سون کے برسول پرانے خط پر جی تھیں اور پیاؤ کی فکوہ کنال نگامیں میرے چیرے پر تھیں۔ وہ جیسے خاموثی کی زبان میں بار بار ایک ہی سوال ہو چید رہی تھی۔ "تم نے ایسا کیوں کیا ڈاکٹر! تم ہماری چھولوں جیسی سون کو کانٹوں میں پروکر کیوں چلے گئے۔ وہ تو پہلے ہی دکھوں کی ماری تھی، تم نے اسے پارہ پارہ کر ڈالا۔

میری اور بیاؤ کی بینهایت اہم گفتگوشاید کچھ دیر مزید جاری رہتی لیکن ای دوران بل کیاؤنڈر کی اپنے کام سے فارغ ہوکر کمرے بین آگیا اور تام چینی کی پلیٹ بین تازہ انناس کی قاشیں کاٹ کاٹ کرمیرے سامنے رکھنے لگا۔ پیاؤ کی بوڑھی ساس کوگی ہوئی ڈرپ بھی ختم ہو چکی تھی۔ بین نے پیاؤ کوکل دوبارہ آنے کی تاکید کی اور ساس بہوکو والی بھیج دیا۔ میرے دل کی کیفیت بجیب کی ہوگئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جو پچھ ہورہا ہے وہ سلے سے میرے لاشعور میں موجود تھا، بین جانتا تھا کہ بید سب پچھ ہوتا ہے۔ پانچ سال پہلے تھینی گئی تصویر اور پانچ سال پہلے لکھا گیا خط میری نگا ہوں کے سامنے گھوم رہے تھے وہ سب پچھ جو تصویر اور پانچ سال پہلے لکھا گیا خط میری نگا ہوں کے سامنے گھوم رہے تھے وہ سب پچھ جو تصویر اور پانچ برسوں میں ایک افسانہ رہا تھا، آج ایک ٹھوس حقیقت بن کرمیری نگا ہوں کے سامنے آگیا تھا اور میں ایک افسانہ رہا تھا، آج ایک ٹھوس حقیقت بن کرمیری نگا ہوں کے سامنے آگیا تھا اور میں اس سے وابستہ تمام کیفیات کو بودی وضاحت سے محسوس کرسکتا تھا۔

رات کو تیز ہوا چلتی رہی، گھنے جگل سے شب بیدار جانوروں کی صدا کیں آئی رہیں اور ناریل کے بلند و بالا درخت جموم جموم کر ایک دوج سے گلے ملتے رہے۔ ای آسان تلے، انہی فضاؤں میں، اس گھنے جنگل میں کہیں میرے آس پاس، سون موجود تھی۔ میں نہیں جانا تھا کہ وہ کتنی بدل چک ہے۔ مجھے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اس کا ذہن کتا تبدیل ہو چکا ہے۔ لیکن میں ایک بات اچھی طرح جانتا تھا، وہ مجھے بحولی نہیں ہوگ، جیسے کہ میں چکا ہے۔ لیکن میں ایک بات اچھی طرح جانتا تھا، وہ مجھے بحولی نہیں ہوگ، جیسے کہ میں اسے نہیں بحولا تھا۔ برسوں پہلے بنکاک میں سون نے مجھے جونظم سنائی تھی وہ پتانہیں کیوں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس نظم کے الفاظ دھیمی پارش کے قطروں کی طرح ول کی زمین پر گر نے لگے اور جذب ہونے گئے۔

ایک جمران بلبل پام کے بلند درخت پر بیشا ہے ووا پنے سامنے تھلے وسیع وعریض سمندر کود کھتا ہے اور سوچتا ہے

یہ سمندر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ ہوا کہاں سے چلتی ہے؟ یہ سورج کی سرخ گیند کہاں اوجھل ہوتی ہے؟ وہ اپنے پچشرے ساتھی کو یاد کرتا ہے اس کا خیال ہے کہ جس طرح سمندر جس کم ہونے والی لہریں

پھر ملٹ کر کنارے پر آئی ہیں جس طرح دن میں بھتم جانے والی ہوا

رات بچھے پہر پھر چلے گلتی ہے

جس طرح ممشده سورج

دوبارہ آسان برخمودار ہوجاتا ہے

ال طرح ال كا ساتحى

جو يجيل موسم من مجر كيا تقا-

ايك ون والى آجائے گا۔

ميرے ول سے آواز آئی۔"شاداب! تم سون سے ملے بغيريهال سے نبيس جاسكتے۔

اگر جاؤ کے تو ہری طرح پچھاؤ کے۔ ہوسکتا ہے کہ سون سے ملنے میں خطرات پوشیدہ ہوں۔ پچھ لوگوں کو تمہاری ہے ' ویدہ دلیری' پند نہ آئے۔ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوش کریں، لین پھر بھی تہمیں کم از کم ایک بارسون تک پہنچنا ہوگا۔' پھر ایک دم میرے ذہن میں تمزہ کا خیال آیا۔ میرے دماغ میں تو سون والا کا نثا چبھ گیا تھا لین میں حزہ کو ایک ساتھ کیوں مشکلات میں تھسیٹ رہا تھا۔ اس نے محبت کا جُوت دیا تھا اور میرے بہت منع کرنے کے باوجود میرے ساتھ یہاں تک چلا آیا تھا۔ میں نے سر محما کر دیکھا۔ ساتھ والے بستر پر حزہ گہری نیندسورہا تھا۔ کرے کے ایک کوشے میں گیس لیپ جل رہا تھا، اس کی مدھم روثی تمزہ کے چہرے پر پڑ ری تھی۔ ویچھلے چار پانچ برسوں کے ساتھ نے مانکہ ان کی مدھم روثی تمزہ کے چہرے پر پڑ ری تھی۔ ویچھلے چار پانچ برسوں کے ساتھ نے ہمیں ایک دوجے کے بہت قریب کر دیا تھا۔ ہم ایک دوجے کو بہت اٹھی طرح بجھنے گلے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کی طرح حزہ کو اپنے ساتھ آگے جانے سے روک تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کی طرح حزہ کو اپنے ساتھ آگے جانے سے روک دیں۔ سیکن میں یہ بھی جانی تھا کہ دہ میری مانے گانیں۔

پیاؤ اپنی ساس کے ہمراہ آج پھر لی کے کلینک پر آنے والی تھی۔ بی جا ہتا تھا کہ جب پیاؤ آئے تو حمزہ وہاں موجود نہ ہوتا کہ بی پیاؤ سے کھل کر بات کر سکوں۔ "میرا دل کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ وہ نارل زندگی کی طرف واپس تو شاید اب کبھی نہ آ سکے، لیکن اس کے پھر ملے سینے میں تھوڑا بہت جیون تو جاگ ہی سکتا ہے۔ ورنہ تو ..... ورنہ تو وہ جس طرح دنیا ہے دور ہورہی ہے، فاقہ کشی کر رہی ہے، وہ زیادہ دیر زندہ ہی نہیں رہ کے گی۔"

پیاؤ خاموش ہوگئی میں بھی خاموش ہوگیا۔ ہم دونوں اپنی اپنی سوچ میں گم تھے۔ پیاؤ کی بوڑھی ساس غنودگی میں ہولے ہولے کھانے گئی۔ ایک بلی کسی ہدف کے پیچے بھاگئ ہوئی میرے اور بیاؤ کے درمیان سے گزرگئ۔ باہر دیو قامت ناریل خاموش کھڑے تھے۔ میں میں نے پیاؤ سے کہا۔ ''کیا تمہیں یقین ہے کہ میں بڑے پھوڈا میں پہنچ کر سون سے مل سکوں گا۔''

"تم ضرور مل سكو ك\_" وه وجدانى انداز مين بولى ـ پجر وه دهيم انداز مين مجھے الداز مين مجھے الداز مين مجھے الداز مين مجھے الداز مين مجھانے لگى كدسون تك يہنچنے كے ليے مجھے كيا كرنا جائے۔

اگلے دوروز میں نے شدید سوج بچار میں گزار دیئے۔ کھی بچھ میں نہیں آرہا تھا کہ مجھے
کیا کرنا چاہئے۔ میں اسلط میں حزہ سے بھی مشورہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہمیں اب یہاں
آئے ہوئے چار دن ہونے کو آئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ ہمارے واپس جانے کا وقت
ہے، کیونکہ پاکستان میں ہمارے لواحقین نے پریشان ہونا شروع کر دیا ہوگا۔ اگلے روز
ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری ساری سوچوں کو درہم برہم کر ڈالا۔

مجع سورے کمپاؤنڈر لی سے ملاقات ہوئی تو اس نے جھوٹے ہی پوچھا۔" وُاکٹر! تم نے بھی پوئے دیکھا ہے؟"

"اپوئے؟ بیکیا چیز ہے؟" میں نے اور حمزہ نے تقریباً ایک ساتھ پوچھا۔
"اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا۔" وہ بولا پھر اپنی چر بی دار تھوڑی کھیا کہ کہنے لگا۔" پوئے ایک خاص قتم کا رقص ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیس کہ ایک ڈراما آمیز رقص ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیس کہ ایک ڈراما آمیز رقص ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پچھ قبائل میں بیردواج ہے کہ جب کوئی بڑی عمر کا خض مرجاتا ہے تو اس کی آخری رسومات کے بجائے قدرے مختف انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آخری رسومات میں خوشی کی ایک اہر شامل کر دی جاتی ہوئی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آخری رسومات میں خوشی کی ایک اہر شامل کر دی جاتی ہوئی ہے۔ یہ خض بستی کا جاتی ہوئی ہے۔ یہ خض بستی کا کرتا دھرتا تھا بالکل جس طرح "دلان کون" ہماری بستی کا کھیا ہے۔ آج اس مرنے والے کی

پیاؤ کے آنے کا وقت ہوا تو میں نے حزہ کو لی کے ساتھ گاؤں کے شالی صے کے مختفر دورے پر بھیج دیا۔ وہاں ملیریا کے چار پانچ کیس موجود تھے۔ پیاؤ مقررہ وقت سے پہلے ہی آگئے۔ اس کی ساس اب بہتر نظر آ رہی تھی۔ کلینک میں دو تین مریض موجود تھے آئیس من کا گئے۔ اس کی ساس کو ڈرپ لگا دی۔ پیاؤ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس کی ساس کو ڈرپ لگا دی۔ پیاؤ کچھ روئی ہوئی ہوئی ہی آئیس سرخ اور متورم تھیں۔ گا ہے وہ ناک سے سول کی آواز نالتی تھی اور ناک کی سرخ چھکی کو کائن کے پیول دار رومال سے رگڑ نے لگتی تھی۔

وہ بولی۔ ' وَاکثر آخر اِ جَل رات مجر تبہارے اور سون کے بارے جی سوچتی رہی ہوں۔ کاش تم دونوں مل سے آگرتم سون کو تبول کر لیتے تو کتنی اچھی جوڑی ہوتی تبہاری۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایک دوسرے کو بہت خوش رکھتے لیکن اب تو وقت بہت آ کے نکل چکا ہے۔ پھر بھی جس تم ہے ایک بات ضرور کہوں گی۔ کیا تم میری بات مانو گے؟'' ہے۔ پھر بھی جس تم ہے ایک بات ضرور کہوں گی۔ کیا تم میری بات مانو گے؟''

اس نے بے ساختہ میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور بولی۔ "پلیز ڈاکٹر آخر! تم ایک ہارسون سے ضرور ملو۔ تم ایک ڈاکٹر گر فیٹیت سے "چاتو ہارسون سے ضرور ملو۔ تم اس سے مل بھی سکتے ہو۔ تم ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے "چاتو چا گھگ لے" جا سکتے ہو اور پھر کسی طرح "بزے پھوڈا" میں بھی پہنچ سکتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی اور کر سکتے ہو ایک میں تر در کر سکتے ہو۔"

ووافک بارنظروں سے میراچرہ وکیورئی تھی۔ جس نے کہا۔"میرے ملنے سے کیا ہوگا؟"
وہ بولی۔" جس نہیں جانتی ۔۔۔۔ لین جس اتنا جانتی ہوں کہ پچھنہ پچھ بہتر ہوگا۔ شاید سون کے رویے جس تھوڑی بہت تبدیلی آ جائے۔ کم از کم اتنا ہی ہو جائے کہ وہ کی وقت دوسرے بھکشوؤں کے ساتھ ساتھ گاؤں کا رخ کرنے گے اور ہمیں اپنی شکل دکھانے گے۔ دوتو مٹھ (ہاشل) جس نے نکلتی ہی نہیں ہے۔ کس سے لتی ہی نہیں ہے۔ کہیں کوئی مل جائے تو بالکل اجنبی بن جاتی ہے۔ بس ظر ظر اس کی طرف دیکھتی ہے۔ یا پچر چھاک سے مٹھ کے اندراو بھل ہوجاتی ہے۔ اس کی ماں دن رات اس کے لیے ترقیقی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مشکلہ میں مرنے سے بہلے ایک بارا بی سون کو چھولوں ، اس کا ماتھا چوم لوں۔ اپ ہاتھ سے بس ایک لقہ بتا کر اسے کھلا لوں ، لیکن وہ تو اتنی کشور ہو پھی ہے کہ روتی بلکتی ماں کی طرف نگاہ ایک لئے۔ بارا بی سون کو چھولوں ، اس کا ماتھا چوم لوں۔ اپ ہاتھ سے بس ایک لقہ بتا کر اسے کھلا لوں ، لیکن وہ تو اتنی کشور ہو پھی ہے کہ روتی بلکتی ماں کی طرف نگاہ ایک بھی نہیں دیکھی نہیں دیکھی نہیں دیکھی نہیں دیکھی ہیں۔ "

"مرے وہاں جانے سے کیا بہتری ہوگی پیاؤ؟" میں نے پوچھا۔

آخر سمیں اوا ہوں گی اور بیسب کچھ ہوئے کی شکل میں ہوگا۔ تم دونوں دوست دیکھنا چاہو تو بیتہارے لیے نادرموقع ہے۔''

لى كى باتيس من كرحزه فوراً تيار موكيا\_ جب وه تيار موكيا تو پير مجهي بحى تيار مونا پرا- بم وو پہر کے بعد لکثون گاؤں سے روانہ ہوئے۔ گاؤں سے یا کچ چھمزید افراد بھی جا رہے تھے۔ان یس گاؤں کا کھیا ''لان کون'' بھی تھا۔اس نے حسب معمول ریگ دار لنگی زیب تن كر ركمي تھى اور ادھ كھلے شلوكے ميں سے اس كى صحت مند تو ند جما تك ربى تھى۔ گاؤں من جاری طبی سرگرمیوں کے حوالے سے الان کون کی رائے ابھی تک غیر جانب دارانہ ہی محتی۔ اس نے ماری تعریف کی تھی اور نہ بی مارے کام میں کی طرح روڑے اٹکائے تھے۔ ہاں لکثون میں موجود چھوٹے گرو اور اس کے چیلوں کا معاملہ کچھ مختلف تھا۔ان کی نگاہوں میں ہم دونوں ڈاکٹر حضرات کے لیے ناپندیدگی کے جذبات صاف پڑھے جا کتے تھے۔ یہ ناپندیدگی بالکل منطق اور سجھ میں آجانے والی بات تھی۔ ظاہر ہے کہ ہم علاقے کے لوگوں کا علاج معالجہ کر کے گرواوراس کے چیلوں کے پیٹ پر لات مار رہے تھے۔ اگر ہاری کوششوں سے لوگ سے مج جدید طریقہ علاج کی طرف متوجہ ہو جاتے تو ان منتروں، شعبدوں اور ٹونوں کا کیا بنتا جن کے زور سے سیلوگ رونی کما رہے تھے۔ ذراغور کیا جاتا تو یہ وہی صورتحال تھی جواس سے پہلے ہم پسرور کے نواحی گاؤں''راجوالی'' میں دیکھ پچکے تھے اور اس جیسے دوسرے درجوں دیہات میں دیکھ کے تھے۔ وہی جالمیت، وہی توہم پری، وہی حقائق سے فرار کا علین رحجان ..... دونوں خطوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ تھا کیکن مماثلت حيرت انكيز تحي-

ہم لوگ دو ہے جائے چھڑوں کے ذریعے لکھون ہے آگی نائی ہتی کی طرف روانہ ہوئے۔ کھیا لان کون اور گرو کھیال وغیرہ ایک چھڑے ہی سوار تھے جبکہ بی حمزہ اور لی چھڑے دیگر دمعززین کے ساتھ دوسرے چھڑے ہی تھے۔ہم روانہ ہونے لگے تو ایک فربہ اندام تھائی عورت تھل تھل کرتی ہوئی آئی۔ اس نے ایک بڑی رکا بی بیا پی بھتے ہوئے چوزے رکھے تھے۔ اس نے تمن چوزے کھیا لان کون والے چھڑے ہی دے دیے اور دو ہمارے والے چھڑے ہی ۔سب لوگوں نے فوراً چوزوں کے ھے بخرے کرے کھانا شروع کر دیا۔ہم نے من رکھا تھا کہ جھکٹولوگ مروع کر دیا۔ہم نے من رکھا تھا کہ جھکٹولوگ گوشت وغیرہ نہیں کھاتے بلکہ کئی تو استے پر بیز گار ہوتے ہیں کہ پائی بھی باریک کپڑے

ے چھان کر پیتے ہیں کہ کہیں پانی کے ساتھ کوئی خورد بنی جان دار ان کے پیٹ میں نہ چلا جائے لیکن یہاں ہم دیکھ رہ تھے کہ چھوٹے گروکھپال بڑی یکسوئی کے ساتھ چوزے کی ٹانگ اپ دانتوں سے ادھیڑ رہے تھے۔ان کے دوعدد چیلے بھی اس کار خیر میں برابر کے شریک تھے۔

ہمیں جنگل کے دشوار راستوں پر قریباً دی کلو میٹرسٹر کرنا پڑا۔ دو چار مقام ایسے بھی آئے کہ چند افراد کو چھڑ وں سے اتر کر چھڑ وں کو دھکا لگانا پڑا۔ دور کے مجھے درختوں میں ہمیں گاہ کا ہے گاہے بندروں کی جھلکیاں نظر آئی رہیں اور ان کی تیز چینی آوازیں سائی دیتی رہیں۔ بالآخر ہم آئی بہتی میں جا پہنچے۔ ہمیں تقریباً تین مجھنے لگ مجھے سورج وصل چکا تھا اور اس کی تھے۔ سورج وصل چکا تھا اور اس کی تھی ہاری کرنیں مغربی سمت کے دراز قامت درختوں کے اندر سے جھلک وکھاری تھیں۔

آئی بہتی سائز اور وضع قطع کے اعتبار سے لکٹون گاؤں کی کاربن کالی ہی تھی۔ ماسوائے اس کے کہ ہمیں مضافات میں ناریل اور تاڑ کے چند بلند ورختوں پر مجانیں نظر آئیں۔ لی کی زبانی معلوم ہوا کہ یہاں رات کے وقت جنگلی جانوروں کا خطرہ ہوتا ہے۔ بستی کو جاروں طرف سے نہایت محفے اور چیکلے سبزے نے گھیر رکھا تھا۔ گھاس پھونس اور ناریل کی چھال کے جھونپڑے ایک ڈھلوان پر دورتک تھلے ہوئے تتے بہتی میں گہا تھی ك آثار صاف محسوس كي جا كت عقد صاف محسوس موتا تما كديبال كه مون والا ہے۔بہتی کے درمیان درخت وغیرہ صاف کر کے ایک کشادہ کول میدان بتایا کما تھا۔ ایسا ى ميدان من نے لکھون گاؤں من بھی ديکھا تھا۔ من اور حمزہ ديھر ہے تھے كہ آگی بہتی كايدميدان رنگ برنگ كاغذول اور پحولول وغيره سے سجايا كيا ہے۔ چند جگہول بررنگ دار کیڑے بھی اہرارے تھے۔میدان کے ایک چھوٹے جھے کورسیوں اور بانس کے ڈیڈوں کے ذریعے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ یعنی بیا ایک طرح کا پنڈال بن گیا تھا۔ یہاں بید کی بن موئی خوبصورت چٹائیاں بچھی تھیں اور ان چٹائیوں پر چھوٹے چھوٹے گدے دکھے تھے جن عى يقيناً روكى اور پرندول كے پر وغيرہ مجرے كئے تھے۔ان ميں سے پچھ گدے (كشن) نبتاً بدے تھے اور ریئم کے کیڑے سے بنائے گئے تھے۔ ان چٹائیوں کے سامنے ایک التلج تاركيا كيا تھا۔ يہاں بہت سے ساز ركھ تھے ابھى سازىدہ كوئى نظرنبيں آ رہا تھا۔ رنگ دارلگیاں پہنے ہوئے مقامی تھائی تقریب کے انتظامات میں مشغول تھے اور تیزی

ے ادھر اُدھر آ جا رہے تھے۔ پچھاڑ کیاں بھی نظر آئیں۔ ان کے بالوں میں پھول ہے تھے اور ان کی کسی ہوئی دھوتیوں میں ہے جسم نمایاں ہور ہا تھا۔ وہ ذرا جیرت اور توجہ سے مجھے اور حز ہ کو دیکھتی اور پھر مسکر اتی اور سرگوشیاں کرتی آ کے نکل جا تمیں۔

کھیا کے بیٹے نے آم کی کئی ہوئی قاشوں سے ہاری تواضع کی۔ جب سے لان کون نے ہارا تعارف ڈاکٹروں کی حیثیت سے کرایا تھا، وہ لوگ پھرزیادہ مود ب نظر آنے گئے تھے۔ احزام کے اظہار کے لیے کھیا کے بیٹے نے ہمارے بارے میں چند فقرے ہمی کہے۔ جن کا ترجمہ ہمارے لیے کمپاؤیڈر لی نے کیا۔ اس دوران میں چھوٹا گرو کھیال بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر بیزاری کے آٹار دیکھے تاہم اس نے منہ سے کوئی بات نہیں کہی۔ گروکھیال نے اس سارے سفر کے دوران میں ایک بار بھی ہم سے خاطب ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ واضح طور پر احساس کمتری اور رقابت میں جٹلا نظر

میں میں کے فورا بعد ہوئے کی تقریب شروع ہوگئے۔ اسٹی کے ارد گرد درختوں کے ساتھ بہت ہے ہنڈو لے روشن کر دیئے گئے تھے، ان میں چربی جل ربی تھی۔ اس کے علاوہ درجنوں گیس لیپ بھی موجود تھے۔ پورے پنڈال میں دودھیا روشنی پھیلی ہوئی تھی بہت ک لڑکیاں ایک قطار میں نمودار ہوئیں۔ وہ ریشی دھوتیاں اور نہایت مختفر کرتے پہنے ہوئے تھیں۔ ان کی ٹیکیلی کریں عربیاں تھیں۔ ہرایک کے بالوں میں رنگ برنگ پھول سے تھے۔ لی نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ''یہ بری لڑکیاں ہیں۔ یہ اپنی مہر بان مسکراہٹوں کے لیے بری مشہور ہیں۔''

لوکوں کے عقب میں بہت ہے مردوزن جوق در جوق پنڈال کی طرف چلے آ رہے ہے۔ ان سب کے چہروں سے خوشی ٹیکی پڑرہی تھی۔ ایک مرنے والے کی آخری رسومات کا بیا نداز ہمارے لیے بڑا جیران کن تھا۔ لڑکیاں پنڈال میں داخل ہو کر اسٹیج پر پہنچ کئیں اور انہوں نے رقص کے انداز میں اپنے سڈول جسموں کو تقر کا نا شروع کر دیا۔ اسٹیج پر موجود ساز ندے زوروشور سے اپنے ساز بجانے گئے۔ گھڑیال، ڈھول، نقارے، ستار، بربط، پت نہیں کیا کیا کچھڑی رہا تھا۔ دودھیاروشنی میں حبین چہروں کی جگرگاہ ہے اور اعضا کی شاعری بڑی خواب ناک معلوم ہوتی تھی۔

جوم كى صورت مين آنے والے لوگ يندال كے اعدر داخل نبيس ہوئے عظم بلكدرسيوں

کے ساتھ ساتھ دائڑے کی شکل میں کھڑے ہو گئے تھے۔ پنڈال کے اندرصرف معززین اور مرنے والے کے قریبی رشح داروں کو جانے کی اجازت تھی، یا پھر منڈے ہوئے سروں اور گیروے لباسوں والے بھکٹونظر آ رہے تھے۔ گرو کھپال بھی ان میں موجود تھا۔ پچھ دیر بعد رقص ختم ہو گیا اور اسلیج پر کوئی '' ٹیمباؤ' فتم کی چیز پیش کی جانے گئی۔ ایک شنرادی کے حصول کے لیے دو شنرادے سرگرم نظر آئے اور درمیان میں کہیں کہیں ایک پری بھی دکھائی دیتی رہی۔

تما شائوں کا بچوم بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ قریبی بستیوں ہے بھی بہت ہے لوگ اس تقریب جی شرکت کے لیے آئے ہیں۔ بہت ہولوں نے ناریل کے درفت سے حاصل کیا جانے والامخصوص نشہ آ درمشروب پی رکھا تھا اور بہتے بہتے قبقہ لگا رب سے سے۔ مرنے والے کی روح کو اس صورتحال سے بقیناً خاصا ''سکون' مل رہا ہوگا۔ نیبلوختم ہوا تو ایک بار پھر رقص شروع ہوگیا۔ تاہم اس مرتبہ'' یہ تخلوط رقص'' تھا۔ کافر ادا تھائی حسینا کیں اپنے مردساتھیوں کی بانہوں جی بانہیں ڈال کر رقص کر ربی تھیں۔ ان کا انداز بیجان خیز تھا۔ دوران رقص دو چارچنی لڑکیوں نے ہم سے بھی آ تکھیں چارکیں۔ ان کا انداز بیجان خیز تھا۔ دوران رقص دو چارچنی لڑکیوں نے ہم سے بھی آ تکھیں چارکیں۔ ان کا انداز بیجان خیز تھا۔ دوران رقص دو چارچنی لڑکیوں نے ہم سے بھی آ تکھیں چارکیں۔ ان کے اشارے معنی خیز تھے۔ لی نے مجھے ادر تھزہ کو تخاطب کرتے ہوئے کہا۔'' اجنبی ہونے کی انداز سے تم ان شوخ لڑکیوں کی توجہ کا خاص مرکز سے ہوئے ہو۔ اگر تم چاہوتو آج رات وجہ سے تم ان شوخ لڑکیوں کی توجہ کا خاص مرکز سے ہوئے ہو۔ اگر تم چاہوتو آج رات بیالی کی کے ساتھ دوئی کر سکتے ہو۔''

میں نے کہا۔" تمہارا کیا خیال ہے لی، ایس دوئی کے بعد گرو کھیال ہمیں زندہ رُےگا۔"

لی مسکرایا۔ ''ہاں، یہ بات تو ہے۔ وہ تمہاری موجودگی کو پہندیدگی کی نظروں سے نہیں و کچے رہاکین پچھے دو نین مہینوں میں ڈاکٹروں کی ٹی ٹیموں نے علاقے کا دورہ کیا ہے۔ ان کی وجہ سے مقامی مریضوں کو اتنا فائدہ پہنچا ہے کہ رائے عامہ میں انچھی تبدیلیاں آئی وجہ سے مقامی مریضوں کو اتنا فائدہ پہنچا ہے کہ رائے عامہ میں انچھی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ٹیل ۔ شاید بہی وجہ ہے کہ کھیال وغیرہ نے خاموش رہنے میں ہی عافیت بہی ہوئی ہے۔ بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ باہے گا ہے کے شور سے کان پڑی آواز سائی نہیں ویک ہے۔ بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ باہے گا ہے کے شور سے کان پڑی آواز سائی نہیں ویک عاب سے دین تھی۔ اچل کی موس ہوئی۔ بلی جلی کی موس ہوئی۔ کی جلی تا وازوں کا شور ہماری داہتی جانب سے سائی دے رہا تھا۔ میں اور حمزہ کھڑ سے کھر سے کچھک گئے تھے لیکن اس نئی بلیل کو محسوس سائی دے رہا تھا۔ میں اور حمزہ کھڑ سے کھڑ سے کچھک گئے جلی کی شکل میں پنڈال کی طرف

كرب آشالي

ارب اشال

کیرواں لباسوں کے پیچے رو پوش ہو گئی تھی۔ میں نے کہا ''حزہ میرا خیال ہے کہ میں نے سون کو دیکھا ہے۔" اس کے ساتھ ہی میرے قدم اس باڑکی طرف اٹھتے چلے گئے جس نے پنڈال کو ہاتی میدان سے علیحدہ کر رکھا تھا۔ ان کموں میں مجھے بید خیال بھی نہیں رہا تھا کہ لی جارے آس پاس موجود ہے اور وہ میری کی حرکت سے شک میں روسکتا ہے۔ میں لوگوں کے درمیان سے دیوانہ وار راستہ بناتا ہوا پنڈال کے بین سامنے پیچے گیا۔میرے ارد کرد تھائی مردوزن تھے اور میں ان سب سے دراز قد تھا۔ رسیوں کے قریب پینچ کر میں نے ایک بار پھرسون کو دیکھا۔ وہ دو ساتھی بھکشوؤں کے ساتھ اسٹیج کے زینے طے کر رہی محى-اس كے جوڑے ميں بہت سے پھول سے تنے، كلائيوں ميں بھي سفيد كھولوں كے تجرے تھے۔اس کاجم یقیناً پہلے ہی کی طرح دکش تھالیکن بیددکشی ایک لم سرخی ماکل چغ نے ڈھانے رکی تی۔

میراحلق خنگ ہو گیا تھا۔ میں سون کو یکارنا حابتا تھا لیکن میں ایسا کرتا تو یہ بات بوی بے وقو ٹی کی ہوتی۔ پھر ابھی تک میرے ذہن میں پیشبہ بھی موجود تھا کہ بیسون ہے بھی یا فہیں بھشکوؤں کی جماعت زینے طے کر کے اسلیج پر پہنچ گئی۔ وہ سب ایک قطار میں کھڑے ہو گئے اور ان کا رخ سامعین کی طرف ہو گیا۔میرے دل پر بیلی می گر گئی۔سون اور میں آمنے سامنے تھے۔ بے شک ہمارے درمیان جالیس پچاس گز کا فاصلہ تھا اور ان گنت لوگ بھی تھے لیکن چر بھی ایک دوسرے کے چرے پر ہماری نگاہ پڑ سکتی تھی۔

اور پھراچا تک جھے يول محسوس مواكه جيسے كائنات كى كردش محم كى ب- مجھے صاف با چلا کہ سون کی نگاہیں جھے پر پڑی ہیں اور دو تین سیکٹر کے لیے جم کئی ہیں۔ان دو تین سیکٹر مل مجھے اس کے چیرے پر ایک رنگ سالبراتا محسوس ہوا۔ ایک بکل تھی جو چکی تھی، ایک شعله تفاجو ليكا تها، ايك صدائقي جورز پ كرافق تا افق چلى كئي تقي ليكن پيرجو پچه بهي موا تها، وو تین سیکنڈ کے اندر ہوا تھا اور ختم سا ہو گیا تھا۔ بکسر معدوم ہو گیا تھا۔ اب پھر میں اینے سامنے ایک سیاٹ چیرہ دیکھ رہا تھا۔ بالکل اجنبی، بالکل غافل، وہ میری جانب تو شاید دیکھ ری تھی لیکن مجھے نہیں دیکھر ہی تھی، دور کہیں بہت دور، کا نتات کی آخری حدے یار نگاہ تھی

حزہ بھی لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتا میرے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔اس کا ہاتھ ميرے شانے پر تھا۔"وائيس طرف سے پانچويں لؤكى ہے نا وہ؟" اس نے لرزتى آواز

بڑھ رے تھے وہ گا بجارے تھے لین اس کے ساتھ ساتھ سور (ندہبی دعائیں) پڑھنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ دھرے دھرے چاتا ہوا بیجلوس مارے سامنے پنجا۔ لکڑی کی بن مونی ایک بہت بوی گاڑی تھی۔اس گاڑی کو کم ویش بیں افراد تھینے رہے تھے۔گاڑی کو رمگ برنے کاغذوں اور کپڑوں سے جایا گیا تھا۔ اس گاڑی پر ایک مینار ساتھیر کیا گیا تھا۔ یہ بینار مجی مختلف آرائش چیزوں سے جا ہوا تھا۔ محفظیاں، کھلونے، رہلین ٹوکریاں، حاونی زیورات، پیونبیس کیا کچھاس مینار پر ٹا تک دیا گیا تھا۔ اس گاڑی کو تھینچنے والے لوگ آپس میں بھی غداق کررہے تھے اور اردگرد کے لا کے لاکیوں کی ٹولیاں مسلسل رقص کر ری تھیں۔ لی نے ہمیں اعشاف انگیز کہے میں بتایا۔"اس گاڑی میں وہ میت ہے جے

ہم دونوں جرت سے ایک دوسرے کا چرہ تکنے گئے۔ہم اس گاڑی کو بھی کھیل تماشے كا حدى مجدر ب تھے۔ إس كاڑى كے يہي كيرو ، (سرخى مائل) كيڑوں والى ايك نبتاً سنجدہ جماعت چلی آ رہی تھی۔ بیمنڈے ہوئے سرول والے کئی درجن بھکشو تھے۔ وہ سر جھائے بدی متانت کے ساتھ مناجات پڑھتے چلے جارہے تھے۔وہ ہم سے کافی فاصلے پر تے لیکن ہند ولوں کی روشنی میں ان کے سیاف چہرے با آسانی و مجھے جا سکتے تھے۔ان کے گلوں میں زرد چھولوں کے ہار تھے اور ہاتھوں میں چیکتی مالائیں تھیں۔اجا تک میری نگاہ ایک چیرے پر بڑی اور جھے اپنے اردگرد کی ہرشے گھوتی اور ڈ گھاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے جکشوؤں کے اس گروہ میں سون نظر آئی تھی۔ ہاں وہ سون بی تھی۔ میں اس کی صورت کو لاکھوں چبروں سے الگ پہچان سکتا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں تھی۔ وہ وہی تھی۔ وہ پہلے سے كچھ كزور ہو چكى تھى۔اس كى غير معمولى چكيلى جلد بہلے سے كچھ مائد برد چكى تھى۔اس كے بالوں كا استائل اور كباس بدل چكا تھا لكين وہ سون تھى۔ جس نے جار بانچ سال پہلے بنكاك كى ايك جلتى جھتى رات ميں ايك خوبصورت بارك كے قريب وبد بائى آتھوں سے

" حزوتم نے اے دیکھا۔" میں نے کا نیتی آواز میں سر کوشی کی۔ "كے؟ كون ہے؟" حزه نے كہا اور ميرى نظر كے تعاقب ميں نظر دوڑ ائى۔اس نے سون کو دیکھا بی نہیں تھا۔ وہ اے کیے بیجان سکتا تھا۔ وہ سوالیدنظروں سے میری طرف و کیتا چلا گیا۔ سون میری نگاہوں سے او مجل ہو گئی تھی۔ وہ منڈے ہوئے سروں اور

مي يوجها-

میں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ تویت سے دیکھتا رہا۔ بدھ بھکشوؤل نے چندسور پر سے پچھرسومات اداکیں، اور پھر اشیح سے بنچے اثر آئے۔ انہوں نے بچی سجائی گاڑی کے اردگردایک چکر لگایا اور دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر گاڑی کو چھوا ان ساری رسومات کی قیادت مضبوط جسم کا ایک سرخ و سپید بھکشو کر رہا تھا۔ اس کا سرمعمول سے پچھ بڑا تھا اور چک رہا تھا۔ یہ بھکشو اپنی جسامت کے علاوہ حرکات وسکنات سے بھی منفر دنظر آتا تھا۔ سون کود کھنے تھا۔ یہ بھکشو اپنی جسامت کے علاوہ حرکات وسکنات سے بھی منفر دنظر آتا تھا۔ سون کود کھنے کے بعد میری نگاہ کسی جانب اٹھی ہی نہیں تھی، ورنداب تک جھے اندازہ ہو چکا ہوتا کہ بہی وہ ایش نام کی ہستی ہے جسے یہاں استاد گرو کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ استاد گرو کی عمر جالیس سے اور بھی رہی رہی ہوگی۔

ایک نظر استادگروکو دیکھنے کے بعد میری نگاہ پھر سے دیوانہ وارسون کا طواف کرنے گئی۔ وہ اپنے گروکی تقلید میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مختلف حرکات وسکنات کر رہی تھی اور اردگرد سے قطعی عافل ہو چکی تھی۔ اس کی بیغفلت مجھے بہت شاک گزررہی تھی۔ ایک عیجیب سے بے کلی بورے جسم میں بحر گئی تھی۔ مجھے سون کی بوڑھی بیار مال کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ اس نے سون کے متعلق کہا تھا۔ ''وہ بہت دورنکل گئی ہے جی ..... بس اور کی اور

ای ہوگئی ہے۔''

واتعی وہ اور کی اور ہوگئی تھی۔ بنگاک کی اس اٹھکیلیاں کرتی اور کھلکھلاتی لڑکی ہے اس کھکٹن (راہبہ) کا موازنہ کرنا بہت مشکل تھا۔ کہاؤ نڈر لی بھی اب ہمارے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم گرو کونزدیک ہے و کیھنے کے لیے پنڈال کے پاس چلے آئے تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم گرو کونزدیک ہے دیکھنے کے لیے پنڈال کے پاس چلے آئے واوں ہیں استادگرو کی عزت ہاں کا خیال تھا کہ گرو کو بہت جلد'لاما'' کا درجبل جائے گا۔ میرے کا نوں ہیں لی کی آواز تو پڑرئی تھی گرمیری ساری حیات آئھوں ہیں تھیں اور آئی کا رخ آئی کی آواز تو پڑرئی تھی گرمیری ساری حیات آئھوں ہیں تھیں اور آئی کا رخ آئی کی گرفیس۔ وفعال میں اور جوئے زور سے بولا۔''ڈاکٹر! وہ دیکھو۔۔۔۔ وہ ہے پڑکی کی بیوی سون! وہ دیکھو قطار ہیں دائیں طرف سے پانچویں ، جہیں نظر آ رہی ہے نا؟'' میں اسے کیسے بتاتا کہ مجھے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہیں بس اثبات ہیں سر ہلا کررہ گیا۔ ہیں دوران ہیں بھی سجائی چوئی گاڑی کوآگ دکھا دی گئی۔ بقینا کوئی تیل وغیرہ بھی ڈالا

گیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے شعلے بلند ہو گئے اور ہرطرف دھواں گردش کرنے لگا۔ کھلونے، پھول، رنگ برنگ کا غذہ ہی کچھ گاڑی کے ساتھ جل رہا تھا۔ میرے اور سون کے درمیان دھوئیں کی ہلکی می چا در حائل ہوگئی تھی۔ میری بے تاب نگاہیں اس چادر سے الجھ رہی تھیں۔ اگلے دس پندرہ منٹ میں صرف دو تین بار مجھے سون کی جھک نظر آسکی لیکن ہر باروہ اپنی مصروفیات میں کمن نظر آئی۔

آدھ مھنٹے کے اندر اندر گاڑی جل کر بچھ گئی۔ بھکشوؤں کی جماعت گاڑی کی را کھ میں سے مردے کی ہٹریاں حلاش کرنے گئی لیکن ان بھکشوؤں میں مجھے سون دکھائی نہیں دی، نہ ہی استاد گروایش نظر آیا۔

"وه کبال گئی؟" حزه نے پوچھا۔

" پيد نيل -" يل نے داكي ياكي د كھتے ہوئے كما۔

 مرے مراج کو بری اچھی طرح جانے ہو....اگر....

"مری بات سنوشاداب!" حزه نے قطع کلای کرتے ہوئے کہا۔ "جوائد یہے تہارے فہن بیں، آئیس میں بڑی اچھی طرح بجھ رہا ہوں۔ ان میں سب سے بڑا اندیشہ بی ہے کہ ہمارے گھر دالے ہمارے بارے میں سخت پریشان ہوں گے۔ تہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں کاریک (چھڑا بان) سے ساری معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ کاریک کے ذریعے ہمارا کوئی بھی پیغام صرف چار پانچ گھنٹوں میں بذریعہ فون ہمارے کاریک کے ذریعے ہمارا کوئی بھی پیغام صرف چار پانچ گھنٹوں میں بذریعہ فون ہمارے گھروں تک پہنچ سکتا ہے اور اگر ہم خط لکھنا چاہیں تو وہ بھی کاریک کے ذریعے بذریعہ گھروں تک پہنچ سکتا ہے۔"

ال کے بعد حزہ نے تغییلات بتانا شروع کر دیں کہ بیاکام کیے اور کیونکر ممکن ہے۔
اس کے بعد اس نے پھر اپنا وہی پندیدہ مقولہ دہرایا کہ ایک ایک اور دو گیارہ ہوتے ہیں
اور وہ مجھے کی صورت بھی ایک نہیں رہنے دے گا۔ چند منٹ کے اندر اس نے میرے
سامنے دلائل کے انبار لگا دیئے۔ ہر دلیل کا نچوڑ بہی تھا کہ ہم یہاں دونوں آئے تھے اور
دونوں بی واپس جا کیں گے۔

ا گلےروز میں نے چنگی کی بھانی پیاؤے کے پھر ملاقات کی۔ پیاؤ کو بھی ہے بات معلوم ہو چکی تھی کہ کا آئی گئی کہ کل آئی گئی کہ کا ہونے والے پوئے کے جشن میں بھی بھی تھی رہی۔ ساتھ سون کے بارے میں پوچھتی رہی۔ وہ کیسی تھی اس نے بھی دیکھا یا نہیں؟ اس کے تاثر ات کیا تھے؟ اس نے کوئی بات کی یا نہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔

میں نے ساری صورتحال من وعن پیاؤ کو بتائی۔ اس نے پھر آتھوں میں آنسو بھر لیے۔ کئی آنسواس کے بھرے بھرے رخساروں پر بھی اڑھک گئے۔ ہر آنسو میں کرب تھا۔ ہر آنسوالتجا کر رہا تھا کہ میں اتنی دور آگیا ہوں تو اب ایسے بی واپس نہ چلا جاؤں۔ میں کم از کم ایک بار تو سون سے ضرور ملوں ..... ایک بار تو اس کے خیالات جانے کی کوشش کروں۔

پیاؤ نے بے تاب لیج میں کہا۔ ''ڈاکٹر آخر! وہ ہم سے بہت دور چلی گئی ہے اور گزرنے والا ہر لمحداے مزید دور لے جارہا ہے۔ اگرتم نے اس کے پیچھے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اور دیر نہ کرو میں تو کہتی ہوں کہ آج بی ''چاتو چا تگ لے'' روانہ ہو جاؤ۔'' جی ہوئے و کیے کر اور سون کو و کیے کر واپس لکھون گاؤں آگیا تھا گر میرا ول اور د ماغ
وہیں رہ گئے تھے۔ جھے اپنے آئی پاس سون کے سوا اور پچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری
ھالت نفیاتی مریض کی می ہورہی تھی۔ ذہن میں کئی بار بید خیال آچکا تھا کہ کتنا اچھا ہوتا
میں تھائی لینڈ آتا ہی نہ .....کتنا اچھا ہوتا کہ رخشی جھے یہاں آنے کے لیے مجبور نہ کرتی ، جو
ایک دبی دبی دبی ہے گاری و کھلے چار پانچ برس سے سینے میں سلگ رہی تھی وہ چنگاری ہی
رہتی ، ایسا شعلہ نہ بنتی جو میری جان کو پھلا رہا تھا۔

اس رات میں اور حمزہ دیر تک جشن مرگ (پوئے) کی با تیمی کرتے رہے اور سون کی

ہا تیمی کرتے رہے۔ حمزہ کا خیال تھا کہ سون اس تصور سے تھوڑی کی مختلف ہے جواس کے

ذہن میں تھالیکن اتن مختلف بھی نہیں ہے۔ گفتگو کے دوران میں حمزہ نے یہ بات پورے
اصرار کے ساتھ کہی کے جھے سون سے ضرور ملنا جا ہے۔ اسے یقین تھا کہ میرے ملنے سے

سون کے دل و د ماغ میں مثبت تبدیلی واقع ہو کتی ہے۔

میں نے کہا۔ "حزوا تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ میری ایک بات مانو گے؟" "بال ..... کہو۔"

> من نے پہتی کہے میں کہا۔ "حمز وائم والی علے جاؤ۔" " کون؟"

"اس ليے كداگرتم والى تبين جاؤ كے ۔ تو پحر ہم دونوں والى جائيں گے ۔ شايد ش مون سے پحر بھى ندل سكوں گا۔ " ش نے چند لمح تو قف كرنے كے بعد كہا۔" تم جائے ہى ہوكہ پيچے كيا حال ہور ہا ہوگا ۔ مكن ہے كہ ہمارى آشدگى كا چرچا لا ہور سے بنكاك تك پيل گيا ہو ..... يا پھيلنے والا ہو ۔ تم جا كر معاملات كوسنجال لو گے ۔ اس كے بعد مير ب ليے يمكن ہو جائے گاكہ ميں چند دن حريد يہاں روسكوں ۔ مي تمهيں يقين دلاتا ہوں ، يہاں مير بے ليے كوئى خطرونيس ہے ۔ ميں نے خطر ب والا كوئى كام بى نيس كرنا ہے ۔ تم كرب آشالي

كربيآثنائي

اب اس تا خرر پر مزید تا خر مور بی تھی۔ بہر حال میں نے اپنے طور پر اے کی شفی دینے کی پوری کوشش کی تھی اور اے جواب دیے کی بھی تاکید کی تھی۔

چاتو جا تک لے ایک سرسبز ڈھلوان پر واقع تھا۔ یہ کافی بڑی بہتی تھی۔ کم وہیش تین سو کھر تو ہوں گے۔ تیں جالیس کھروں کی ایک فکڑی علیحدہ سے نشیب میں موجود تھی۔ بہتی كے جاروں اطراف كھيت تھے۔ ايك شلے پرشان دار پكوڈا موجود تھا۔ ميں نے ابھى تك دیہاتی علاقے میں اتنا ہوا مچوڈ انہیں دیکھا تھا۔اے بعض لوگ تمپل بھی کہتے تھے۔ جب ہم چاتو جا تک لے پہنچے اس وفت بھی چکوڈا میں ڈھول نے رہے تھے اور نفیریوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پیلی جلی آوازیں عجیب ساتاثر پیدا کرتی تھیں۔ پکوڈا تک جانے کے لے پھر کے طویل زینے ہے ہوئے تھے۔ان زینوں پر زعفرانی کیڑوں والے بہت سے مجکشوآ جارہے تھے۔ پکوڈا کے اطراف میں مقدی پھولوں کی بحرمارتھی پکوڈا کے ساتھ ہی مٹھ کی وسیع عمارت بھی تھی۔مٹھ کی چھتیں مخر وطی تھیں اور بیرونی جار دیواری جو سیاہ پھروں ہے بنی ہوئی تھی کافی بلندی تک چلی گئی تھی۔مٹھ یعنی ہاشل سے پگوڈا تک جانے کے لیے علیدہ سے ایک پگذیڈی بنائی گئی تھی۔ یہ پگذیزی ایک سیدھی لکیر کی طرح نہیں تھی بلکہ دو یل کھانے کے بعد پگوڈا تک پہنچی تھی، بالکل جیسے کوئی پہاڑی سوک ہو۔

بستی کے سروار یا تھیا کا نام عام مقامی نامول سے قدرے مختلف تھا۔ اسے کاستو کہا جاتا تھا۔ کاستو کٹھے ہوئے جم کا پہت قد محض تھا، تاہم اس کے شانے بہت چوڑے تھے اور گردن کی ساخت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک مخص ہے۔ وہ ہارے پہنچنے سے پہلے ہی ہارے بارے میں جان چکا تھا۔ کھیا لان کون کا خط و کیے کروہ اور بھی یا اخلاق اور مہمان نواز نظر آنے لگا۔اس بات کا پتہ ہمیں کافی بعد میں چلا کہ لان كون اور كاستوجم زلف بهي بي-

کھیا کاستونے ہمیں ایک صاف سخرا اور ہوا دار مکان رہنے کے لیے دیا۔ پہ جھونپڑا نما مكان لكثون گاؤل والے مكان سے اس لحاظ سے بہت مختلف تھا كه يہاں ہوا اور روشي وافر مقدار می آتی تھی اور بیکوئی مارے مکان بی کی بات نہیں تھی، یہ پوری بستی ہی روشن روش اور ہوا دار تھی یا تو درخت بہاں ویسے ہی تم تھے یا انہیں کاٹ چھانٹ دیا گیا تھا۔ يهاں ڪلا نيلا آسان دکھائی ريتا تھا اورجس بھی نہيں تھا۔ کھيتوں ميں خچروں اور بيلوں وغيرہ کے ذریعے بل چلائے جارہے تھے۔ ڈھلتے سورج کی روشی میں نیلگوں آسان پر خوش نما

من نے کہا۔"میرا خیال تم سے مختلف ہے۔ میں جیس طابتا کداس بارے میں کسی کو معمولی سا شک بھی ہو۔ کل لی جارے ساتھ موجود تھا۔ اس کے علاوہ گرو کشیال کے چیلے مجھی ہمیں سلسل محورتے رہے تھے۔ میں جابتا ہوں کہ پروگرام کے مطابق دو تین دن حزیدیہاں رکوں۔اس دوران مریضوں کو دیکھنے کا کام بھی مکمل ہو جائے گا پھر نارل انداز مي ہم يمال سے" جا مگ ك"رواند ہوجا كيل كے-"

یہ پانچویں روز کی بات ہے۔ میں اور حمزہ چھڑا بان کاریک کے ساتھ دشوار راستوں يرسفركرت موئ-" جاتو جانك ك" ينج لكون كادك كيردار" لان كون" ن " چا تک لے" کے سردار کے نام ایک محبت بحرا خط لکھ کر ہمارے حوالے کر دیا تھا۔ اور یقین ولایا تھا کہ لکٹون گاؤں کی طرح ''جا تگ لے گاؤں'' میں ہمی ہمیں ہرطرح کا تعاون حاصل ہوگا اور آرام ملے گا۔ اس خط کے علاوہ لان کون نے مجھ زبانی مدایات بھی كاريك كي ذريع الي جم منعب كي ليدوانه كي ميس-

عاتو عامک لےروانہ ہونے سے دوروز پہلے میں نے ایک خط والدصاحب کے نام لکھ دیا تھا اور ایک رحتی کے نام حرزہ نے بھی ایک خط اپنے تھر کے بیتے پر ارسال کر دیا تھا۔ کاریک نے ہمیں یقین ولایا تھا کہ یہ تینوں خط دو جار دن کے اندرمنزل مقصود پر بھی جائیں سے اور اس کا جوت بھی خطوط کے جواب کی صورت میں ال جائے گا۔خطوط میں ہم نے جوالی پند بھی لکھا تھا۔ یہ پندلکٹون گاؤں سے قریباً اٹھارہ کلومیٹر دور کسی ''لاکسور'' نامی قصبے کا تھا۔ کاریک نے یقین ولایا تھا کہ اگر ہمارے خطوط کا جواب آتا ہے تو اس کے دوست کے ذریعے یہ جواب ضرور ہم تک پہنچ گا۔ ہم دونوں نے اپنے خطوط میں پیشہ وراند مصروفیت کا ذکر بی کیا تھا۔ ہم نے بتایا تھا کہ بنکاک سے قریباً چھ سوکلومیٹر آ کے Maha Sarakham کے کچھ علاقوں میں ملیریا اور بہینہ پھیلا ہوا ہے۔ ہم کچھ مقامی ڈاکٹروں کے ساتھ ان علاقوں میں جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہم اپنے اس دورے میں بہت کچھ سیکھیں سے بھی اور یوں مسلسل بارشوں کے سبب جمارے مطالعاتی دورے کو جو Set Back ہوا تھا اس کا مداوا بھی ہو جائے گا۔ مجھے پتا تھا کہ رحثی زیادہ پریشان ہو گی۔اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے ہے ہی پریشان تھی۔ بنکاک میں عین وقت پر پر اسرار انداز میں ہماری واپسی کا پروگرام کینسل ہو جانا۔ یقیناً اس کے لیے پریشان کن رہا تھا۔

كرب آشنائى

يهال چھوٹے گرواور استادگرو كما جاتا ہے۔

ارب آشالی

پہلے دن ہم نے جو مریض ہے دیکھے ان میں ایک دس بارہ سالہ لڑکا بھی تھا۔اس کے سر میں رسولی تھی۔ جو بڑھتے بڑھتے کافی بڑھ چکی تھی۔ بظاہر سر پر کوئی زیادہ ابھار نظر نہیں آتا تھا۔ میری اور تمزہ کی متفقہ رائے کے مطابق بیلا کا بس چند مہینے کا مہمان تھا۔ رسولی کی بھی وقت دماغ کے اندر پھٹ سکتی تھی۔ تاہم لڑکا جسمانی طور پر نارل دکھائی دے رہا تھا۔ استادگرو وغیرہ اے افیم دے رہے تھے جس کے سبب وہ سویا رہتا تھا اور درد بھی کم محسوں موتا تھا۔لڑکے کے والدین خوش تھے کہ وہ اب صحت یاب ہورہا ہے۔ خاص طور سے اس کی والدہ بار بارتشکر آمیز انداز میں آسان کی طرف ہاتھ اٹھائی تھی۔ وہ دونوں لڑکے کو الدہ بار بارتشکر آمیز انداز میں آسان کی طرف ہاتھ اٹھائی تھی۔ وہ دونوں لڑک کو الدے باس اس لیے لے کر آئے تھے تاکہ ہم اسے کوئی طاقت کی دوا دیں جس سے مارے باتری کے بعد کی کمزوری'' جلدی سے دور ہوجائے۔

شیکن نای اس الڑے کو دیکھ کرمیرا ایک پرانا زخم تازہ ہوگیا۔ بھے راجوالی گاؤں کی وہ پر سالہ شہنازیاد آگئی جو اس سے ملتے جلتے مرض میں جالاتھی۔ وہ جھے بڑے لاؤ سے الکڑ چاچا کہنے گئی تھی۔ استال کے اس نیم روشن وارڈ میں وہ میری گود میں سررکھ کرسو مالی تھی۔ بھے سے محلونوں اور مشعائیوں کی فرمائش کرتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جب تک اس کا ڈاکٹر چاچا اس کے پاس ہے اسے پچھ نہیں ہوگا۔ درد.... آنسو..... گھبراہٹ..... استم کی کوئی شے اس کے قریب بھی نہیں پینکے گی اور پھر ایک دن موت کا فرشتہ اپنی استم کی کوئی شے اس کے قریب بھی نہیں پینکے گی اور پھر ایک دن موت کا فرشتہ اپنی اس می کوئی شے اس کے قریب بھی نہیں کے ایک واللہ میں کر لے گیا تھا۔ وہاں بھی اللہ بن کی جالمیت اور ہٹ دھری ہی اس معصوم کی موت کا بہانہ بنی تھی۔ شہباز کا واللہ اللہ بن کی جالمیت اور ہٹ دھری ہی اس معصوم کی موت کا بہانہ بنی تھی۔ شہباز کا واللہ اللہ بنی بھی کی وقت بیشے بٹھا کے ایک شہباز کی صورت میری نگاہوں کے سامنے آتی تھی اور اس کی آخری گفتگو کائوں میں میں تھی تھے۔ ابھی بھی کی وقت بیشے بٹھا کے اس شہباز کی صورت میری نگاہوں کے سامنے آتی تھی اور اس کی آخری گفتگو کائوں میں شہباز کی صورت میری نگاہوں کے سامنے آتی تھی اور اس کی آخری گفتگو کائوں میں میں تھی تھے۔ ابھی تھی۔ گھی تھی۔

ام نے شیلن نامی اس بچے کے والدین سے بھی وہی باتیں کیں جو ہمیں کرنا چاہئیں میں۔ ہم نے انہیں سمجھایا کہ بچے کا علاج کی بوے شہر کے بوے اسپتال میں ہی ممکن میں۔ وہ لوگ پہلے ہی کافی وقت ضائع کر چکے ہیں، اب مزید ضائع نہ کریں اور مریض کو میں کاریگ مترجم کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ والدین ہماری

پرندے حرکت کرتے دکھائی ویتے تھے۔ نار مل اور زرد کیلوں والے درختوں کے جسنڈ دور تک چلے گئے تھے، ان کے درمیان ایک چکتی آئی گزرگاہ تھی۔ بیمناظر دیکھ کرہمیں بنگاک کا'' پتایا'' ساحل یاد آگیا۔

کھیا کاستو کے ساتھ بات چیت بی طے پایا کہ ہم جس مکان بی قیام پذیر ہوئے ہیں ای کو اپنے کلینک کے طور پر استعال کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کہیں آنا جانا چیا سے تو ہمیں آ مدورفت کی محمل سہولت فراہم کی جائے گی۔ کاستو نے ہمیں بیہ بتا کر تھوڑا سا جیران کیا کہ بڑے گرو واشو جت کو بھی ہماری یہاں آ مد کے بارے بی معلوم تھا اور ان کی اجازت سے ہی ہمیں یہاں تھہرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ بہر حال کاستو نے اور ان کی اجازت سے ہمی بتا دیا کہ ہم کی بھکٹو یا پھوڈا سے متعلق کی شخص کا علاج مطالجہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ایسا کہ بھی تو ہمیں انکار کر دینا چاہئے۔ کاستو نے بتایا کہ بیا بھی بیرے گرو واشو جت کے فرمودات کو یہاں بید سے گرو کا تھی اور اہمیت دی جاتی تھی۔

ہم نے اگلے دن ہے ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ مریضوں کی ٹولیاں ہمارے عارض کلینک کا رخ کرنے لگینگ کا دو کرنے لگینگ کا دو کر ایس کے کیڑے ، سوکھا اور اسہال وغیرہ کے امراض عام تھے۔ بڑوں بی ملیریا پایا جاتا تھا۔ قریباً وہی صورتحال تھی۔ جواس سے پہلے ہم طابیتیا اور تھال لینڈ کے ان گئے میہاں چھوزیادہ الی ان گئے دیہاں چھوزیادہ الی ان گئے میہاں چھوزیادہ الی تھا کیونکہ یہ علاقہ شہری سہولتوں سے زیادہ فاصلے پر تھا، لکھون جیسے گاؤں کے برتکس الی علاقے میں سرے سے کوئی کلینک یا کمپاؤ غرو فیرہ موجود ہی نہیں تھا۔ ہرتم کی بیاریاں الی علاج راکھ مٹی اور پر فیرہ کی بیاریاں الی علاج راکھ مٹی اور پر فیرہ کی دوائی تھا۔ سارے عملیات دوسر کردہ بھکٹو کرتے تھے۔ وہ اپنی کم علمی اور پر فیتی کے سبب ہا الی لوگوں کو قبروں میں پہنچا چکے تھے اور بہت سوں کو پہنچا نے والے تھے۔

و ول و بروں سے بہت ہو ہا۔ بہر حال اس صورتحال پر کڑھنے کے سوا اور کیا گیا جا سکتا تھا؟ بیچلن ان علاقول کھ عام تھا۔ جہاں طبی سہولتیں موجود نہ ہوں وہاں اس قتم کے ٹونے ٹوکلوں کو پردان پڑھا ہے کوئی نہیں روک سکتا۔ کاریک کی زبانی جمیں معلوم ہوا کہ بڑے گرو واشو جت آگے۔ مہینے جم صرف ایک ہار مریضوں کو دیکھتے ہیں۔ ورنہ بیکام ان دونوں گروؤں کا ہے مسا كرب آشناني

والے بھکشوؤں کی قطار برآ مد ہورہی تھی۔ ان میں زیادہ تر بچے اور نو جوان تھے۔ ان کے صفا چٹ سرسورج کی آخری کرنوں میں دمک رہے تھے۔ اپنی آئندہ زندگی میں انہوں نے نفس کشی کی گئی منازل طے کرنا تھیں۔ انہیں گیان دھیان اور تپیا کے سوا پچھ نہیں کرنا تھا۔ یہاں تک کہ کھانا بھی ما تگ تا تگ کر کھانا تھا۔ وہ روحانی سکون کے مثلاثی تھے اور ان کے برد یک روحانی سکون صرف ای صورت میں حاصل ہوسکتا تھا کہ انسان دنیاوی ہنگاموں سے یکسرا لگ تھلگ ہوکرا بی ضروریات کو محدود تر کردے۔

قطار طویل ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کم ویش سونفوس تھے۔قطار کے آخر میں راہا میں (معلقتیں) تھیں۔ان کے سروں کو گہری زعفرانی اور حدوں نے و حانب رکھا تھا۔ان کے كحلح لبادول نے انہیں نخوں سے پنچ تک چھیا رکھا تھا۔ بڑے نقم و صبط كے ساتھ يہ بحكثو اور مستشیں دھرے دھرے قدم اٹھاتے پکوڈا کی طرف برھنے گئے۔ میری نظرسون کو علاش کررہی تھی۔ دفعتا میرا دل بے پناہ شدت سے دحر کئے لگا۔ سون قطار میں موجود تھی۔ اس کی قامت اس کی شبیه گوابی دے ربی تھی کہ وہ سون ہے۔ حمزہ بھی آ تکھیں سکوڑ کر اے پیچائے کی کوشش کررہا تھا۔ جوں جوں بھکشوؤں کی قطار ہارے قریب آئی منی میرے ول كى وحرد كن برحتى كى محروه وقت آيا جب مارے درميان كم ے كم فاصلدره كيا۔ يس سون کے خدوخال وضاحت سے ویکھ سکتا تھا۔ اس کی نازک گردن، اس کے چیکیلے رضار کی جھک، میں سیرهیوں کے کنارے پر کھڑا ہوگیا تھا۔ امید تھی کہ شاید سون میری طرف دیکھ الے۔ وہ میرے عین سامنے ہے گزر کر آھے چلی گئی ..... لیکن ابھی امید موجود تھی۔ ہیں تمیں گز آگے جا کر پگڈنڈی کو بوٹرن لینا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ جب سون اس موڑیر محوے کی تو اس کی نگاہ سیدھی جھے پر پڑ سکے گی۔ جس اس کے مڑنے کا انظار کرتا رہا۔وہ قطار کے ساتھ مڑی۔ میرا اندازہ بڑی حد تک درست تھا۔ سون اپناسر ذرا سا اٹھائی تو مجھے و کھے عتی تھی۔ میں انتظار کرتا رہا لیکن وہ اپنی ساتھیوں کے ہمراہ سر جھکائے ہوئے گزر گئی۔ مراتی جابا جی چی کراے آوازیں دول، سون مجھے دیکھو مجھے پیچانو ..... میں ٹورسٹ مول ..... من مهمين و يمط والهن آهيا مون .... من آهيا مون-

ليكن من آوازنيس د يسكنا تقاميري زبان يرمجوريون كاقفل تقام

ساری رات سون کا نصور مختلف بہروپ بحر کر آتا رہا اور مجھے ستاتا رہا۔ ایک ایل بے کا تھی جے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بھی بھی ذہن میں بید خیال آتا کہ شاید سون

ہا تھیں سنتے رہے اور اثبات میں سر ہلاتے رہے۔
اس روز ہم نے شام سے کچھ دلم پہلے تک قریباً چار درجن مریض دکھیے۔ کام سے
فارغ ہونے کے بعد میں اور حمزہ گھوڈا کی طرف چلے گئے۔ میری نگاہ اس بل کھائی
گڈٹڈی پر تھی جومٹھ سے براہ راست گھوڈا میں جاتی تھی۔ کاریک کی زبانی ہمیں معلوم ہوا
تھا کہ بھکٹو شام کے وقت مٹھ سے نکل کر گھوڈا کا رخ کرتے ہیں۔ جھے اور حمزہ کو امید تھی
کہ ہم آج پھر سون کو دکھے سیس کے بلین ایسا ضروری بھی نہیں تھا۔ مٹھ میں موجود سارے
کہ ہم آج پھر سون کو دکھے سیس کے بلین ایسا ضروری بھی نہیں تھا۔ مٹھ میں موجود سارے
کہ ہم آج پھر سون کو دکھے سیس کے بلین ایسا ضروری بھی نہیں تھا۔ مٹھ میں موجود سارے

ہم دھ کے دل کے ساتھ پھوڈا کو جانے والی طویل سیر جیوں پر پہنچ۔ حمزہ کے اندازے کے مطابق ان پھر یلی سیر جیوں کی لمبائی دو فرلا تگ سے کم نہیں تھی۔ کی کی جگہ ان کی چوڑائی تمیں پینیتیں فٹ بحک تھی۔ پھوڈا کو جانے والے دوسرے راستے بیخی پگڈنڈی کی لمبائی بھی کم و بیش اتنی بی تھی۔ ایک دو جگہوں پر بید دونوں راستے بالکل متوازی چلتے سے سورج ، خربی افق پر جھک چکا تھا۔ سرخ کناروں والے چھوٹے چھوٹے بادل شفاف آسان پر تیررہ بے تھے۔ سورج کی الودا تی کرنیس ناریل تاڑ اور پام کے درختوں کو چھوکر ان کے سابوں کو طویل تر کررہی تھیں۔ سرسیر گھاس پر ان طویل سابوں کو دیکھ کر بول محسوں ان کے سابوں کو طویل تر کررہی تھیں۔ سرسیر گھاس پر ان طویل سابوں کو دیکھ کر بول محسوں ہوتا تھا جیسے کی بہت بڑی کھڑکی جمال پگڑیڈی اور سیر جیوں کا درمیانی فاصلہ کم سے کم تھا۔ یہ فاصلہ ساٹھ ستر میٹر کے قریب ہوگا اور یہاں سے ہم پگڈیڈی پر سے گزرنے والوں کی شاملہ ساٹھ ستر میٹر کے قریب ہوگا اور یہاں سے ہم پگڈیڈی پر سے گزرنے والوں کی شاملہ ساٹھ ستر میٹر کے قریب ہوگا اور یہاں سے ہم پگڈیڈی پر سے گزرنے والوں کی شاملہ ساٹھ ستر میٹر کے قریب ہوگا اور یہاں سے ہم پگڈیڈی پر سے گزرنے والوں کی شکلیس پیچان سکتے تھے۔

یں جہ ہے کے لوگ ہمارے قریب ہے گزررہ ہتے۔ان کے انداز میں تعظیم تھی۔ کچھ نے
ہمیں مخصوص انداز میں جھک کر سلام بھی کیا۔ سیر هیوں کی طویل مسافت کے سبب پچھ لوگ
ستانے کے لیے بیہاں وہاں جیٹے تتے۔ پچھ خوانچ فروش بھی ہتے جن کے خوانچوں میں
الجے ہوئے چنے ، زردرنگ کے پاپڑ مختلف بھلوں کی قاشیں وغیرہ تھیں۔ ابھی بھکشوؤں اور
طلبہ کی آمد شروع نہیں ہوئی تھی۔ ہم پچھ در کھڑے رہے پھر وہیں سیر هیوں پر جیٹھ کراردگرد
کا نظارہ کرنے گئے۔اوپر پگوڈا میں گھنٹیاں وغیرہ بجنے کی مدھم آوازیں آرہی تھیں۔

پرایا تک جزونے مجھے ٹبوکادے کرکہا۔"وہ دیکھو۔"

میں نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ دورمٹھ کے بظی دروازے میں سے میروا کیڑوں

"ابكيا موكا؟"اس في باخته يو چها-

میں نے مجری سانس لیتے ہوئے کہا۔"اب یہ ہوگا کہ لوگ ہمارے گرد اکشے ہو جائیں گے اور ان میں سے گرو کھپال کا کوئی چیلا نکل کر پوچھے گا۔"اوئے مشنڈو! تم یہاں کیا تاکا جمائکی کررہے ہو۔"

' میراخیال ہے کہ تم تھیک کہدرہے ہو۔ ہماراانداز مشکوک ہم کا ہے۔'
ہم اپنی جگہ ہے حرکت ہیں آئے اور دھرے دھرے پگوڈا کی طرف چل دیے۔کل کے تجربے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ پگوڈا ہے بھکشوؤں کی واپسی رات آٹھ ہج کے قریب ہوتی ہے۔ اس وقت تک گہرااندھرا ہو جاتا تھا اور بھکشو لالٹینوں کی روشنی ہیں راستہ دیکھتے ہوئی ہے۔ اس وقت تب ہر گر ممکن نہیں تھا کہ سون مجھے یا ہیں سون کو دیکے سکتا، میرا دل ابھی تک شدت ہو دھڑک رہا تھا۔ سون کے مسکنے کا انداز نگا ہوں کے سامنے تھا۔ میرا دل ابھی تک شدت سے دھڑک رہا تھا۔ سون کے مسکنے کا انداز نگا ہوں کے سامنے تھا۔ و کھتے۔ کاریک شدت کے ذریعے ان کے دکھ درد سنتے اور شام سے کچھے پہلے پگوڈا کی سیرھیوں و کھتے۔ کاریک کے ذریعے ان کے دکھ درد سنتے اور شام سے پچھے پہلے پگوڈا کی سیرھیوں و کھتے۔ کاریک کے ذریعے ان کے دکھ درد سنتے اور شام سے پچھے پہلے پگوڈا کی سیرھیوں کر شہلنے نگل جاتے ۔ سون مسلسل نظر آ رہی تھی، لیکن اس دن کے بعد اس نے ایک مرتب بھی انداز گاہ اٹھا کرمیری جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل غافل اور لا تعلق ہوگئی تھی۔ وہ صفیتی انداز ہیں قطار کے اندر چلتی ہوئی میرے سامنے سے گزرتی تھی اور پگوڈا ہیں چلی جاتی تھی۔ دسیر قطار کے اندر چلتی ہوئی میرے سامنے سے گزرتی تھی اور پگوڈا ہیں چلی جاتی تھی۔ دسیر قطار کے اندر چلتی ہوئی میرے سامنے سے گزرتی تھی اور پگوڈا ہیں چلی جاتی تھی۔ دسیر قطار کے اندر چلتی ہوئی میرے سامنے سے گزرتی تھی اور پگوڈا ہیں چلی جاتی تھی۔ دسیر قطار کے اندر چلتی ہوئی میرے سامنے سے گزرتی تھی اور کھوڑا ہیں چلی جاتی تھی۔ دلیا اس کوں کر رہی ہے۔'' تیسرے دن حمزہ نے زیج ہو کر کہا۔

" مجھے کیا معلوم ویے بوئے کے دوران بھی اس کاروغل یمی تھا۔"

"موجوده صورتحال سے ثابت تو يكى جورہا ہے۔"

"اتی زیادہ بے حی مجھ میں نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ جہاں انتہا سے زیادہ گریز ہوتا ہے وہاں دراصل انتہا سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔" حمزہ نے کہا۔

" الى خوش فہى ملى ندر مواور ند مجھے جتلا كرو-" ملى فے جواب ديا-" يہ بے حى اس من خوش فهى ملى ندر مواور ند مجھے جتلا كرو-" ملى في جواب ديا-" يہ بے حى اس من من كى نہيں ہے جے شاعر لوگ تغافل كا نام ديتے ہيں اور جواكثر فلموں، ڈراموں كے اندر و كيسے من آتى ہے- يہ تو كوئى بہت كہرائى ميں اترى موئى كيفيت ہے-" ميں في اپنے اپنے ليے كے خوف كوحى الامكان چھپاتے ہوئے كہا-

"اس گرائی میں اتری ہوئی کیفیت کا کب تک دور دور سے نظارہ کریں گے۔" حمزہ فے ایک گری سائس لی۔" مجھے تو لگتا ہے کہ ہم مزید تین چار مبینے بھی ای طرح ان

نے مجھے ابھی تک دیکھا ہی نہیں۔ شاید ہوئے کی تقریب میں بھی مجھے دھوکا ہی ہوا تھا۔ اس وقت بھی وہ کافی فاصلے پڑتھی میں نے چند لحوں کے لیے اس کے تاثرات کو تبدیل ہوتے دیکھا تھالیکن تاثرات کی اس تبدیلی ہے کوئی حتی رائے قائم نہیں کی جاسکتی تھی۔ اسے میرا بھری واہمہ بھی قرار دیا جاسکتا تھا۔

اگلی شام اپنے کام سے فارغ ہو کرہم پھر پگڈیڈی کی طول طویل سیر جیوں پہنیج گئے۔

میں مسلسل دعا کر رہا تھا کہ آج بھی سون قطار میں موجود ہو۔ آخر سرخی مائل زرد کپڑوں
والی قطار میں موجود تھی۔ آج مطلع بالکل صاف تھا اور روشنی کل سے بھی بہتر تھی۔ آخر وہ
میں قطار میں موجود تھی۔ آج مطلع بالکل صاف تھا اور روشنی کل سے بھی بہتر تھی۔ آخر وہ
مبر آزیا لیح آئے جب سون ہارے سامنے سے گزری۔ وہ حسب سابق سر جھکائے
خاموشی سے گزرگئی۔ ول سے ہوک ہی اتفی۔ پھھآ کے جاکر قطار نے بیٹرن لیا۔ سون کا اور
قطار کے دیگر شرکا کا رخ دو تین منٹ کے لیے ہماری طرف ہوگیا تھا، بیددو تین منٹ بہت
قطار کے دیگر شرکا کا رخ دو تین منٹ کے لیے ہماری طرف ہوگیا تھا، بیددو تین منٹ بہت

ا جا سے اس اٹھایا ہے اور اس کی ڈی رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جھے محسوس ہوا کہ سون

نے تھوڑا سا سر اٹھایا ہے اور اس کی نگاہ ہماری جانب آئی ہے۔ ایک یا دوسینڈ جان لیوا

تذبذب میں گزرے ..... پھر کی لخت سنے میں سنتی کی ایک بلند و بالا لہر دوڑ گئی۔ سون

نے بچھے سیر ھیوں کے کنارے پر کھڑے و کھے لیا تھا.... ہاں اس نے و کھے لیا تھا۔ اس بات

کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوسکتا تھا کہ وہ'' چلتی قطار'' میں ایک دوسینڈ کے لیے رک گئی ۔ اس کے پیچھے آنے والی لڑکیاں اپنی روانی میں اس کے ساتھ جڑ گئی تھیں۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ سون کے عقب میں میں اس کے ساتھ جڑ گئی تھیں۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ سون کے عقب میں قطار کا''ردھم'' ٹوٹ گیا تھا۔

ایا اس تین چارسینڈ کے لیے ہوا پھرسون کے قدم حرکت میں آگئے۔اس کے عقب میں سرخی مائل زرد قطار بھی حرکت میں آگئے۔اس کے عقب میں سرخی مائل زرد قطار بھی حرکت میں آگئی۔آٹھ دس قدم آگے جانے کے بعد سون نے ایک بار پھر ہولے سے سرتھمایا اور ہماری جانب دیکھا،اس کے بعد وہ موڈ مڑگئی اور ہماری جانب اس کی بہت ہوگئی ''اس نے تہہیں دیکھ لیا ہے۔'' حزہ خوشی سے لرزتی آواز میں جانب اس کی بہت ہوگئی ''اس نے تہہیں دیکھ لیا ہے۔'' حزہ خوشی سے لرزتی آواز میں

"إلى اس في ويكما ب-" ميس في تائيد كا-

ارب آشالی

جن بحکشوؤں کا تعلق مٹھ اور پگوڑا وغیرہ کی انظامیہ سے تھا ان کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔۔۔۔لین عام بھکشو اور طالب علم ہمارے ساتھ معاندانہ رویہ نہیں رکھتے تھے۔ انہیں بس اپنے کام سے کام تھا۔ ہاں بستی کے عام باشند ہے ہمیں قدر ومنزات کی نگاہ ہے دیکھتے تھے، خاص طور سے وہ لوگ جنہیں ہمار سے طبی مشوروں سے فائدہ پہنچا تھا۔

ا پی رہائش گاہ پر پہنچے تو درمیانی عمر کا ایک تھائی جوڑا وہاں موجود تھا۔ بیاس طیلن نامی اؤ کے کے والدین تھے جے برین ٹیوم کے سبب فوری علاج کی ضرورت تھی۔ ہم نے انہیں پر زورمشورہ دیا تھا کہ وہ بچے کوعلاج کے لیے بنکاک لے جائیں۔اب ان دونوں کا ذ بمن كى حد تك بنا بوا تھا يج كى والده في روتے ہوئے بنايا۔ "ميں في اپنا زيور الله ويا ے۔اب مارا کل سرمایہ دو معینے ہیں جن سے ہم بل چلاتے ہیں۔میرا شوہران میں ے بھی ایک بھینما بیچنے کو تیار ہے۔ جو نمی کچھ رقم اور انتھی ہو جاتی ہے ہم شیلن کو لے کر شریطے جائیں گے۔

حزہ نے کہا۔"اگرتم رقم کا انتظام جلدی کر اوتو پھرتم ہمارے ساتھ بھی شہر جا سکتے ہو۔ ممكن بك يائج جدروزتك مارابعي جانے كايروگرام بن جائے۔"

لڑکے کا باپ بولا۔'' رقم کا انتظام تو شاید ہو ہی جائے گا مگر اتنی جلدی جانا ہمارے لیے

"رقم كے علاوه كيا مجورى موكى؟" من في يو چھا-ميال بيوى خاموش رہے-ان ك سانو لے زرد چیروں پر الجھن واضح تھی۔ میں نے کہا۔" کیا کوئی تمہیں رو کنے کی کوشش کر

فیلن کے باپ نے گری سائس لیتے ہوئے کاریک کے ذریعے جواب دیا۔"دفیلن كا دادا شيلن كوشير لے جانے كا خالف ب\_ وه كبتا بكر شيلن اب اچھا بھلا بـ جو تھوڑی بہت کروری ہے وہ گروایش کے علاج سے دور ہو جائے گی۔ وہ روزانداس کے ليے پكوۋا سے تعكشا لے كرآتا ہاورائ ہاتھ سے كھلاتا ہے۔ وہ بہت پياركرتا ہاس

"بيكا كيا چز ہے۔؟" حزه نے كاريك كى وساطت سے لاكے كے باپ سے

اس نے کہا۔ " مجکشوایخ کشکول میں جو کھانا مانگ کرلاتے ہیں وہ محکشا کہلاتا ہے۔

مرجوں پر کھڑے ہوتے رہے تو وہ ای طرح پھر کی مورتی کی طرح ہمارے سامنے سے

ورتو پھروالی چلیں پاکستان؟ "میں نے کھوئے کھوئے کہج میں کہا۔ وہ بولا۔ " میں جانتا ہوں ایسانہیں ہوسکتا۔ سون سے ایک بار ملے بغیرتم والی نہیں جاؤ ك اورنه بن تمهين چيوڙ كرجاؤل گا-"

" چرکيا چاتے ہو؟"

كربيآشائي

"جميل كجه پيش رفت كرني موكى-"

ایک بھکشوعورت اپنامخصوص میروالبادہ پہنے ہمارے قریب سے گزری۔وہ جوال سال تھی۔ پرکشش بھی نظر آتی تھی لیکن موٹے کیڑے کے تھیردارلباس نے ایک تھیلے کی طرح اس كے سرايے كو و حانب ركھا تھا۔ بالكل ايا ہى لباس تھا جوسون بھى چہنى تھى۔ ميں سوچنے لگا ایک وہ وقت تھا جب سون بنکاک جس تنلی بنی پھرتی تھی۔ مختصر ترین لباس زیب تن کرنا اس کامحبوب مشغلہ تھا۔ جن دنوں وہ میرے ساتھ گائیڈ کے فرائض انجام دے رہی محی۔ میں نے اے مجبور کیا تھا کہ وہ میرے سامنے مناسب لباس پہن کرآئے گی۔ وہ مناب لباس پہن کر آنے کی تھی لین ایک ون میں جران رہ گیا تھا اس نے اپنے مناسب لباس کے بیچے وہی بیپودہ پیرائن زیب تن کر رکھا تھا۔ آج وہی مختصر ترین لباس

سننے والی لڑکی سرتا یا کھدر بوش نظر آئی تھی۔

ائد جرا تھینے لگا تو دور اور پھوڈا میں دیب جل اٹھے۔نشیب میں بستی کے جمونپڑا نما مكانوں مى بھى ان كنت جكنو حيك كے تھے۔ چولبوں سے دعوال اٹھ رہا تھا اور كھيتوں ميں كام كرنے والے كسان الب سروں برتكوں كے بوے بدے بيٹ سجائے كھروں كولوث رہے تھے۔ان میں بہت سے مردوزن ایسے دکھائی دیتے تھے جن کے کندھوں پر بانس ملے ہوئے تھے۔ایے بانسوں کے دونوں اطراف پانی کی بالٹیاں ہوتی تھیں یا کوئی اور بوجه ہوتا تھا۔ اس بوجھ کوترازو کی طرح کندھے پر بیکنس کیا جاتا تھا۔ ہم سےرھیاں اترے اور بریوں کے ایک بوے ربوڑ کے قریب سے گزرتے ہوئے اپن رہائش گاہ کی طرف بوصنے گئے۔ جزہ کے یاوں کی چوٹ اب ٹھیک تھی، صرف معمولی کانٹر اسٹ رہ می تھی۔ رائے میں ہمیں تین بھکٹو ملے وہ ہمارا راستہ چھوڑ کر ایک طرف سے ہو کر گزر گئے۔ان کی آ تھوں میں برگا تلی اور بغض کے آثار صاف پڑھے جا کتے تھے۔ ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ

ارب آشانی

وہ دراصل تبلینی راؤیڈ پر تھے۔ کم وہیں تمیں جالیس ایے بی مزید جوڑے آس پاس ك كرول من تهيل موئ تق اور مفته وارتبلغ كا فريف انجام دے رب تق لاك الدے سامنے کھ فاصلے پر بیٹی تھی۔ اس نے منہ وغیرہ ڈھائینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وراصل ان لوگوں کا خیال تھا کہ مہاتما بدھ کا چیلا یا چیلی بن جانے کے بعد ایک انسان عام انسان نبیس رہتا وہ ایک اور روپ میں ڈھل جاتا ہے۔ساری خواہشیں اور جہلتیں اس سے ملیحدہ ہو جاتی ہیں۔ ہارے سامنے بیٹی ہوئی اڑکی ہارے لیے تو اڑک تھی مرکاریک کے ليه وه فقط بعكشو تحى - اس حوالے سے بدھ مت كے مختلف فرقوں كے خيالات مختلف ہوسكتے

ار کی نے اپنی ملکیس جھکا رکھی تھیں۔ اس نے ہمیں مخاطب کیا اور تبلیغ کا لہجہ اختیار كرتے موے مشيني اعداز من بولنا شروع كيا۔ "محترم! بمين سوچنا جائے كه جب بم مصیبت اور تکالیف کی زندگی سے چھٹکارا پاتے ہیں تو ہمیں کیسی خوثی حاصل ہوتی ہے۔ کیا پینوشی دائی ہوسکتی ہے اور کیا ہے دائمی خوشی ہماری طرح دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو می حاصل ہو علی ہے؟ ہمیں بڑے درد کے ساتھ سوچتا چاہئے کہ کتنا اچھا ہو، بیخوشی، بیر مكون ونيا كے ہرانسان كو حاصل ہو جائے۔ يدكوئى بہت دشوار كام بھى نہيں ہے۔ ہميں بس وں زیجریں تو ڈنی ہیں اور اس کے علاوہ تین مامن اور دس احکام مانے ہیں۔" تین مائن اور دی احکام کا تذکرہ میں نے پہلے بھی ساتھا۔ ابھی می سوچ بی رہاتھا الروك سے تين مامن اور وس احكام كے بارے على يوچيوں كدوہ خود عى بول المحى-"تين مامن يه بيل من بده من بده من بناه ليتا مول من قانون (بده كى شريعت) من ياه ليتا مول\_ ين عكم ش يناه ليتا مول\_"

مروه جمیں دی احکامات کے بارے میں بتانے لگی۔ بیام اخلاقی باتیں تھیں۔مثلاً، م محماتا ہوں کہ چوری نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، نشہ نہیں کرول گا، نایا کی ع بچوں گا، کسی جاندار کونہیں ماروں گا وغیرہ وغیرہ۔ لڑکی کا بھکشو ساتھی بس تائیدی انداز مر بلانے پراکفاکردہا تھا۔

ام بظاہر توجہ سے س رہے تھے لیکن دھیان اوجھل ہوتی ہوئی شام کی طرف تھا۔ ہاری الماش می کداری کا بیان جلدختم ہواور ہم معمول کے مطابق چبل قدی کے لیے نکل سیس بسلمله طویل ہوتا جا رہا تھا۔ تین مامن اور دی احکام کے بعد، نوجوان مبلغہ دی

المراعقيده بكراس من بهت شفا موتى ب-"

می نے کہا۔" تم لوگوں کا کہنا ہے کہ شیکن کا وادا اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ لیکن سے پیار مبیں وحمنی ہے۔ وہ اپنی نادانی کے سب یوتے کو نا قابل تلافی نقصان پہنچا دے گا۔ و مجھوا زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ہم اس خدا کے دیے ہوئے علم کے مطابق بس اندازے لگا سکتے ہیں اور اندازہ بی ہے کہ تمہارا بچ صحت مندنہیں صرف صحت مندنظر آرہا ہے۔خدانخواستہ تم لوگوں نے دیر کی تو وہ تین جار ماہ کے اندر تمہیں خون کے آنسورالا دے

شیلن کی والدہ زار و قطار رونے گی۔ این اکلوتے بیج کے حوالے سے وہ کوئی تكلف ده بات سننا بحى نبين جامي كلي-

مسئلے کی تقینی کا احساس ولانے کے بعد میں نے میاں بیوی کوتھوڑی سی کسلی تشفی بھی دی اورائيس بدايت كى كدوه مزيدستى نددكها عي-

رات کو تیز ہوا چلتی رہی۔ اطراف کے جگل سے سائیں سائیں کی آوازیں آتی ر ہیں۔ میں دیر تک بستر پر لیٹا رہا اور ہولے ہولے جھولتی ہوئی لاکٹین کو دیکھیا رہا۔مٹی کی د بواروں پر کمرے میں موجود مختلف چیزوں کے سائے حرکت کرتے رہے۔ میں سوچتا رہا، یہاں سے صرف دو ڈ ھائی فراانگ کے فاصلے پرسون بھی مٹھ کے کسی حجرے میں موجود ہو کی۔ ہوا کی بہی سائیں سائیں وہ بھی س رہی ہوگی۔ وہ مجھے دیکھے چکی تھی۔ یقیناً دیکھے چکی تھی؟ کیا مجھے دیکھنے کے بعداس نے میرے بارے میں سوچا ہوگا؟ کیا اے بھی ماضی کی كمشده آوازوں نے پكارا ہوگا؟ كيا اے بھى .....ايك ادھورے بوے كى بات ياد آئى ہو ك؟ ين سوچار بااورسوچ سوچة ايك بقرار فيندسوكيا-

بدا کلے روز شام کی بات ہے۔این مریضوں سے فارغ ہوکر ہم کاریک کے ساتھ چبل قدی کے لیے نکلنا جاہ رہے تھے کہ دومہمان آ گئے۔ بیجکشو تھے۔ ایک لڑکی اور ایک مرد\_ دونوں اے مخصوص لباس میں تھے۔ کلے میں مالائیں تھیں۔ ایک ایک تشکول ان ع جم ك ساتھ مسلك تھا۔ان كے ياؤں نظم تنے۔وه شكل وصورت سے كچھ يڑے لکھے بھی نظر آتے تھے۔ جب انہوں نے گفتگو شروع کی تو اس کا ثبوت بھی مل کیا۔ وہ دونوں انگریزی بول سکتے تھے، خاص طور سے لڑکی کی انگلش زیادہ اچھی تھی۔ وہ مرد کی نبت ذہین بھی دکھائی ریتی تھی۔ دونوں قومیت کے لحاظ سے تھائی تھے۔

كربية شنائى

اندرآپ کی زندگی کا خاتمہ کر ڈالے۔"

میں نے لوکی کی آ تھوں میں جمانکا۔ نجانے کہاں سے میری آ تھوں میں ایک دم نی على آئى تقى \_ يس نے ول كرفت آوازيس كبا-"كيا ايك بار ..... صرف ايك باريس سون ہے ل نہیں سکتا؟"

"بوستك لى" ناى اس لاكى كى آئكھوں ميں خوف كے سائے ليرائے۔ وہ ختك بونۇں ر زبان پھر كر يولى-"اب يمكن نبيس ربا اورآب سے التجا بے كداس نامكن كومكن بنانے كى كوشش بھى ندكريں۔ اس ميں ناكاى كے سوا كچھ حاصل نبيس ہوگا اور بال ..... ايك بات مجھے آپ سے اور بھی کہنا تھی۔ "وہ کہتے کہتے جیب ہوگئی۔

"بال بال كبيل شي من ربا بول-" " آپشیکن نامی اس لڑ کے کوشہر لے جانے کا مشورہ مت دیں۔ پگوڈا کے پچھ بزرگ

جکٹو اور پروہت اس بات کا بہت برا منا رہے ہیں۔ وہ آپ کے اس خیال کو پگوڈا کے

معالجوں کی تو بین قرار دے رہے ہیں۔"

" بیان لوگوں کی نادانی ہے۔ انہیں ایسانہیں سمجھنا چاہئے۔ ہم الاکے کے والدین کو جو مفورہ دے رہے ہیں اس میں جارا اپنا کوئی مفادنہیں ہے۔ بیسراسر انسانی جدردی ہے۔ ہم بھی کے بہت سے مریضوں کا علاج کردہ ہیں یہ بھی بالوث خدمت ہے۔ جولوگ الى تكليفيس كر مارے ياس آئے ييں ان مى سے بہت سے اب خوش ييں۔آپ ان ے ل کران کی رائے جان عتی ہیں۔ان کی رائے جانے کے بعد آپ بڑے گرو کو اس ارے میں بتا عتی ہیں۔آپ اوگوں کی گفتگو سے اعدازہ ہوتا ہے کہ بوے گرو قدرے ملف مزاج کے مخص ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ حقیقت پندی سے کام لیں گے تو الارى خالفت جيس كريں گے۔"

ورنگ کے چرے پر بیزاری اور عجلت کے تاثرات تھے۔ وہ بولی۔ "پلیز منر الااب! على اس بحث على ير تانبيل عامتى اورنه عى ميرے ياس اس كا وقت ب-آپ کے لیے سون کا پیغام یکی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ یہاں آنے کی النش نه کریں۔"

" فحیک ہے مس ہوستگ! میں اس کی بات مان لیتا ہوں لیکن اس کے لیے سون کو کم از ا ایک بارجھ سے ملنا ہوگا۔" ز بحيروں كى طرف آئى۔ وس زنجيروں كى وضاحت زرا وقت طلب تقى۔ اس نے اين ساتھی جھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ احکامات کی کتاب لے آئے۔

احکامات کی کتاب کسی پاس کے گھر میں پردی تھی۔ بھکشوا شااور جلدی سے باہر نکل گیا۔ میں اور حزہ گہری سائس لے کررہ گئے۔اندازہ ہور ہاتھا کہ ہماری گلوخلاصی اتن جلدی نہیں ہوگی لیکن پھر ایکا یک ہمیں بری طرح چونکنا پڑا۔ اپ ساتھی بھکشو کے باہر جاتے ہی مبلغہ اوی کا اعداز ایک وم بدل حمیا۔اس نے احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا اور بدلے ہوئے لیج میں بول۔"میرانام ہوسک ہے۔ میں آپ سے ایک خاص بات کہنے کے لیے یہاں

ہم جران نظروں سے اس کا چرو و کھر بے تھے۔اس نے کہا۔" آپ دونوں میں سے ڈاکٹر شاداب کون ہے؟"

> "شاداب میں ہوں۔" میں نے کہا۔ ول شدت سے دھڑک اٹھا۔ "كيا من آپ سے تنهائى من كچھ كهد عتى مول-"

ڈاکٹر حمزہ صورتحال کا اندازہ پہلے سے لگا چکا تھاوہ اٹھا اور باہرنگل کیا۔

الوكى بے صد تبيير آواز ميں بولى۔ " ميں منھ سے سون كا ايك اہم پيغام لے كرآپ كے پاس آئی ہوں۔میرے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ میرا سابھی تھوڑی ہی دریم يهال وينجني والا ب-"

میری رگوں میں خون سنسٹا اٹھا تھا۔ میں نے خود کوسنجا لتے ہوئے کہا۔" جی کہیں میں

وہ بولی۔'' آپ کے لیے سون کا پیغام یہ ہے کہ آپ جتنی جلدی ہوسکتا ہے یہاں ہے علے جائیں۔ورندآپ کوشد بدنقصان اٹھانا پڑے گا۔"

میں نے کہا۔"جونقصان میرا ہور ہا ہے۔اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔" وه علین انداز میں بولی۔ "آپ کھیلیں جانے ..... اور بے خری میں مارے جاتیں ك آپ كروك يال كى نگاه مى آچكى بين اور بابر س آنے والے لوگوں كے ليے كرو کھیال کے اراد ہے بھی بھی اچھے نہیں ہوتے۔ ابھی گرو کھیال کومعلوم نہیں کہ یہاں آلے ے آپ کا اصل مقصد کیا ہے، اس کے باوجود وہ آپ کے خلاف سخت نفرت محسوس کروں ہے،اگراہےمعلوم ہوجائے کہآپ سون کی خاطریباں پہنچے ہیں تو وہ شاید چند من کے

ہوسک نے قطعیت کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ دونہیں محترم شاداب! آپ اس صورتحال کو بھونیں پارہے ہیں اور رو مانیت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ جو انسان ایک مرتبہ تمین مامن اور وی احکام مان کرسٹھ میں شامل ہو جاتا ہے اور بودھ کا پناہ میں آ جاتا ہے، پھر ہاتی ونیا ہے اس کا رابطہ تم ہو جاتا ہے۔ اس کا ہر جذب تعلق اور رشتہ اس کے ماضی کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو واضح الفاظ میں یہ پیغام دے وینا جاہتی ہوں کہ اگر ماضی میں سون کے ساتھ آپ کی کوئی جذباتی وابتی تھی۔ قطع نظر اس کے کہ وہ دو طرفہ تھی یا ایک طرفہ آپ اسے ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیں۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کو میری یہ بات دکھ پہنچائے لیکن آپ کو بحد لینا چاہتے کہ مون زیرہ ہوتے ہوئے بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔'

"بيآپ كهدرى بين ياسون نے كہا ہے؟" من نے يو چھا-"بي من كهدرى موں-" وہ بولى-" كيونكه اگرسون كم كى تو اس سے كہيں زيادہ سخت لفظ استعال كرے گى-"

میں نے کہا۔ "مس ہوستگ! اس وقت آپ کی حیثیت ایک پیغام برکی ہے۔اگر ہو سکے تو ایک میراپیغام بھی سون تک پہنچا دیجئے۔"

ہوستگ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ بٹس نے کہا۔''اسے کہدو بیجئے ۔ کہ بٹس یہاں پر مرتو سکتا ہوں لیکن ایک ہاراس سے ملے بغیریہاں سے جاؤں گانہیں۔'' میرا لہجہ اتناائل اور کمبیر تھا کہ خود مجھے بھی اس پر جیرت ہوئی۔

، ہوستگ کی نگاموں میں ایک بار پھر خوف کی پر چھائیاں لرزیں۔ وہ مایوی سے سر بلا کر بولی۔" بیتاممکن ہے۔"

میں نے تن ان تن کرتے ہوئے کہا۔ ''وہ ایک بار مجھ سے ال لے ..... بات کر لے ..... اس کے بعد وہ جو فیصلہ کرے کی میں مان لوں گا۔''

"اب اس كا اپنا كوئى فيمانيس ب-" بوسك نے بے چينى سے نفى مي سر بلايا-"اب اس كا ہر فيملہ ساكھيمنى ( كوتم بدھ) كا فيملہ ب-"

شاید وہ مزید کچے کہتی لیکن ای دوران میں ہوسٹک کا ساتھی بھکٹومٹی کے فرش پر نظے پاؤں چل اندرآ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی۔ کپڑے میں لیٹی ہوئی اس کتاب کو بھٹ و نے بڑے احرام سے سننے سے نگا رکھا تھا۔ اس نے کتاب ہوسٹک کو پیش

کرنا چاہی لیکن وہ اپنی جگہ ہے اٹھتے ہوئے بول۔"میرا خیال ہے کہ اب کافی دیر ہو چکی ہے.....ہم پھرآئیں گے۔"

وہ دونوں اپنے مخصوص انداز میں چلتے ہوئے دروازے تک پہنچے اور پھر باہر نکل گئے۔
اس روز ہم سون کو دیکھنے پگوڈا کی خوبصورت سیرھیوں پر نہ جا سکے۔ وجہ بہی تھی کہ
ہوسنگ کے جانے تک گہرا اندھیرا ہو چکا تھا۔ رات کو میں اور حمزہ دیر تک تباولہ خیال
کرتے رہے۔ بے شک ہوسنگ کی گفتگو حوصلہ شکن تھی، لیکن پھر بھی پچھے پیش رفت تو ہوئی
تھی۔ ایک رابطرتو پیدا ہوا تھا۔ یہ بات بھی پچھے امید افزائقی کہ شام کو جاتے ہوئے ہوسنگ
نے دوبارہ آنے کا کہا تھا۔

ہم نے اس خطرے کے بارے میں بھی گفتگو کی جس کی نشان دہی ہوسٹ کر کے گئ مقی۔ یہ بات تو حقیقت تھی کہ چھوٹے گرو کھیال اور اس کے استاد ایش کے علاوہ ان دونوں کے چیلے چانے بھی ہمیں خشمگیں نظروں سے گھورتے تھے۔ انہیں ہماری کوئی بھی اوا بھاتی نہیں تھی۔ عالبًا وہ بہتی کے کھیا'' کاستو'' کی وجہ سے خاموش رہنے پر مجبور تھے کوئکہ ہماری حیثیت کاستو کے خصوصی مہمانوں کی تھی۔ اس کے علاوہ چونکہ بڑے گرو کا رویہ بھی ہمارے حوالے سے قدرے زم تھا۔ لہذا وہ نہ چاہئے کے باوجود ہمیں وہیل دے رہ تھے۔

بائیس کرتے کرتے حمزہ نے ناریل کے پانی کی چکی لی اور بید کی بنی ہوئی چار پائی پر ٹائلیں بپارتے ہوئے بولا۔ ''دیکھو! میری بات ٹھیک نکلی نا۔ اس متم کے کاموں بیس تحوز ا بہت خطرہ تو موجود رہتا ہی ہے۔ اب ہم دو بیں ایک اور ایک گیارہ ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اب ہم بیس گیارہ گنا ہے۔''

میں نے کہا۔''میرا دھیان بار بار بڑے گرو کی طرف جاتا ہے۔ کیا ہم کی طرح ان سے مل سکتے ۔ لوگوں کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے گروایک مختلف مزاج کے فخص ہیں۔ ان کا نام یہاں خصوصی احرّام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ پیتنہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ وہ ہماری بات دھیان سے سنیں محے۔''

"تمہارا مطلب ہے کہ سون کے حوالے سے وہ ہماری بات سیں معی" حزہ نے

ہیں تو وہ ہمارے علاج معالجے کی مخالفت نہیں کریں سے اور ممکن ہے کہ شیلن کے حوالے ہوئی چز، بھی کوئی کھل وغیرہ۔ پچھ چیزیں ہمیں ناپند بھی ہوتی تھیں لیکن دل رکھنے کے ے بھی ان کی رائے اپنے ساتھیوں سے مختلف ہو۔ ہماری درخواست بروہ اسے بہال ليے ہم ان كى تعريف كرتے تھے اور كھا بھى ليتے تھے۔ آج وہ كوئى دليا صم كى چيز لائى تھى۔ کاریک نے بتایا کہ پیدیٹھا پکوان ہے اور اس میں دودھ، تازہ کیلے اور مکئی وغیرہ استعمال ہے جانے کی اجازت دے دیں۔ ایک اچھا مخص کسی بھی ماحول میں ہولیکن اچھا ہی سوچتا کی جاتی ہے۔ہم نے لکڑی کے چچوں سے تھوڑ اتھوڑ اکھایا۔ بیسویٹ ڈش واقعی مزے دار

رات کوئی نو بج کا وقت تھا، بلکی بلکی پھوار پر رہی تھی۔ میں اور حزہ اپنے کرے میں موجود تقے۔کاریک کہیں سے ایک مقامی بانسری نواز کو ڈھونڈ لایا تھا۔وہ ہمارے پاس ہی بید کی چٹائی پر آلتی یالتی مار کر بیٹھ گیا تھا اور لوک دھنیں سنا رہا تھا۔ بیہ وہ مقامی گیت تھے جن میں ان خوبصورت بارانی جنگلات کے تمام رنگ اور مناظر سمٹ آئے تھے۔ان کیتوں على ناريل اور كيلے كے جھومت درختوں كا ردهم تھا۔ان كنواريوں كے بدن كى مهك تھى جو بالوں میں پھول جائے مدیوں کے بانی میں یاؤں ڈبو کر پیھتی ہیں اور شیلن جیسے ان معصوم پكوۋا من جا كرمعلوم جواكه في الحال بيمكن نبيس-بچوں کی بلی تھی جو بادوباراں کی راتوں میں ماؤں کی آغوش میں جھپ کر کہانیاں سنتے تھے۔ ہم چائے کی چیکیاں لیتے رہے اور بانسری کی محور کن آواز کوروح کی مجرائی ہے

محول كرتے رہے۔ اجا تك تريتر كيرول والے دو افراد دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ان كے چرول ر بیجانی کیفیت تھی۔ ایک تخص نے کاریک کو ناطب کر کے تیز کیج میں کچھ کہا۔ کاریک كے چرے ير بھى كرى تثويش نظر آنے لكى - كاريك نے ہميں بتايا۔ " شيلن كى طبيعت ا جا تک بخت خراب ہو گئی ہے۔اس نے خون کی الٹی کی ہے اور بے ہوش ہو گیا ہے۔'' "كهال بوه؟"حزه نے يو جها-

"ائے کھریں ...."

ہم نے چھتریاں وصوعرنے میں بھی وقت ضائع نہیں کیا اور میڈیکل باکس لے کر دوڑ یڑے۔ دو جارمنٹ میں ہم شیلن کے گھر میں تھے۔ وہاں رونا پیٹنا محا ہوا تھا۔ اردگر د کے لوگ بھی موقع پر جمع ہو گئے تھے۔ ہم لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے شیلن تک ينج \_ وه بح حركت يرا تحا\_اس كى آئلهيس ينم والهيس - باجهول سے خون كى ايك پلى لكيرنكل كر كرون تك چلى كلى تحى مين نے ويكھا شيكن كى مصيبت زده والده جاريائى كے پائے سے سر فکرا فکرا کررور ہی ہے۔ میں نے شیلن کی نبض دیکھی و و بہت مشکل ہے محسوس

دوسرے روز شام کو ہم پکوڈا کے اندر گئے۔ پکوڈا کے اندر کی دنیا عجیب تھی۔ وسیع و عریض دالان منقش ستون، شفاف فرش اور فرشوں پر نکھے یاؤں دھیے قدموں سے چلتے ہوئے بھکشو، ان کی آوازیں مچوڈا میں کوجی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ مپکوڈا کے اندرونی حصے ميں سحر انگيز خوشبوئيں سلڪائي حتي تھيں۔ ذہن ايک طلسمي غنودگي ميں ڈوب جاتا تھا۔ ايک بدے بال می طویل قطار کے اندران گئت برتن رکھے تھے۔ زائرین ان برتوں میں ایک سكه ڈالتے تھے اور سوتر ہوئے تھے۔ ہماری خواہش تھی كہ ہم بوے كروكا ويداركر عليس ليكن

اكلى منح بم نے كلينك كھولا-حسب معمول انظار گاه مين تمين عاليس مريض موجود تھے۔ کاریک نے باری کے حماب سے ان کے تبر لگار کھے تھے۔ ووسرا تمبر بی شیلن کا تھا۔ رات سے اسے تیز بخار تھا اور سر میں در دہمی جور ہا تھا۔ پچھلے چند دنوں کے میل جول ے شیلن جارے ساتھ کافی بے تکلف ہو گیا تھا اور انس محسوس کرتا تھا۔ اے بس انجکشن ے ڈرلگا تھا اور میں نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اے انجلشن ہر گر نہیں لگاؤں گا۔ بس اتنی سی یقین دہانی پر وہ خوش تھا۔اس معصوم کو کیا معلوم تھا کہ اے انجکشن کی نہیں کمبی چوڑی چر پھاڑ کی ضرورت ہے اور اس چر پھاڑ کے بعد بھی اس کی زندگی بیخے کا امکان ففٹی ففٹی ہے۔ اکثر تھائی بچوں کی طرح صلی بھی فٹ بال کا دیوانہ تھا۔ یہاں تک کہ جب وہ کلینک مين آيا تها اس وتت بھي اس كى بغل مين نٺ بال موجود ہوتا تھا۔ وہ مستقبل ميں قو مي نٺ بالر بننے كا ارادہ ركھتا تھا۔ اے تھائى لينڈ كے كئى مشہور فث بالرز كے نام ياد تھے اور كھ اليا خباري تراشے بھي اس كے ياس موجود تھے جن ميں ان كھلاڑيوں كي تصويري تھيں۔ سر درداور بخار وغیرہ کے لیے ہم صلن کوڈ سرین دینے کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے۔ ڈسپرین بھی اب جارے پاس تھوڑی مقدار میں رہ گئی تھی۔اے بلکی سی اپنی پایونک بھی دی۔میرے اندازے کے مطابق سیمعمول کا بخارتھا۔ اے دو تین دن میں ٹھیک ہو جانا تھا۔ شیلن کی والدہ اظہار تشکر کے لیے ہمارے لیے پچھ نہ پچھ لے آئی تھی۔ بھی کوئی کی

كرب آشائي

ایک دوسرے مخص نے دیوار پر پنج کرتوڑ دیں۔جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ معرمخص شیلن كا دادا تھا۔ اس كا شار بھى مارے خالفين من موتا تھا۔ شيلن كى حالت كے پيش نظر مم دونوں میں سے کوئی بھی یہاں سے جانانہیں جابتا تھا، مگر مخالفین ہمیں دھکے دے کر ذکالنے 一声とりたし

س نے کھیال سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ "ہم یہاں خودنیس آئے، یے کے مال اب نے بلایا ہے۔آپ ہمیں کہنے کے بجائے ان سے پوپھیں۔"

تعیال نے معرفض یعی شیلن کے دادا کی طرف دیکھا۔دادا دوقدم آ مے برها اوراس لے بوے لکے لیج میں شیلن کے والدین سے چند باتیں کیں۔ غصے کے سب اس کے منہ مع جماگ اڑ رہا تھا۔ شیلن کے والد نے اشک بارنظروں سے میری طرف دیکھا اور کچھ و بدانے لگا۔ اس کے الفاظ تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے لیکن انداز اور لہد بتا رہا تھا کہ وہ ك تخت مايوى ب اور جميل كرے جانے كے ليے كبدر با ب-

ای دوران می ایک اور مخص اندر داخل ہوا۔ یہ برے سر اور مضبوط جمم والا وہی گروتھا و من في عند كى بنكام خيرتقريب من بهى ويكها تقاريد استاد كروايش تقاريوكى كى رب على ميل بس دور على الشي كا" ويدار" كرسكا تقاليكن اب على اس نزويك و کیدر با تھا۔ اس کی بلکی بادای آ تکھیں اسے اندر بہت گرائی لیے ہوئے تھیں۔ سمندر ل طرح او پر سے سکون لیکن اندر سے طوفان خیز۔ اس کے شفاف منڈے ہوئے سریر المرى مولى تحين اور تمايان وكهائي ويتي تحين \_

المراسخ آكرد هي ليح من كي بولا-اس في جو كي كباس كا ترجمه ايك لمي ال والے محص نے کیا اور کہا۔''استاد گروفر مارہے ہیں کہ وہ بیجے کے روگ کو بڑی اچھی اس علاج میں اور بھے بھی ہیں۔ یے کا علاج بھی ہور ہا ہے۔آپ لوگ اس علاج میں المان شامل كريس كونو يح ك ليه اجهانيس موكا اورآب كوبهى پريشاني اشانا برك السيم يي بي كدان معاملي وجم يرچمور وي-"

الله كروايش في بيد باتنى برا دهيم اور طائم ليج من كي تعين، ليكن اس طائم و کے بیچے کیا چھیا ہوا تھا اس کے بارے میں یقین سے پچھٹیں کہا جا سکتا تھا۔ گروایش المراكض نظراتا تفايه

ا الك معلوم نبيس كي مجھ ياد آيا كه " كروايش" كا نام من نے كچھ دن يہلے بنكاك

کی جا عتی تھی کیکن وہ زندہ تھا۔

ہم نے رونے دھونے والول کو ڈانٹ ڈپٹ کر پیچھے ہٹایا اور پوری تن دہی ہے شیکن کو سنجالنے میں لگ گئے۔شیلن کانی لی بہت نیچ آگیا تھا، نبض کی رفار بھی ست تھی۔سب ے برا مسلہ بیر تھا کہ ہمارے یاس ناکافی دوائیں اور نہ ہونے کے برابر سہولتیں تھیں جو م کھے ہمیں میسر تھا اس کے ساتھ ہم شیلن کی حالت بہتر بنانے کی کوشش کرنے گئے۔ لواحقین نے بتایا کہ شیلن شام سے ہی اللیاں کر رہا تھا، ایک دو پیلے یا خانے بھی آئے تھے۔ میں نے اس کے والد سے کہا۔" اگر ایس بات تھی تو تم نے آ کر بتایا کیوں نہیں۔" وہ کھینیں بولا بس آنسو یو نچھتا رہا۔ ہماری سجھ میں پھینیں آرہا تھا۔ہم نے ایس کوئی دوائبیں دی تھی جس سے بچے کی بیرحالت ہوجاتی۔ا پنی بالوئک بھی بہت ہلکی تھی میں نے احتیاطاً اس کے ساتھ اپنی الرجی بھی وے دی تھی۔

محرے باہر لوگوں کا بہوم بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ کرخت آوازیں بھی سائی دے رہی تھیں۔ صاف پید چل رہا تھا کہ کچھ موقع برست بیج کی صورت حال کے لیے ہمیں مطعون کررہے ہیں۔ ہم نے باہمی مشورے سے شیلن کو دو تین انجکشن دیئے۔ ڈرپ بھی لگا دی۔ اس کی حالت جوں کی توں تھی،شکر کا مقام تھا کہ حرید نہیں بکڑی تھی۔ جو آخری انجکشن دیا تھا اس کا اثر کھمل طور پر ظاہر ہونے میں کم وہیش 25 منٹ لگنے تھے۔اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا تھا۔ کمرے سے باہر شور وغل بڑھتا جا رہا تھا۔ یکا یک سات آٹھ افراد بجرامار كر اندر كلس آئے ان ميں دو تين جكثوبھي تھے۔سب سے آئے كشيال نظر آربا تھا۔اس کا چیرہ تمتمایا ہوا تھا اور آئلھیں باہر کوا بلی پڑتی تھیں۔ وہ ہمیں مخاطب کرتے ہوئے نُونَى يَهُونَى الْكُلْسُ مِن بولا \_' "كو ..... كوآؤث .... بوكل دا جائلة .... كوآؤث!''

میں نے کہا۔'' چھوٹے گرو! آپ اس کہج میں بات مت کریں۔ جہاں تک بے کی حالت كاتعلق ب، ہم نے اے كوئى الى چيز نہيں دى جو .....

"منه بند کرو-" کشیال نے چیخ کرمیری بات کائی۔" چلے جاؤ ہماڑے علاقے سے چلے جاؤے تم دونوں مراہ کررے ہو۔"

وہ بھنایا ہوا آ کے بوحا، اس فے شیلن کو تھی ہوئی ڈرپ اتارنا جابی میں نے اس کا ہاتھ روکا۔اس کے ایک چیلے نے زور دار دھکا وے کر مجھے پیچھے ہٹا دیا۔ کشہال نے ایک جھکے سے نیڈل چینج کر پرے پھینک دی۔شیلن کے سر ہانے جو دو تین دوائیں رکھی سیں ا

كرب آشائى

اربياتنال

وہ رات ہم نے سخت بے چینی میں گزاری۔ صبح سورے سے اطلاع ملی کہ شیلن کی حالت اب بہتر ہے۔اس کی بے ہوشی نیند میں بدل چکی تھی اور اس نے چند باتیں بھی کی تھیں۔ ہم نے اطمینان کی سائس لی۔ اگر قبلن کو کچھ ہو جاتا تو ہمارے لیے بہت بردی مصيبت كمرى موجانا تھى۔ جارا وست راست اور معاون چھكڑا بان كاريك بھى اس صورتحال پر خاصا مایوس نظر آتا تھا۔اس نے زبان سے تو نہیں کہا تھالیکن برزبان خاموثی وہ بھی بھی کہدر ہاتھا کہ ہم یبال سے چلے جائیں۔

اس روز جارے کلینک میں آنے والے مریضوں کی تعداد میں نمایاں کی واقع ہوئی۔ رات والے واقعے کی وجہ سے اہل بستی میں زبر دست غیر تقینی اور پچکیا ہٹ یائی جاتی تھی۔ شام كوہم يركے ليے بھى نہيں فكار كھيا كاستو مارے بارے من فكر مند تھا۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ کاستو کے دو جار آ دی مسلسل ہماری رہائش گاہ کے ارد گر دموجود تھے۔ بظاہر ان کے پاس اسلحہ وغیرہ نہیں تھالیکن ہمیں یقین تھا کہ وہ ہماری مگہداشت کے لیے ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ اندھرا ہوا تو میں نے کاریک کو ایک مقامی عورت سے باتیں کرتے دیکھا۔ وہ دونوں ہارے جھونپڑا نما مکان کے پچھواڑے کھڑے تھے،عورت کے ساتھ دو بكرياں تھيں۔ وہ بظاہر بكريوں كو چراتے ہوئے وہاں سے گزرى تھى اور كاريك سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ نجانے کیوں مجھے یوں لگا کہ وہ کوئی اہم بات کہدرہی

دو چار منٹ بعد سبزلنگی اور نیلے کرتے والی وہ عورت بحریوں کو ہا تکتے ہوئے آ مے نکل تھی۔اس کے بعد ڈیڑھ دو تھنٹے تک میں نے کاریک کو کچھ خاموش خاموش دیکھا۔ یمی كيفيت جزه نے بھى محسوس كى۔ جارا كھانا كھيا كاستو كے كھر سے بى آتا تھا۔ (ويسے كھانے اللا نے كا سامان جارى ربائش گاہ ير بھى موجود تھا۔اس انظام سے كار يك فائدہ اٹھاتا تھا اور عموماً ہمارے لیے ناشتہ خود بی بنالیتا تھا) اس روز رات کا کھانا دال جاول کھا کر ہم فارغ ہوئے تو کاریک برتن سمیٹ کر ہارے قریب ہی بیٹھ گیا۔

"كيابات ب- تم كه چه چپ چپ بو-"من في و چها-"منه چھوٹا اور بات بوئی ہے جناب! ڈرتا ہوں کہ کہیں لپیٹ میں ہی نہ آ جاؤں۔ آپ سے درخواست ہے کداس بات کوائے تک ہی رکھنے گا۔" من نے کہا۔" میں اپنی اور حمزہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہتم جو پچھ بتاؤ کے ہم

می بھی سا تھا۔ چکی کی روداد ساتے ہوئے اس کے دوست ڈی ہوپ نے بتایا تھا کہ چکی نشے کی حالت میں کسی گروایش کو گالیاں دیتا ہے اور اے استرے سے قبل کر دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آج میں اس ایش نام کے مخص کوائے روبرو دیکے رہا تھا۔ بقیبتا بدوہی ایش

ایش نے میری آعموں میں جما تلتے ہوئے ایک بار پھر کہا۔" ایو کو ..... نو کو ..... ا ایک ڈاکٹر کے لیے یہ بڑی اذبت کے لیجے ہوتے ہیں، وہ اپنے مریض کی حالت دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی ضرورت بھی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ مریض کے لاعلم لواحقین کی ناقص اور خطرناک رائے کوتشلیم کرنا اس کے لیے برا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں بھی کھے ایک بی صورتحال تھی۔ ہم جانتے تھے کہ بیچ کو ہماری سخت ضرورت ہے لیکن وہ لوگ ہمیں نکا لئے ر تلے ہوئے تھے ایک دومن میں بی نوبت یہاں تک پہنچ کئی کہ کشیال کے فربداندام چیے ہمیں و محکے مارنے لگے۔ اس وعلم بیل میں حمزہ کے "بی بی آپرینس" کو بھی نقصان

اس سے پہلے کہ صورتحال مزید خراب ہو جاتی اور پھے لوگ با قاعدہ ہاتھا پائی پر اتر آتے ایک طرف سے کھیا کاستو برآ مد موا۔ وہ ہمارے اور مشتعل بھکشوؤں کے درمیان آ کیا۔اس نے اشاراتی زبان میں ہمیں سمجایا کدفی الحال مارا یباں سے علے جانا بی بہتر ہے۔اس كے چند فقروں كا ترجمہ كاريك نے بھى مارے ليے كيا۔مطلب يبى تھا كە كھپال كے مستعل چلے فساد پر آمادہ ہیں ہمیں فی الحال یہاں سے چلے جانا جاہے۔

مصیبت زوہ میلن کے لیے ہم جو پچھ کر سکتے تھے اس میں سے نوے فیصد ہم نے کرویا تھا۔اس کے خوابیدہ چیرے پر الودائی نگاہ ڈالتے ہوئے ہم باہرنگل آئے۔میرا ول مسلسل شیلن کے لیے وعا کو تھا۔ ہم کھیا کے ساتھ واپس اپنی رہائش گاہ برآ گئے۔ بارش کے سبب امارے کیڑے بری طرح بھیگ ع تھ اور سردی محسوس ہورہی تھی۔ ہم نے فوری طور پر كيرے بدلے، كاريك نے جارے ليے قبوہ بنايا - كھيا كاستو جارے ساتھ بى رہا اور تسلى تشفی کی باتیں کرتا رہا۔ میں نے اے بتایا کہ موجودہ صورتحال میں مارا یج کے پاس رہتا بہت ضروری تھا، اور اگر وہ اب بھی ہمیں وہاں پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے تو ضرور كردے-كاستوبس سر بلاكررہ كيا۔اندازہ ہوتا تھا كەكشپال اوراس كے استاد ايش كے ساہنےاس کا زور بھی نہیں چلتا۔

اور پيغام لاني مو۔

" بڑے گروتو ظاہر ہے کہ بڑے گرو ہی ہیں لیکن ان کے ارد گرد جولوگ موجود ہیں۔ وہ شاید تجی اور کھری بات ان تک چہنچ ہی نہیں دیتے۔ عام لوگوں سے بڑے گرو کا رابطہ بہت کم ہوتا ہے۔ ان تک جو بات پہنچی ہے گرو کھیال، گرد ایش اور ان کے چیلوں کے ذریعے ہی پہنچی ہے۔"

حزه نے بوچھا۔ "برے گروے ملنے کا کیاطریقہ ہوسکتا ہے؟"

وہ بولا۔" یہ ذرامشکل کام ہے جی اس بارے میں آپ کو کھیا کاستو ہی بتا سے ہیں۔"
اگلے دو تین دن خاصی کھٹ میں گررے۔ ہم دیچ رہے تھے کہ" چاتو چا بگ لے"
میں ہمارا رہنا کافی مشکل ہو گیا ہے۔ یہتی کے لوگ خواہش رکھتے کے باوجود اب ہمارے
کلینک میں نہیں آ رہے تھے۔ کھیا کاستو نے زبان سے تو پچونیں کہا تھا اور ہمیں امیر تھی
کلینک میں نہیں آ رہے تھے۔ کھیا کاستو نے زبان سے تو پچونیں کہا تھا اور ہمیں امیر تھی
کہ کہ گا بھی نہیں کیونکہ اس نے ہمیں معزز مہمانوں کی حیثیت دے رکھی تھی لین اس کے
بعض تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھی ہماری میز بانی کواب ایک تھی کام بچور ہا ہے۔
ایک شام کارینگ تیزی سے اندر آیا اور اس نے بچھے بتایا کہ پگوڈا سے پچوملغ آئے
ہیں اور بستی میں گھوم رہے ہیں۔ ابھی بمشکل کارینگ کی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ درواز سے
پر دستک ہوگئے۔ کارینگ نے دروازہ کھولا اور پھر حسب دستور ہاتھ جوڑ کر الئے قد موں
پچھے ہٹ گیا۔ ایک میلغ اور مبلغہ اندر داخل ہوئے۔ مبلغہ ہوستگ ہی تھی۔ اسے دیکھر

حسب سابق ہم چٹائیوں پر آ منے سامنے بیٹھ گئے۔ ہوستگ کا ساتھی مبلغ آج بدلا ہوا تھا۔ وہ ایک خاص دیہاتی محض نظر آتا تھا۔ بیس نے اندازہ لگایا کہ ہوسکتا ہے یہ بھکٹو انگریزی سے نابلد ہو بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ ہوستگ کا ساتھی بھکٹو انگریزی بالکل نہیں جانتا تھا۔ یقینی بات تھی کہ ہوستگ اسے سوچ سمجھ کر ساتھ لائی تھی۔ انگریزی بالکل نہیں جانتا تھا۔ یقینی بات تھی کہ ہوستگ اسے سوچ سمجھ کر ساتھ لائی تھی۔ کاریک کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اب دونوں مبلغین کے سامنے میں اکیلا تھا۔ ہوستگ حسب سابق سپاٹ لہج میں بولی۔ ''مسٹر شاداب! آپ کا ساتھی کہاں ہوستگ حسب سابق سپاٹ لہج میں بولی۔ ''مسٹر شاداب! آپ کا ساتھی کہاں

"وه ذرامحرم كاستوكى طرف كياب-"ميس في جواب ويا-

تك بىر كا-"

وہ کی مزید تمہید کے بغیر بولا۔ ''ابھی جو عورت آئی تھی، یے شیلن کے گھر کے ساتھ والے گھر بھی رہتی ہے۔ بیعنی پڑوین ہے۔ اسے بھین ہے کہ رات کوشیلن کی حالت ہونی نہیں بھڑی تھی۔ اس بھی کھیال کے ایک چیلے رائل اور اس کی بیوی کا ہاتھ ہے۔ بیر رائل نامی چیلا بھی شیلن کا پڑوی ہے۔ رائل کی بیوی بھی شیلن کے گھر جاتی ہے۔ کل شام بھی وہ شیلن کے گھر جاتی ہے۔ کل شام بھی وہ شیلن کے گھر جاتی ہے۔ کل شام بھی وہ شیلن کے گھر گئی اور کافی دیر تک شیلن کی مال کے پاس رسوئی بھی بیٹھ کر ہا تھی کرتی رہی۔ اس وقت شیلن کی مال شیلن کے پان رسوئی بھی ہیں بیٹھ کر ہا تھی ۔ شیلن کی مال سے اس وقت بھی رائل کی بیوی رسوئی بھی مال شیلن کو پائی پلانے کے لیے رسوئی سے ہاہر گئی تو اس وقت بھی رائل کی بیوی رسوئی بھی موجود تھی ۔ فورت نے بتایا ہے کہ اس نے رائل کی بیوی کورسوئی بھی دیکھا۔ وہ چو لیے کے موجود تھی ہوئی تھی اور پچھ کر رہی تھی پچر شیلن کی مال کے قدموں کی آواز آئی تو جلدی سے پچھے ہیں گئی۔ اس نے ضرور شیلن کی طبیعت تحت خراب ہوئی تو عورت کو بھین ہوگیا۔ ''

کاریک نے جو کچھ بتایا اس میں وزن تھا۔ میرے اور تمزہ کے ذبن میں پہلے سے
اس قتم کا شک موجود تھا۔ شیلن کی حالت و کچھ کرفوراً فوڈ پوائز نگ کا خیال ذبن میں آتا
تھا۔ میں نے اور حمزہ نے کاریک سے کچھ مزید تفصیلات معلوم کیں۔ آخر میں کاریک
بولا۔" جناب! میں ایک بار پھر آپ سے ہاتھ بائدھ کر درخواست کرتا ہوں کہ اس بات
میں میرایا اس عورت کا تام نہ آئے۔ورنہ ہمارا براحش ہوجائے گا۔"

میں نے کہا۔ '' یہی بات میں تم ہے کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس بات کوبس اپنے سینے میں وفن کر لواور اس عورت کو بھی سمجھا دو۔ بات نکلے گی تو حاصل پھے نہیں ہوگا، بس فساد ہو ھے گا اور ہم یہاں فساد کرنے نہیں آئے ہیں۔''

حزہ نے بھی تائیدی انداز میں کہا۔''ہاں کاریک! سچائی چھپی نہیں ہے۔ ہارے چپ رہنے کے باوجود وہ سامنے ضرور آ جائے گی۔ آج نہیں آئی تو چند دن تھہر کر آ جائے گی۔''

ل کاریک بولا۔ " میں جانتا ہوں جی کہ آپ سو فیصد ٹھیک کہدر ہے ہیں لیکن یہال گرو کھیال اور ان کے استاد گرو ایش کی رائے کے خلاف چلنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں

--

كرب آشنائي

كرب آشنائي

"میں نے بھی جوآخری بات کہنی تھی کہددی ہے۔ سون کو بتادیں کداس سے ملنے کے ليے میں نے دكھ اور انظار كا بہت لمبا سفركيا ہے۔ ميں اس سے ايك بارال كر بى يہاں ہے جاؤں گا .....اور میرے خیال میں بیاس کے لیے کوئی ایسانامکن کام بھی نہیں ہے جس طرح آپ يهال چلى آئى بين وه بھى آئى ہے۔ وه ميرى بدايك خواہش تو پورى كر بى

ہوسنگ نے میرے آخری الفاظ شاید سے بی نہیں تھے وہ اینے بھکشو ساتھی کے ہمراہ بابرزكل چى تقى بينوم مركرميرى طرف ديكيدبا تقاروه كيحالجه ساكيا تقا\_ ان دونوں کے جانے کے بعد بھی میں کافی در تک مم مم بیٹا رہا۔ ایک عجیب ی نقابت تھی جوجم و جال میں اتر گئی تھی۔ اس نقابت میں گہری مایوی کی آمیزش بھی تھی۔ موسنگ کے یہ الفاظ خاص طور سے ساعت میں نشروں کی طرح چیورے تھے۔"آپ اسے ذہن سے برحم کی ناپاک خواہشات نکال دیں اور شرافت کے ساتھ یہاں سے چلے

محبت تو ایک معطر اور اطیف جذبه تھا۔ یہ ناپاک کب سے ہو گیا ..... مجھے معلوم نہیں تھا كمندرجد بالا الفاظ موسئك كاب يس ياسون كم مندس نكل يس مر مردوصورتول میں بدالفاظ مجھے بخت گرال گزرے تھے۔ میں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا۔ ول پڑم کی بے آواز مواركرتى راى اور جذب موتى راى و دماغ كى جوكيفيت آج كل تقى يهل بهى نبيس می اس وقت بھی نہیں تھی جب میرے ہاتھوں میں رخشی کے ہاتھ ہوتے تھے اور میں الے آس پاس اس کی سانسوں کی مبک محسوس کرتا تھا۔ یہ کیفیت میرے لیے بالکل نئ می ۔ مجھے بھی اس کا تجربہ نبیں ہوا تھا۔ میرے دل کے اندرے آواز آر بی تھی۔ نیہ کچھاور الیں .... بیمجت ہے۔ وہی جس کے لیے شاعروں نے لکھ لکھ کرکت خانے بحرے ہیں۔ اس كے ليے زہر كھائے كے بيں، تخت تحرائے كے بيں اور دنیا كے نقث بدلے كے

ہاں یہی تو وہ محبت ہے جس کے بارے میں میں نے بس آج تک سنا تھا، دیکھا تھا اور ا ما تقا۔ آج میں اے محسوس کر رہا تھا۔ چند ہفتے پہلے جب میں بنکاک کے بین الاقوامی الله افي براترا تها مير ب سان گمان مين بهي نبيس تها كه يهال ميري ملاقات "محبت" ا او نے والی ہے اور اتنی شدت سے ہونے والی ہے۔ میری مجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ

ہوسک نے دعائیہ انداز میں ایک سور بوط پھر میکائی اب و لیج میں بدھا کی تغلیمات بیان کرنے تکی۔

"نروان اور شانتی حاصل کرنے کے لیے دنیا کی خواہشات اور بنگاموں سے مندموڑنا ضروری ہے۔ سکون ای طور حاصل ہوگا جب ہم لذات کوٹرک کریں گے۔ جو چیز جم رکھتی ہے وہ مادے سے بنی ہے اور ماوہ فانی ہے۔ ہرجان دار کی طرح انسان کو بھی فتا سے جارہ حبیں ہے۔ دکھ، نقامت، بہاری اور موت جان دار کی فنا کے مختلف مدارج ہیں۔"

وہ تعلیمات بیان کرتی رہی۔اس دوران میں اس نے تھوڑا ساتو قف کیا۔ایے برتن می سے چند کھونٹ یانی پیا اور موضوع بدل لیا۔اب وہ سون کے بارے میں بات کرنے لكي تهي و و بولي - " مين ايك بار پحرآب تك سون كاپيغام پنجانا حامتي مول - سون كا كبنا ے کہ آپ اینے ذہن سے برحم کی نایاک خواہشات نکال دیں اور شرافت وعزت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ دوسری صورت میں آپ کے جصے میں تکلیف اور رسوائی کے سوا کچھنبیں آئے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو زبردست جسمانی نقصان پانچ جائے۔اگرآپ اپنے ول میں نایاک خیالات لے کروس سال بھی یہاں بیٹھے رہیں گے تو آپ کو پچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سون نے زور دے کرید بات کبی ہے کہ جس سون کو آپ جانے تھے وہ مر چی ہے اور مرنے والے لو معے نہیں ہیں۔"

ہوستگ نے ایک لحد تو قف کیا اور اپنے ساتھی کو کن اٹھیوں سے و کھیے کر بولی۔" آئ کے بعد میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ بیسون کی طرف سے بھی آخری پیغام ہے آپ جتنی جلدی ہوسکتا ہے بہاں سے چلے جائیں۔"

من نے کہا۔ " میں چلا جاؤں گالیکن ای صورت میں جب سون ایک بار مجھ سے لے كى \_ مجھے بتائے كى كدوہ الى كيوں جوئى ہے؟ وہ كيا ہے جس نے اسے يوں اپنول = بگاند کردیا ہے۔میرا وعدہ ہے کہ میں اس سے کوئی بحث نہیں کروں گا۔ وہ جو کمے گی مان لوں گا اور جيپ ڇاپ چلا ڄاؤل گا۔''

"مي معافى جامتى مول-آپ كى مەخوائش كى طور پورى نبيس موسكتى \_سون آپ = نہیں مل سمتی اور نہ کوئی ہات کر سکتی ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔" وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی۔اس کے کپڑوں سے وہی جھینی جھینی خوشبو اٹھ را مھی۔ جو پکوڈا میں محسوس ہوئی تھی۔

مجھے رخشی کومطعون کرنا چاہئے یا پھراس کاشکر گزار ہونا چاہئے۔ در حقیقت بیرخش ہی تھی جس نے چار پانچ سال بعد مجھے پھر بنکاک کا راستہ دکھایا تھا اور میرا نا تا گشدہ ماضی سے جوڑا تھا۔

میں اپنے خیالوں میں گم بیٹھا تھا جب حزہ کے قدموں کی جاپ سنائی دی۔ وہ کاستو کے گھرے آر ہا تھا۔ کاستو کی بیوی کو گردے کا درد تھا۔ وہ اے دیکھنے گیا تھا۔ ہم دونوں ہا تیں کرنے گئے۔ میں نے اے ہوسٹک کی آمد کے بارے میں بتایا اور وہ گفتگو بھی بتائی جومیرے اور ہوسٹگ کے درمیان ہوئی تھی تاہم میں نے اس گفتگو کی درشتی کو کسی حد تک کم

میری طرح حمزہ کے اندر بھی ایک طرح کی مایوی سرایت کر گئی۔ در حقیقت ہم مایوں آتو پہلے ہے ہی تنے ،اب سون کی اگل بے رخی ہمیں مایوں تر کر رہی تھی۔اس اثنا میں ہمارا مدد گار کاریک تیز قدموں ہے اندر داخل ہوا ، اس کے ہاتھ میں ایک لفا فداور چہرے پر دیا دہا جو ش بھی تھا۔وہ بولا دیکھیے جتاب! میں نے کہا تھا نا کہ آپ کے لیٹر بس دو چار دن کے اندر ہی مزل مقصود تک پہنے جا کیں گے۔و کھے لیجے ان میں سے ایک خط کا جواب تو آگیا ہے۔

میں نے جلدی سے لفافہ لیا۔ یہ خط رخش کی طرف سے تھا۔ ایڈرلیں بھی ای کی ویند رائنگ میں لکھا گیا تھا۔ حزومسکراتے ہوئے بولا۔"میرا خیال ہے کہ اب مجھے باہر ہلے جانا جائے۔"

ب میں نے اس کا کندھا تھام کراہے بٹھایا۔لفافہ جاک کیا اور رخشی کی تحریر پڑھنے لگا۔ اس نے حسب عادت انگریزی میں لکھا تھا۔خط کچھاس طرح تھا۔

ہیں اس شہر خرانی میں بہت چڑ لیں ضم کی چڑ ملیں گھو ماکرتی ہیں۔ ان خوبصورت چڑ ملوں
کے چنگل میں پھنس کر نکلنا آدم زادوں کے لیے کار دارد ہوتا ہے۔ میں نے آئی تی سے
کہا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے خط میں شہیں پچھے تیر بہدف قتم کے وظفے بھی لکھ کر
ہیجیں۔ باتی ہم تو اتنی دور بیٹے کر تمہارے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تازہ ترین صور تھال
سے آگاہ کرواور بتاؤ کہ واپس کب تک آرہے ہو۔ انگل کی طبیعت بھی پچھے خراب رہتی
ہے۔ اکٹر تمہیں یادکرتے ہیں۔"

اس کے بعد کھ مزید چھوٹی موٹی یا تیس تھیں۔ آخر میں اس نے کیٹس کے ایک خوبصورت شعر پر خط ختم کیا تھا۔

یں نے خط دوبارہ پڑھا پھر بلا تکلف حمزہ کے حوالے کر دیا۔ اس نے بھی خط پڑھا
پاکستان میں سب کی خیر خیریت جان کر ایک طرح کا اطمینان ہوا تھا۔ وہ جو پیچے کا ایک
دھڑکا سالگارہتا تھا ایک دم کم ہو گیا تھا اور ہم ملکے پھکتے ہو کر یہ محسوں کرنے گئے تھے کہ اگر
ہمارے حالات اجازت دیں تو ہم ہفتہ دس دن یہاں حرید قیام کر سے ہیں۔ بہر حال اس
خط میں میرے لیے ایک غمز دہ کرنے والی کیفیت بھی تھی اور اس کیفیت کا ماخذ رخش کے
دومانی احساسات تھے۔ اس نے شوخ انداز میں پچھ یا تیں کھی تھیں ، اے کیا معلوم تھا کہ
جو پچھے وہ نداق میں لکھر رہی ہے وہ حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔

رحق کا خط ہمارے کیے مابیری اور بے چینی کے جس جس خنگ ہوا کا جھونکا ٹابت ہوا تھا۔ وہ رات قدرے خوشگوار انداز جس گزری۔ میں اور حمزہ دیر تک با تیں کرتے رہے۔ وور اور تاریخی میں لیٹے ہوئے گھوڈا کے اندر سے گھنٹیوں کی صدا کیں آتی رہیں۔ ہوا تاریل کے درختوں میں سرسراتی رہی اور شب جس کھلنے والے جنگلی پھولوں کی باس اپنا دائن کے درختوں میں سرسراتی رہی اور شب جس کھلنے والے جنگلی پھولوں کی باس اپنا دائن میں بھر بھر کر لاتی رہی۔ رات ایک بیج کے لگ بھگ ہم نے چھر بھرگانے والا تیل دائن میں بھر بھر کر لاتی رہی۔ رات ایک بیج کے لگ بھگ ہم نے چھر بھرگانے والا تیل اپنے جسم کے کھے حصوں پر لگایا اور سو گئے۔ میں کارینگ کی زبانی ایک اور اچھی خبر ملی اور وہ علا فہریاں دور کرنے کی اور وہ سے کہ شیلن کی طبیعت اب بہتر تھی اور اسے کھانا ہم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہماری فواہش تھی کہ کسی طرح ہم شیلن کے والدین سے ملیں اور وہ غلا فہریاں دور کرنے کی گواہش کریں جو ان کے ذہنوں میں ہمارے حوالے سے پیدا کر دی گئی تھیں۔ شیلن کے خوالے سے پیدا کر دی گئی تھیں۔ شیلن کے موالے سے پیدا کر دی گئی تھیں۔ شیلن کے موالے سے جو بھی ہم دیکھ رہے تھے وہ بہتی میں کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا اور انت داری وفرض شنای کا تقاضا میں تھا کہ ہم جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو دکھانے انت داری وفرض شنای کا تقاضا میں تھا کہ ہم جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو دکھانے

100

کی اپنی سی کوشش کریں۔ نجانے کیوں میں جب بھی شیکن کو دیکھیا تھا مجھے" راجوالی" میں ب بى كى موت مرجانے والى معصوم شہناز ياد آجاتى تھى۔ شايد اس ليے كه شيكن كى آ تھس بھی شہناز کی طرح براؤن تھیں یا شاید کوئی اور بات تھی۔ مجھے یوں لکنے لگنا تھا جیسے کئی برسوں بعد شہناز ایک اور روپ میں میرے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے۔ ایے جم میں وہی مبلک روگ لے کر اور اینے ذہن میں میرے لیے وہی پیار اور اعتاد لے کریہ موج كرميرا ول ہولنے لكتا تھا، كيا نے روپ ميں ميرے سامنے آنے والى بيد دمعصوميت' ایک بار پر مرجائے گی۔ می نے ملیل کے سلسلے میں کھیا کاستو سے بھی طویل تفتلو کی تھی۔ میں نے اے سمجھایا تھا کہ شیلن کولسی کے کہنے پر علاج کے لیے بنکاک نہ لے جایا كيا توبياس كے قبل كے متراوف ہوگا۔ ايك ۋاكثر كى حيثيت سے ميں پورے يقين كے ساتھ کہدسکتا ہوں کہ اس کا علاج گرو ایش کی دی ہوئی را کھ اور اس کے دم کئے ہوئے ناریل کے یانی سے ہر گزنہیں ہوسکتا۔ کھیانے میری باتیں بوے دھیان سے تحقیل اور تعلیمی انداز میں سر بلاتا رہا تھا، تا ہم کوئی شبت جواب اس نے نبیں دیا تھا، یا شایدوے ہی نہیں سکتا تھا۔

دوسرے روز شام کوہم سر کے لیے فکے۔ پچھلے تین جارون ہم نے اپنی رہائش گاہ پر بندرہ کر ہی گزارے تھے۔کل حمزہ اکیلا گیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ سون مٹھ سے پگوڈا جانے والے بھکشوؤں کی قطار میں شامل تھی۔ وہ حسب سابق سر جھکائے ہوئے گزرگی تھی۔اس نے ایک بار بھی سیرھیوں کی طرف و میسے کی زحت نہیں تھی۔ حزہ نے بتایا تھا کہ ہوستگ بھی قطار میں موجود تھی۔ وہ سون کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس نے بھی سیرھیوں کی جانب و کھنے کی زحمت کی نہیں کی تھی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے بہتی کی گلیوں میں سے گزرتے رہے۔ لوگ اب بھی مارے ساتھ تعظیم سے پیش آتے تھے اور مارے کے راسته چهوژ دیتے تھے لیکن وہ پہلے ی گرم جوشی دکھائی نہیں دیتی تھی۔اس کی وجہ بیٹنی طور پر کشیال اوراس کے استاد الیش کا اثر ورسوخ تھا۔ جارے'' عارضی کلینک'' میں روز انہ بمشکل دو جار مریض ہی آ رہے تھے اور وہ بھی سہے سمے ہوتے تھے۔ ہم چوڈا کی وسع وعریض میرهیوں پر پہنچے بیہاں روزانہ کی طرح گہما کہمی تھی۔ ڈویتے ہوئے سورج کی روشنی سیدھی میر حیوں ر رہ رہی تھی اور انہیں چک دار بنا دیتی تھی۔اس کے ساتھ ہی چوڈا کے طلائی قلس بھی حیکتے دکھائی دیتے تھے۔

ہم سر هيوں پر اي جگه بيٹھ محے جہاں اکثر بيٹيتے تھے۔ مقامي لوگ تعظيم كے سب ہم ے دور دور رہے تھے لیکن ماری طرف دیکھتے رہتے تھے۔ان کامسلسل دیکھنا مھی جھی الجھن میں مبتلا کر دیتا تھا۔ ہم سے چند گز کے فاصلے پر بیٹھا ایک مقامی مخص آٹا چ رہا تھا کیکن میہ خاص قتم کا آٹا تھا۔مقامی زبان میں اے ممکین مچھلی کا آٹا کہا جاتا تھا۔اس آئے کو بھونے یا تلنے سے مزے دار پکوڑے تیار ہوجاتے تھے۔ ایک بوڑھا مخض ہمارے پاس ے گزرا۔ دور بیٹے ایک بھکٹو کی نظر بچا کر اس نے ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیا اور ہاتھ ك اشارے سے بتايا كہ ہم اسے كھا كر ويكھيں۔ يه بظاہر كوئى پيظرى فتم كى شے تقى۔ بوڑ ھا آ کے بوھ گیا تھا۔ کچھ دریم جھ کے رہے ، پھر تھوڑ اتھوڑ ا چکھ کر دیکھا۔ بید دراصل کوزہ معری م کی چیز تھی۔اے مقامی کھانڈ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ذا نقد اچھا تھا۔

م الله المروا لباسول والع المحكثوول كى قطار مفه سے برآمد موئى ميرى نگايي مون کود کھنے کے لیے بے چین ہو گئیں۔اس کی جھلک دیکھنے کے لیے جس سرتایا آ تکھ تھا۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب بنکاک کے ہوٹل نیوٹررو کیڈرو میں سون ہروقت میرے پاس تھی۔ وہ مجسم آمادگی وخود سردگی تھی۔لیکن میں اس سے دور، بہت دور تھا۔ آج وہ مجھ سے دور تھی اور اتنی دور تھی کہ اس دنیا میں بی محسوس نہیں ہوتی تھی۔

ایک دم میرا دل بچھ سا گیا۔ میں نے حمزہ کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی مایوی ہے سر بلايا-سون قطار من نظرنبين آريي تفي- قطار جب مزيد قريب آئي تو جارا انديشه حقيقت من بدل گیا۔ وہ قطار میں موجود ہی نہیں تھی۔ حزہ نے کہا۔ "شاد! میرے خیال میں آج اوستك بھى جيس ہے۔"

واقعی ہوستگ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ "بیر کیا معاملہ ہے۔" میں نے خود کلامی کے انداز

و كبيس وه كى اور جگه تو نبيس چلى كئيس-كاريك بتا ربا تھا كه مٹھ سے پي تيكا توكى الريبي منه من منتقل مونے والے بيں۔"

ہم گہری مایوی کے ساتھ بستی میں واپس آ گئے۔ چراغ جل کے تھے۔ جھونیزا نما كان كے اندر سے مختلف بكوانوں كى خوشبو اٹھ رہى تھى۔بتى كے چوراہ من ساكوان ا ایک چورے پر نوعمراز کول کی ایک ٹولی بیٹی بانسریاں بجارہی تھی۔ بیاز کے اکثریماں

كربية شنائى

كرب آشناني

كالى مرچوں كے رؤكے والا تھى ۋالتے رہتے تھے اور اس تم كے دوسرے نقصان دہ طريقے افتیار کررے تھے۔نو جوان الوکی کے کان کا پردہ ضائع ہونے کا اندیشہ پیدا ہوگیا تھا۔ ہم نیم پختہ جموبیوے میں داخل ہوئے۔بہتی کے اکثر گھروں کی طرح مید مجمی دو تین چھوٹے کروں میں تقلیم تھا۔ فرش پر بید کی چٹائیاں بچھی تھیں۔ بانسوں کوستونوں کے طور پر استعال کیا گیا تھا۔ چھوٹے بانسوں کو جوڑ کر ایک مضبوط ستون تیار کر لیا جاتا تھا۔ ایے بی ایک ستون کے قریب جاریائی پر مریضہ لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی مار پائیاں نہایت مختفر اور نیچی ہوئی تھیں۔ غالبًا بیبھی بدھ مت کی تعلیمات کاعکس تھا۔ ہم لڑکی کی جاریائی کے نزدیک لکڑی کے اسٹولوں پر بیٹھ گئے۔لڑکی کو بخار تو واقعی تھا لین زیادہ تیزنبیں تھا،معمولی می حرارت تھی۔اس کا کان بھی پہلے سے بہتر ہی نظر آتا تھا۔ سوجن كم موكى تقى اورمواد تكلنے كة الربحى نبيس تنے ..... كر يت نبيس كروه كول تكيف كا اظهار كررى تقى درميانى عمر كى جوعورت بميس ائت ساتھ لے كر آئى تھى وه مريضه كى بدى مین تھی۔اس کے سوا گھر میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ حمزہ ٹارچ کے ذریعے لڑکی کے کان کا معائد كرنے مى معروف تھا۔ جب يرده بلا اور ساتھ والے كرے سے فكل كراك لوك الدرة منى - يد كيروا كيرول والى موسنك بى تحى - موسنك كى يهال موجود كى تعجب كا باعث فل-اے و مجھ كر ميں كورا ہو كيا۔ ہوستك نے ركى كلمات ادا كيد ميں نے اور حزه نے واب دیا۔ ہوسنگ ایک جانب اسٹول پر بیٹے گئی۔ آج پہلاموقع تھا کہ ہوسنگ کے ساتھ كوكي مرد بفكشونبين تفا\_

ہوسنگ نے مریضہ لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔" یہ میری بھپن کی دوست ہوئے کہا۔" یہ میری بھپن کی دوست ہوئی رہی ہے۔ اس کو تکلیف میں دیکھ کر مجھے بھی سخت تکلیف ہوتی رہی ہے۔ بہر حال اب بودھا کا اگر ہے کہ اس کی طبیعت پہلے ہے اچھی ہے۔"

"اگر طبیعت اچھی ہے تو ہمیں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟" میں نے کہا۔ "دراصل میں جاہتی تھی کہ آپ اے ایک بار اور دیکھ لیں۔ای بہانے آپ سے ایک " با ٹیں بھی ہو علی تھیں۔"

ہ بات اب بالکل واضح تھی کہ اڑکی کی '' خرابی طبع'' کا بس بہانہ ہی تھا۔ دراصل ہوستگ ا کے ملنا جا ہتی تھی۔ غالبًا پچھی ملاقات میں ہوستگ کا ساتھی بھکشو پچھے چونک گیا تھا۔ یہی ا کے مدنا جا ہتی تھی۔ غالبًا پچھی ملاقات میں ہوستگ کا ساتھی بھکشو پچھے چونک گیا تھا۔ یہی تا جب ہم پاس سے گزرتے تھے تو وہ ہم سے ہاتھ طلنے اور ہا ہیں کرنے کے لیے

آگے ہو ہ آتے تھے، گر جب سے شیان کی ہے ہوٹی والا واقعہ ہوا تھا یہ بچ بھی ہم سے تھے

سے گئے تھے۔ پوری ہتی ہیں ہی تھچاؤ کی تی کیفیت تھی اور یہ سب بھکشوؤں کی وجہ سے ہوا

تھا۔ ہمیں یہاں سے نکا لئے کے لیے بھکشوؤں کو بس ایک چھوٹے سے بہانے کی ہی

ضرورت تھی۔ ہیں یہ سوچ کر لرز جاتا تھا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم مٹھ کی ایک

بھکٹواڑ کی کے چکر ہیں یہاں موجود ہیں تو پہ نہیں کیا حشر ہو۔ جھے اپنے ساتھ ساتھ تھزہ کی

فکر بھی تھی ہی وجہ تھی کہ ہیں نے بے حدث اطرویہ رکھا ہوا تھا۔ ہم بچوں کے قریب سے

گزرے۔ وہ اپنے حال میں گمن رہے۔ جب ہم چند قدم آگے چلے گئے تو ایک بچہ بھاگ

گزرے۔ وہ اپنے حال میں گمن رہے۔ جب ہم چند قدم آگے چلے گئے تو ایک بچہ بھاگ

ساری ٹو لی اٹھ کر ہمارے پاس آگئے۔ بچ ہم سے ہاتھ طلانے گئے۔ اپنی نا قابل فہم زبان

ساری ٹو لی اٹھ کر ہمارے پاس آگئے۔ بچ ہم سے ہاتھ طلانے گئے۔ اپنی نا قابل فہم زبان

ہی ہم سے ہمکلام ہونے گئے۔ ان کے بزرگوں نے بھی آئیں منع نہیں کیا دو بچ ہمیں

ہی ہم سے ہمکلام ہونے گئے۔ ان کے بزرگوں نے بھی آئیں منع نہیں کیا دو بچ ہمیں

ہی ہم سے ہمکلام ہونے گئے۔ ان کے بزرگوں نے بھی آئیں منع نہیں کیا دو بچ ہمیں

سے ہمکلام ہونے گئے۔ ان کے بزرگوں نے بھی آئیں منع نہیں کیا دو بچ ہمیں

سے ہمکلام ہونے گئے۔ ان کے بزرگوں نے بھی آئیں منع نہیں کیا دو بچ ہمیں

سے ہمکلام ہونے گئے۔ ان کے بزرگوں نے بھی آئیں منع نہیں کیا دو بچ ہمیں

سے ہمکلام ہونے گئے۔ ان کے بزرگوں نے بھی آئیں منع نہیں کیا دو بھ ہمیں

یہ صورتحال ہمارے لیے خوشی کا باعث تھی۔ ظاہر ہور ہا تھا کہ عام لوگ اب بھی ہماری طرف مائل ہیں اور اگر ان کے ذہنوں میں کچھے تھیاؤ آیا بھی تھا تو اب کم ہور ہا ہے۔اصل مسئلہ بھکشوؤں کا تھا بلکہ شاید گرو ایش اور کشیال کے خاص چیلوں کا تھا۔ بچوں کی فرمائش پر ہم نے بھی آئیس الٹی سیدھی بانسری سائی جس پر وہ بنسی سے لوٹ بوٹ ہو گئے۔

سورج ڈو بے کے قریباً ڈیڑھ کھٹے بعد ہم اپنی رہائش گاہ پر پنچے۔ ابھی ہم اپنے جوتے ہی اتار رہے تھے کہ ایک درمیانی عمر کی عورت تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہج میں کاریک سے چند با تیں کیں۔کاریک نے ہمیں بتایا کہ سات آٹھ دن پہلے ہم نے جس کڑی کو کان درد کی دوا دی تھی اس کی طبیعت خراب ہے۔ اس کا سر درد سے پھٹا جارہا ہے اور شدید بخار بھی ہو گیا ہے۔

اس بار پھر بیائ متم کی صورتحال تھی جولا کے شیکن کے سلسلے میں سامنے آئی تھی۔ جزو نے سوالیہ نظروں سے جھے دیکھتے ہوئے کہا۔'' کہیں پھر کسی نے کوئی گڑ برد تو نہیں کر دی؟'' '' بیتو وہاں جا کر بی پتہ چلے گا۔'' میں نے جوتے پھر سے پہنتے ہوئے کہا۔ ہم بھا تم بھا گ مریضہ کے گھر پر پہنچ۔ مجھے اس کے بارے میں سب پچھے یاد آ گیا تھا۔ اس کا کان خراب تھا۔ مقامی ٹو تکے کے مطابق اس کے گھر والے کان میں بیانہ ا گئ-میرےسامنے بیٹھتے ہوئے یول-"اگرآپ کی شرط مان لی جائے تو کیا آپ یہاں سے چلے جائیں سے؟"

"كيا مطلب .... سون مجھ سے ملے گى؟"

" پہلے آپ میری بات کا جواب دیں۔ کیا آپ یہاں سے چلے جاکیں سے اور واپس نہیں آئیں سے۔"

من نے گہری سائس لیتے ہوئے کہا۔"اگرسون جھے سے تنبائی میں بات کرتی ہے تو بھے جودہ کے گی میں مان لوں گا۔"

"تو چلیں آئیں۔"

"كيان؟"

"ميل آپ كوسون سے ملاتى مول \_"

"كهال بود؟"

" بہلی ای گھریں۔" ہوسنگ نے کہا اور میراجم تحرا کر رہ گیا۔ مجھے گمان نہیں تھا کہ میں اتی جلدی سون کواپنے سامنے پاؤں گا۔میری دھڑ کنیں بے تر تیب ہونے لگیں۔

000

کاوقات مقرر تھے۔وقت مقررہ ہے ہٹ کرائ تم کی کوشش ،شکوک پیدا کر عتی تھی۔ میں نے ہوسنگ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔'' آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟'' ہوسنگ نے جمزہ کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا۔'' حمزہ میرا دوست ہے، اسے سب پچھے معلوم ہے، آپ کو جو کہنا ہے بلا جھ کہ کہ سکتی ہیں۔''

ہوستگ نے مریضہ کی بڑی بہن کو اشارہ کیا وہ ہاہر چلی گئے۔ مریضہ لڑکی بھی اٹھی اور وہے قدموں سے باہر نکل گئے۔ ہوستگ بولی۔ '' ہیں آپ کو ایک بات کھول کر بتا دینا چاہتی ہوں۔ جو ایک بار نگھ ہیں شامل ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے شکھ کا ہو جاتا ہے۔ اس کا ماضی دفن ہو جاتا ہے۔ اس کا ماضی دفن ہو جاتا ہے۔ اس کا کو اس کی سکون بخش زندگی سے تھنچ کر اس کے پر درد ماضی کی طرف واپس لانے کی کو اس کی سکون بخش زندگی سے تھنچ کر اس کے پر درد ماضی کی طرف واپس لانے کی کوشش کرنا ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ دس زنجری تو ثر کرزوان کی منزل کی طرف بڑھنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہمارے پاس .....'

"پلیزمس ہوسٹ!" میں نے اے ٹوکا۔"میں بیرساری باتیں سن چکا ہوں اور میں نے ان پر کافی غور بھی کیا ہوں اور میں نے ان پر کافی غور بھی کیا ہے۔ میں اب آپ نے ان پر کافی غور بھی کیا ہے۔ میں اب آپ نے

سون تك ميرا پيغام پنجايا تها؟"

وہ بولی۔ "سون! اس پیغام کے بارے ہیں بہت پہلے ہے جانتی ہے۔ بیآپ ہیں جواس کی مجبوریاں ہیں ہجھ رہے۔ آپ بدھ مت کے ایک چروکار کی صدود کو بجھنے کی کوش کریں۔"
ہیں نے اس حوالے ہے پہلی بارا بی زبان کھولتے ہوئے کہا۔ "مس ہوسنگ! پیتہ ہیں آپ کس بدھ مت کی بات کر رہی ہیں۔ ہیں ایک کم علم مخفس ہوں۔ آپ کے مت کے بارے ہیں میری معلومات زیادہ نہیں ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو ہیں بھی جانتا ہوں۔ آپ کچ مت کی بارے ہیں میری معلومات زیادہ نہیں بدھ مت اپنی معروف شکل میں دکھائی نہیں دیا۔ گتا خی کی محافی چاہتا ہوں کہ آپ کی محافی چاہتا ہوں لیکن یہاں مجھے بہت کچھ ایسا نظر آتا ہے جو کی طور بدھ مت نہیں ہے۔" کی محافی چاہتا ہوں لیکن یہاں مجھے بہت کچھ ایسا نظر آتا ہے جو کی طور بدھ مت نہیں ہے۔" ہوسنگ نے یکا یک بہت کڑی نظروں سے مجھے گھورا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کو میل بحث شروع کر دے گی گئر اس نے خود پر قابو پایا اور ہونہ بھنے کر اپنی جگہ سے طویل بحث شروع کر دے گی گئر اس نے خود پر قابو پایا اور ہونہ بھنے کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے گلے کی مالا کیں آپ میں مگرا کر آواز پیدا کر رہی تھیں، جیسے یہ مالا کیں بھی طیش میں ہوں۔ وہ اٹھ کر دوسرے کرے میں گئی لیکن ایک منٹ بعد واپس آ

سون ای کھر میں تھی اور میرے روبروآنے پر رضامند تھی۔ ایک الی لڑ کی جو تھے میں شامل ہو کر دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ چکی تھی اب میری خواہش بلکہ ضد سے مجبور ہو کر مجھ سے ہم کلام ہونے والی تھی۔ یہ کیے ممکن تھا۔ مجھے ہوستگ پر اور اپنی ساعتوں پر شک ہونے لگا تھا۔ مجھے ایسالگا کہ کہیں بیکوئی جال نہ ہو، ایس جال کہ پھراس کے بعد میں سون كانام تك ليما بحول جاؤں۔

خیالات کی برق رفآرلبر کی صورت میں ذہن سے گزرر ہے تھے۔ ہوسنگ نے میرے تاثرات کو بھانیتے ہوئے کہا۔"ب فکرر ہیں۔ یہاں آپ کے ساتھ کوئی دھوکا نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بھی ہمیں کی مشکل میں نہیں ڈاکیں گے۔ہم سب اس وقت ایک نہایت خطرناک کام کررہے ہیں۔ میری بات مجھ رہے ہیں تال آپ!"

می نے اثبات میں سر بلایا۔ حمزہ میری جانب و مکھرہا تھا۔ میں نے آتھوں آتھوں میں اے اشارہ کیا کہوہ میبی بیٹے۔

ارزتے قدموں کے ساتھ ہوستگ کے عقب میں چاتا ہوا میں ساتھ والے کرے میں داخل ہوا۔ یہاں میری مریف موجود تھی اور اس کی بدی بہن موجود تھی۔ ہم ان کے سامنے ے گزرتے ہوئے تیرے کرے میں پنچے۔میری بے تاب نظروں نے اس چھوٹے ے کمرے میں سون کو ڈھونڈا۔ مجھے وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ بید کی دو دیہاتی کرسیاں اور غین کی جاور کی تیائی رکھی تھی۔ طاق دان میں لیب روش تھا اور تیل کی بلکی می ہو کمرے مى چىلى جونى تقى-

ا جا تک مجھے اندازہ ہوا کہ کمرے میں ایک پردہ کھینجا گیا ہے اور سون اس پردے کے چیچے موجود ہے۔ ہاں وہ موجود تھی۔میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ موجود ہے۔میرے جی میں آئی کہ ہرمصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پردہ اٹھاؤں اورسون کے سامنے جا کھڑا ہوں مگر ہوسنگ کی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔

"ومحرم شاداب! آپ بروے کی اس جانب سے بات کریں گے۔آپ یا کج منث سے زیادہ مبیں لیں مے۔ میں ساتھ والے کرے میں موجود ہوں گی۔" یہ کہتے ہوئے وہ میرا جواب سے بغیر ہاہرنکل گئی۔میرے دل و د ماغ کی کیفیت عجیب

موری تھی۔ میں نے بید کی کری پردے کی طرف کھے کائی اور بیٹے گیا۔ سون کی جانی پیچائی آواز كانول يس كوفى اور ساعت من جيع الحل عج عنى وه بولى -"م اين آب يظم كر رے ہوشاداب! اور شاید میرے اور بھی۔ تم ایک ایک کوشش کر رہے ہوجس کا انجام ناكاى كے سوا اور كھ فيس \_ من جانتى مول تمبارے دل من كيا خيالات بيں \_ مجھے تم سے مدردی بھی ہے، لین جس طرح مرنے والوں کے لیے صبر کرلیا جاتا ہے، میں جائت ہوں كمتم اسيخ خيالات كے ليے بھى صر شكر كراو-جس طرح دريا كايانى والى نہيں لوثا ، بودها کے رائے پر چل کر سکھے میں داخل ہونے والا بھی واپس نہیں لوٹ سکتا اور نہ لوٹنا جا ہتا ہے۔'' میں نے سون سے خاطب ہوتے ہوئے کہا۔" میں نے ایک کوئی بات نہیں کہی کہ میں حمهيں تمبارے رائے سے لوٹانا جا ہتا ہوں، یا واپس لانے کا خواہش مند ہوں لیکن ..... کیا مهمیں ایک بارو کھنا، تم سے باتیں کرنا بھی میری قسمت میں نہیں ہے؟"

ودنبيل، اب سيمكن نبيل - تم جو كچه جائع جو- بيه بالآخر و بى روپ دهار كال جس ك بارك مين تم في بات كى ب- تم مجھ اپنى دنيا ميں والى كھينچا جا ہو ك، جو كه نامكنات من سے ہے۔ يادر كھو! ايك خوابش سے دوسرى اور دوسرى سے تيسرى جنم ليتى ہے۔انسان اس گور کھ دھندے میں الجھتا جاتا ہے اور عذابوں کی نذر ہو جاتا ہے۔

می نے کبا۔"اگر ہوستگ میرے سامنے آعتی ہے تو تم کیوں نہیں آعتی۔تم نے اليد آپ پر ميخودساخته پابنديال كيول لگارهي ميل-"

" بیخودساخته پابندیال جیس - موسنگ کی بات اور ہے میری بات اور ..... میری ذات كالعلق تمهارے ذہن میں اٹھنے والے غلط خیالات سے ہے۔میرا مت مجھے اس كناه سے روكما إ-" سون كالجيدائل تفا\_

وہ مجھ سے چند فٹ، کے فاصلے پر موجود تھی۔اس کے جوان بدن کی انو تھی مبک دینر ردے سے گزر کر جھ تک چھ کر رہی تھی۔ وہ اپنی آواز کوحتی الامکان سیاف اور بے کشش ر کھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آواز کی کھنگ اور لہج کا لوچ پھر بھی جھلک دکھا رہے تھے۔ من نے چند کمے توقف کیا پھر ذرا بدلے ہوئے کہے میں کہا۔"سون! اگر میں

دماغ كوايك جاوداني سكون سے بحرديتي بيں۔"

میں پوری توجہ سے سون کی باتیں من رہا تھا۔ اس نے چند کمے تو قف کیا اور بولی۔ "کیاتم عظم میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟"

"اگر مير ااراده موتو پر جھے كياكرنا موكا؟"

وہ بولی۔ "سب سے پہلے تو وہی کرنا ہوگا جو تہمیں شروع میں بتایا ہے۔ تہمارا ول ہر شم کی حرص اور منافقت سے بالکل پاک ہونا چاہئے۔ اس کے بعد تہمیں ایک طریقہ کار بتایا جائے گا۔ اس طریقے پر چل کرتم مرحلہ وار اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہو یعنی سکتے میں داخل ہو سکتے ہو۔ یہ طریقہ کار کاغذ پر بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ کاغذتم ہوسٹک سے حاصل کر سکتے ہو۔ میں نہیں جانتی تہمارے دل میں کیا ہے لیکن اگر تم واقعی سکتے میں آگئے اور بدھا کی روشی تمہارے دل میں کیا ہے لیکن اگر تم واقعی سکتے میں آگئے اور بدھا کی روشی تمہارے دل میں بھر گئی تو یقین کروا ہے موجودہ خیالات تمہیں بالکل حقیر محسوس ہوں گے اور اپنی اور بی ونیا اور اپنی موجودہ خواہشات کے بارے میں سوچ سوچ کرتم خود ہنسو گے۔ یہا کی اور بی ونیا ہے۔ کاش تم اس دنیا کا تج بہ حاصل کر سکو۔"

 تمہارے مت (غرب) کے بارے میں جاننا جا ہوں تو؟'' دوسری طرف کچھ دیر خاموثی رہی پھرسون کی آواز آئی۔''اگرتم واقعی ایسا جا ہے ہو تو پھر ہوسنگ تمہیں اس بارے میں بتا سکتی ہے۔''

''لکن میں تم سے ۔۔۔۔۔ تنہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔'' وہ الجھن زدہ آواز میں بولی۔''میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔'' ''جتنا بھی وقت ہے تم مجھے پکھ نہ پکھے بناؤ۔''

چند سینڈ خاموثی ری ۔ پھرسون نے کہا۔"سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملط کی بات اس وقت اڑ کرتی ہے جب سننے والے کا دل برقم کی حرص اور دنیاوی آلائش سے پاک ہو .....اور گتاخی معاف\_میراخیال ہے کہ تمہارے سلسلے میں ایسانہیں ہے۔'' "تم برگمانی کا شکار بور بی بواور برگمانی یقیناً بدهمت می مجی گناه بی شار بوتی بوگی، تمہارے پاس کیا شوت ہے کہ میں سے ول سے تمہارے خیالات سننانہیں جا ہتا۔ دوسری طرف چند کھے خاموثی رہی۔ مالاؤں کے کھڑ کھڑانے کی آواز آئی پھرسون نے میکائلی انداز میں کہنا شروع کیا۔ "خواہشیں انسان کو بے سکون کرتی ہیں۔خواہشوں سے دور ہو کر انسان زندگی کے آلام اور تکالیف سے دور ہو جاتا ہے۔اسے ایک ایسا سکون ماتا ہے جس کولفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔اے فقط محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بدھا کے پیروکار جا ہے ہیں کدونیا کا ہرانسان اس سکون و آشتی سے آشنا ہو۔انسان کو اس سکون ے آشا ہونے کے لیے لذتوں اور راحتوں سے دور ہونا پر تا ہے۔ ایک بھکشو ہر طرح کی ناپاک سوچوں کو اپنے ذہن سے دور رکھتا ہے۔ وہ عمدہ کھانوں کی طرف سے مندموڑتا ہے۔ کام و دہمن کی لذت سے خود کو دور کر لیتا ہے۔ روتھی سوتھی کھاتا ہے اور وہ بھی صرف پید جرنے کے لیے وہ بالکل سادہ لباس پہنتا ہے۔اپ جسم کوموسموں کی شدت کے حوالے كرتا ہے اور جفائشى كے ذريعے اپنے ائدركى لطافتوں كو بيدار كرتا ہے۔ وہ صرف اور صرف محبت کا پیامبر ہوتا ہے۔ غرور، غصہ، نفرت، انتقام جیے جذبات سے ایک بھکشو کوسوں دور ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ حزید دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ کی طرح کا نشہیں کرتا، کسی جاندار کی جان تلف نہیں کرتا۔ کسی طرح کی بداخلاتی کے لیے اس کے جیون میں کوئی جگہ نیس ہوتی۔ جب بدھا کے ان احکامات پر وہمسلسل اور پوری شدت کے ساتھ مل کرتا ہے تو اس کے اندر کی روحانی قو تیس بیدار ہوتی ہیں جو اس کے ول و

خالی کرتی ہیں۔ ان کے اندر نفر ت اور انتقام کے جذبوں کی گواہی تو خود ہیں بھی دے سکتا
ہوں۔ جہیں معصوم شیلن کی بیماری کاعلم ہوگا۔ ہیں نے یہ بات آج تک کی کونہیں بتائی
لیمن جہیں بتا رہا ہوں۔ پچھلے دنوں شیلن کی حالت اچا تک گر جانے کے ذے دار گرو
کھپال اور گروایش تھے۔ ہیں یہ بات پورے یقین اور ثبوت کے ساتھ کہدرہا ہوں۔ "
سون اب تک تو میری بات خاموثی ہے نتی رہی تھی لیکن اب وہ حزید خاموث نہیں رہ
عتی گہیر لیج ہیں بولی۔ "جہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اس طرح کی باتی کرنے کا۔ میرا
اندازہ درست لگا ہے۔ تمہارے اندر منافقت ہاور میرے دھم کے لیے زہر مجرا ہوا ہے۔ "
اندازہ درست لگا ہے۔ تمہارے اندر منافقت ہاور میرے دھم کے لیے زہر مجرا ہوا ہے۔ "
میں اندازہ درست نقلا ہے۔ تمہارے اندر منافقت ہاور میرے دھم کے بات کائی۔" میں تہارے
مذہب کواور خذہب کی تعلیمات کواحر ام کی نظر ہے دیکھتا ہوں لیکن میں ان لوگوں کواحر ام
کی نظر ہے نہیں دیکھ سکتا جو تہارے ارد گر دجم میں اور جن میں سے اکثر صرف نام کے اس میں سے اکثر صرف نام کے بیں ہور جن میں سے اکثر صرف نام کے اس میں سے ا

وہ ایک دم تیزی ہے بولی۔ '' جس تم سے کوئی بحث کرنانہیں چاہتی۔ جس تہمیں فقط ہے بتانے کے لیے یہاں آئی ہوں کہ تم ایک بیکار اور خطرناک کوشش جس اپنا وقت ضائع مت کرو تہمیں معلوم نہیں کہ اگر تہمارے ارادے ظاہر ہو گئے تو یہاں تہمارے ساتھ کیا ہو گئا ہو کا ایک حوالہ میرے اور تہمارے درمیان موجود ہے۔ ای حوالے کے ناتے جس تم سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ تم زیادہ سے زیادہ کل شام تک یہاں سے چلے جاؤ اور آئیدہ کہی ادھرکارخ نہ کرتا۔''

''اور اگر میں بدھ مت کے بارے میں واقعی جاننا چاہتا ہوں تو؟''

"تو بھی تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تہہیں مت کے بارے میں معلومات اور جگہ ہے گل مل سکتی ہیں مگریہاں رہ کرتم جونقصان اٹھاؤ کے وہ نا قائل تلافی ہوگا۔"

" ابھی تم نے ماضی کے حوالے کی بات کی ہے سون! میں بھی ای حوالے ہے ہیں آگا۔ بارتم سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے ہوسنگ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک بارتم سے ل کر تمہار کا بات سنوں گا اور اگرتم کہوگی تو بھر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔"

"تو پراب على جادً" وه كراه كربولى-

''لیکن ابھی میری شرط پوری نہیں ہوئی۔تم مجھ سے ملی نہیں ہوسون! اس طرع کا ۔۔ کے پیچھے بیٹھ کر بات کرنا۔ ملنا تو نہیں ہے۔ بیں بس ایک بارتمہیں اپنے سامنے در کہنا ہا۔

ہوں پھر تمہارا تصور آنکھوں میں محفوظ کر کے آنکھیں بند کر لینا چاہتا ہوں ..... پلیز سون!
ایک بار .....صرف ایک بار تم جانتی ہو میں گئی دور سے اور کتنی مشکلوں سے یہاں تک
پہنچا ہوں۔ اب تمہیں دیکھے بغیر یہاں سے چلا جاؤں گا تو بھی چین سے نہ رہ سکوں گا۔
ممکن ہے کہ میری ہیے بے قراری مجھے پھر سے یہاں تھینچ لائے۔ پلیز سون! .....

'' یہ نہیں ہوسکا۔'' وہ اٹل لہج میں بولی۔''میں نے تہیں بتایا تھا ناں کہ ایک کے بعد دوسری خواہش جنم لیتی ہے۔ تم نے جھے ہا تیں کر لی ہیں۔ اب تم مجھے ویکھنا چاہتے ہو کھا۔ یہی گھر مجھے چھونا چاہو گے۔ میں یہ نہیں کر سکتی اور نہ جھے سے اس قتم کی کوئی تو قع رکھنا۔ یہی تہمارے حق میں بہتر ہے۔ اگر میرے اور تہمارے درمیان کچھ تھا تو وہ ختم ہو چکا اب اسے بھول چاؤ۔ اب میں جانا چاہتی ہوں۔''

" الكن على جانا نبيل جابتا على تمهيل ديكه بغير يهال عنبيل جاول كاركى صورت نبيل جاول كاركى صورت نبيل جاول كاركى

اچا تک دروازے می حرکت پیدا ہوئی اور اس کے عقب سے ہوستگ نکل کر سامنے آ ا

وہ خنگ لیج میں بولی۔''مسٹرشاداب! بید معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے لیے کوئی مشکل پیدائیس کرو گے۔تم نے سون سے الیا ہے اور اس کی باتھی بھی من کی جیں۔ پلیز! ابتم دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔''

اجا تک ایک عجیب ی خودسری و بے پروائی میرے رگ و بے میں سرایت کر گئی۔ اس کیفیت میں ایک طرح کی کوتاہ اندیش ضد بھی شامل تھی۔ '' نہیں ہوستگ!'' میں نے اٹل لیج میں کہا۔'' میں سون کو دیکھے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔''

"قم بردی مصیبت میں پھنس جاؤ کے بلکہ ہم سارے پھنس جائیں گے۔ گھر کے مرد اس آنے ہی والے ہیں۔" ہوسنگ کی آواز لرز رہی تقی۔

" مجھے کی کی پرواہ نہیں۔ جو ہونا ہے ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ میری جان ہی چلی ہائے گی نال۔ مجھے منظور ہے۔ " اپنی آواز مجھے اجنبی محسوں ہورہی تھی۔ جذبات کے بوجھے لیے آواز کے آبٹک کوکیا ہے کیا کرڈالا تھا۔

ہوستگ نے میری صورت دیکھی اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کررہ گئے۔ وہ ادھر عمر استگ نے میری صورت دیم جھے است بھی ڈری سی اندر آگئ جو ہمیں یہاں تک لائی تھی۔ ہوستگ نے ایک بار پھر مجھے

كرب آشنائي

ليح عن يول-" أو مرعاته-"

كرب آشنائي

می اٹھ کر ہوسنگ کے پیچھے جل دیا۔ درمیانی کمرے میں پیچے کر ہوسنگ ہولی۔"مسٹر شاداب! آپ سے بیاتو قع نہیں تھی۔آپ نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ بہر حال آپ سون سے مل لیں لیکن بید طلاقات دو تھن منٹ سے زیادہ تبیں ہونی جائے۔"اس نے مریضرائ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔"اس کے والد اور بھائی بس ابھی پانچ وس من بین چینے بی والے ہیں وہ گھر میں غیر مردول کی موجودگی کسی طور برداشت نہیں

می نے سون والے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ ہوستگ نے پھر کہا۔ "مسٹر شاداب! آپ جانتے نہیں کہ ہم سب اس وقت کتنے خطرے میں ہیں۔ آپ دو تین من ے زیادہ مت لیں۔ورنہ جو کھے ہوگائ کی ذے داری آپ پر ہوگی۔"

ميس كى ان كى كرتے ہوئے سون والے كرے ميں داخل ہو كيا۔ لرزتے باتھوں سے می نے پردہ ہٹا لیا اور دوسری طرف چلا گیا۔ وہ بید کی کری پر بیٹھی تھی۔ یہاں دو تین کرساں اور بھی موجود تھیں۔ سون نے وہی گیروا کیڑے پہن رکھے تھے جو وہ روز پہن کر مٹھ سے تکلی تھی اور پکوڈا کی طرف جاتی تھی۔ میری نگابیں اس کے چرے پر جم کررہ کئیں۔ میں دیجتارہ گیا۔وہ کچھاور تھر گئی تھی۔ کچھاور اجلی ہو گئی تھی۔ ماہ و سال نے اس کے نقوش اور سرایا میں بہت معمولی تبدیلی کی تھی۔اس کی جلد کی غیر معمولی چیک دیک میں مجى بہت تھوڑا فرق پڑا تھا۔

اس جلد کو د کمچه کرشیشے کا گمان ہوتا تھا۔نظر اس شیشے پرنگتی نہیں تھی۔پیسل جاتی تھی۔ آج پہلی بار میں اس کا چہرہ ہرقتم کے میک اپ کے بغیر دیکھ رہا تھا۔اس سادگی نے اس کے اندر کی چیک اور اجلے پن کونمایاں کر دیا تھا۔ جیرانی کی بات تھی بیدا جلا پن اس وفت می سون کے چہرے پر موجود تھا جب وہ گندگی میں لتھڑی ہوئی تھی۔ جب بنکاک کے مرت كدول من وه بررات ايك في بسر يرسوني تهي من في سينكرون بارسوعا تها-پیعصوم اجلا پن کس طرح اور کیونکرسون کا ساتھ نبھا رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ بیکھی کہ وہ الدرے بمیشہ'' یا کباز'' ہی رہی تھی اوراب بھی یا کباز تھی۔ بنکاک کے عیاش سون کے جم ے کھیلتے رہے تھے لیکن سون نے خود کوجسم سے بالکل الگ کیے رکھا تھا۔ چد سینڈ تک میری آئمس سون کی آئمھوں میں گؤی رہیں پھرسون نے بلول کی

سمجانے بجانے کی کوشش کی مریس این فیلے پر قائم رہا۔ وہ بڑے کشیدہ کی سے۔ پردے کی دوسری جانب ممل خاموثی تھی۔ مجھے اندیشہ پیدا ہوا کہ مہیں سون چلی ہی نہ گئی ہو لیکن کمرے کی ساخت بتا رہی تھی کہ یہاں کوئی اور دروازہ موجود نہیں ہے۔

جب مرار بہت بردھ می اور میں نے سون سے ملے بغیر جانے سے صاف اٹکار کر دیا تو پردے کے عقب سے سون کی آواز آئی۔اس نے ہوسنگ کواپنے پاس بلایا۔ ہوسنگ نے مجھے حشمکیں نظروں سے دیکھ کرکہا۔" تم اپنے دوست کے پاس جا کر بیٹھو۔ ہیں ابھی تم سے

میں درمیانی کرے سے گزر کر حزہ کے پاس چلا گیا۔ محرار کی آوازیں یقینا اس تک بھی پہنچتی رہی تھیں۔وہ بے قراری کے عالم میں کھڑا تھا۔ چراغ کی روشنی میں حزہ کا طویل سامدد بوار برلرز رہا تھا۔ طاق دان میں بدھا کے چھوٹے چھوٹے دھاتی مجسے پر اسرار دکھائی دیتے تھے۔قریبی چورا ہے ہانسری کی سریلی آواز گاہے گاہے امجرتی تھی اور اطراف میں پھیل جاتی تھی۔ یہ وہی بانسری نواز بچے تھے جو اکثر چوراہے کے چبورے یہ بیٹے رجے تھے۔ میرے تا ژات و کھ کر حزو بھی پریشان ہو گیا تھا۔ '' کیا بات ہے۔'' اس نے ميراشانه تهام كريوجها-

"كوئى خاص نبيل\_بس تھوڑى ى تكرار ہوگئى ہے-"

"سون سے ملے ہو؟"

" للاتجهى جول اورنبيس بهى-"

"يار مجھے بتاؤ تو سبی بات کیا ہے؟"

" تھوڑی در پھہرو پھرسب کچھ بتا دوں گا۔ فی الحال میری گزارش ہے کہتم یہاں ۔ علے جاؤیس ابھی ہیں بچیس منٹ میں تمہارے پاس بھی جاؤں گا۔"

" بھے کھ کڑیولگ رہی ہے۔ میں تہمیں اکیلا چھوڑ کرنبیں جاؤں گا۔' وہ اٹل کہ علی

" یارا تم کیوں میری سلامتی کے فیکے دار بے ہوئے ہو۔ میں جو کہدرہا ہوں کہ تم ماا يهال سے، تم بات مانے كيوں نہيں ہو۔ " ميں نے سخت جھنجلائے ہوئے ليج ميں كها. میرے کہے ہے جمزہ کو دھیکا لگا مگراس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھے کہنا۔ درواز و کا اور ہوستگ اندرآ محی۔اس نے ایک نگاہ میرے تے ہوئے چیرے پر ڈالی پر اسا

چلن گرالی۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے رائے ول میں اتاررہا تھا۔ میری
نگاہوں کی تپش سے بے چین ہوکر اس نے پہلو بدلا۔ میں نے مجیب لرزتی می آواز میں
کہا۔ ''سون! تم قریباً ویسی ہی ہوجیسا آج سے چار پانچ سال پہلے میں نے تہمیں چھوڑا
تھا۔ وہی رخسار، وہی آنکھیں، وہی تھوڑی، بس تمہاری چیشانی پر اس چھوٹے سے داغ کا
اضافہ ہوا ہے۔ اس چاند پر بیداغ کیے آیا۔''

اس كے ہون ارز كررہ كئے۔ وہ كھنيس بول-

كرب آشائى

میں نے کہا۔"میراخیال ہے کہ بدداغ چکی کے مظالم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہدرہا۔"

اس کی پکیس پھر جھک گئیں۔ تا شرات گوائی دے رہے تھے کہ میر ااندازہ درست ہے۔
وہ میری طرف دیکھے بغیر ہوئی۔ '' میں نے تہاری شرط مان کی ہے۔ تہہیں تہارے خدا
کا واسط ہے، اب یہاں سے واپس چلے جاؤے تم اس طوفان کے بارے میں نہیں جانے جو تہبارے بیاں موجود رہنے ہے ہمیں برباد کر سکتا ہے۔ میں اپنے گلے میں ذات کے ہار
برداشت نہیں کر سکتی اور نہ تہہیں زخی یا قتل ہوتے دکھے سکتی ہوں۔ تم یہاں کی پیچید گیوں
کے بارے میں کچھ نہیں جانے۔ اب زیادہ دیر مت کرو۔ ہو سکتے تو آج ہی چلے جاؤ۔ میں
تہارے لیے دعا کروں گی۔ تہہیں سکون ملے گا۔ تم بہت اچھی زندگی گزارہ گے۔ تم بہت اچھے ہو۔ جھے یھین ہے کہ زندگی میں تہبارے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔
میں ہمیشہ تہارے لیے دعا کروں گی۔''

''اگر مجھے دعا کے بجائے۔ دوا کی ضرورت ہوتو؟'' الفاظ آپ ہی آپ میرے ہونؤ ل سے نکل گئے۔

اس کے شفاف چہرے پر رنگ ساگز را، پھر وہ بولی۔'' دوا بھی دعا ہے ہی ملتی ہے اور اسل دوا وہ ہوتی ہے جو وقتی نہیں دائی شفا دیتی ہے۔ نفسانی خواہشیں اور ان خواہشوں کا پورا ہونا وقتی افاقہ ہے جس کے بعد در دمز پیرشدت سے ابھرتے ہیں۔ دائی شفا اور سکون کا ماخذ روحانیت ہے۔ ہمیں جسم سے ناتے تو از کر روح سے ناتے جوڑنے ہوتے ہیں۔ میں دعا کیا کروں گی کہتم اس حقیقت کو پچھ بچھ سکواور جب تم سجھ جاؤ کے تو پچر تمہیں کسی چیز کی حسرت نہیں رے گی۔ سب پچھ بھول جاؤ گے۔''

"فلط ہے۔ میں تہمیں بھی نہیں بھول سکوں گا۔ زندگی کی آخری سانس تک بھی نہیں۔"

میری نگاہ اس کے حسین سرخی مائل ہونؤں پرتھی۔ ہی سوج رہا تھا۔ بہی ہون ہے جوایک جگہ گائی رات میں میرے بہت قریب آ کر بہت دور چلے گئے تھے۔ برسوں بعد میں ان ہونؤں کو پھر دیکے رہا تھا گر آج سے ہزاروں لاکھوں میل کی دوری پرمحسوں ہوتے تھے۔
''دفت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔'' سون کی آواز کہیں بہت دور ہے آ رہی تھی۔
''دگر بگڑے ہوئے زخموں پر سیمرہم بھی کارگرنیں۔'' میں نے کہا۔
''اچھا! میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اب تمہیں چلے جانا چاہئے۔'' وہ بولی۔ اس کے لیج میں ایک درد ناک جگلت تھی۔ وہ جسے جلد از جلد جھے سے پیچھا چھڑ الیما چاہتی تھی۔
لیج میں ایک درد ناک جگلت تھی۔ وہ جسے جلد از جلد جھے سے پیچھا تھڑ الیما چاہتی تھی۔
لیک ایک درد ناک جگلت تھی۔ وہ جسے جلد از جلد جھے سے پیچھا تھڑ الیما چاہتی تھی۔
لیک لیک جب کے بعد ہم بھی نہیں ملیں گے۔'' میں نے اپنے اندرونی کرب پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔
کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

"دنيس" ووائل ليج مي بولى-

كرب آشاني

'' محر میں اپ دل کا کیا کروں گا۔ بیاتو ساری زندگی ہر گھڑی شہیں یاد کرے گا۔ ہر شب، ہرضج، ہرموسم میں، ہرموڑ پر مجھے اتنی کڑی سزا کیوں دے رہی ہو۔ اتنے سخت امتحان میں کیوں ڈال رہی ہو۔ میں یہاں ہے جا کر انتظار کی ایک ایسی سولی پر لئک جاؤں گا جو مجھے مرنے دے گی، نہ جینے دے گی۔''

اس کی پیشانی پر بیزاری کی شکنیں انجریں۔ وہ جیسے اپ آپ سے اور رہی تھی۔ بے کیک لیج میں بولی۔ نے میں بولی۔ نے میں کا نام ہے کیک لیج میں بولی۔ '' جےتم انتظار کہدرہے ہویانفسانی خواہشوں کی ہدورمی کا نام ہے تم بالکل انتظار مت کرنا۔''

''یہ کیے ممکن ہے۔ آس امید اور انتظار تو فطرت کی کو کھ ہے جنم لیتے ہیں۔ انہیں جبٹلانا فطرت کو جبٹلانا ہے۔ انتظار تو ۔۔۔۔ اس برندے نے بھی کیا تھا جو ایک بلند درخت پر بیٹے کر دور تک و کھتا تھا اور سوچتا تھا۔ جو اپنے بچھڑے ساتھی کو یاد کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جس طرح سمندر جس گم ہونے والی لہریں پھر پلٹ کر کنارے پر آتی ہیں۔ جس طرح رات کو طرح سمندر جس گم ہونے والی سورج دوبارہ تھم جانے والی ہوا مبح کے دفت پھر چلنے گئی ہے، جس طرح کم ہونے والا سورج دوبارہ آسان پر نمودار ہو جاتا ہے۔ ای طرح اس کا ساتھی جو پچھلے موسم جس پچھڑ گیا تھا ایک دن پھر آ جائے گا۔ تمہیں یاد ہے ناں؟''

سون کی نہایت شفاف بیشانی پر پینے کی نمی نمودار مور بی تھی۔ لیپ کی زرد روشی میں

میں، میں ہر حد تک جانے کو تیار ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ حمزہ کا خیال بھی میرے ذہن ہے كو ہو گیا تھا۔

جاور کے اندرسون این ہاتھوں کو اضطراری انداز میں حرکت دے رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھنیں آ رہا تھا پھرایک سکاری لے کراس نے اپناسر تھٹنوں پر جھکا دیا۔اس کا چہرہ مجھ سے حجب گیا۔ وہ کھڑی می بن کر خاموش بیٹھی تھی۔ بیے نیم رضامندی کا ساانداز تھا۔اس انداز کومحسوس کرتے ہی میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور جا در کا کونا سر کا کرسون کا زم ملائم باتھ تھام لیا۔ سون کے سرایا بی جمرجمری عنمودار ہوئی۔ اس کا باتھ لرز رہا تھا۔ باتھ جوطائمت میں شیشہ اور نری میں رہم تھا۔ وہ برے جادوئی کھے تھے۔میری برجنبش میں ب اختیاری سرایت کر کئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور میرے ہونوں نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ ہونوں کے راہتے ایک جاں فزالحہ میرے رگ و بے میں اتر گئی۔

سون روپ کر کھڑی ہوگئ تھی۔ وہ سرتایا کانپ رہی تھی۔ میں اس کا ہاتھ چھوڑ کر چیھے ہٹ گیا۔ وہ میرے جانے کا انظار کے بغیر ہی مڑی اور دروازے سے باہر نکل کئے۔اس كے يچھے بى يچھے مں بھى باہر آگيا۔ حزه مجھے تعب سے ديكھنے لگا۔

وہ رات میں نے سپیدہ محر ممودار ہونے تک آ تھوں میں ہی کائی تھی۔سون کی صورت نگاہوں میں جم کررو کئی تھی۔اس کی آ تکھیں،اس کے ہونث،اس کی آواز ....بس میں کچھ ذبين من تحا- باقى سب كجدودر، بهت دور چلا كيا تها- جو كجدودر چلا كيا تهااس من رخشي بھی شامل تھی۔اس کے بارے میں سوچتا تھا تو لگتا تھا کہ وہ کوئی اجنبی ہے۔ پیڈنبیس کہ وہ میری زندگی میں کیے آئی تھی اور کیونکر اتنا عرصه موجود رہی تھی۔ وہ میری نہیں تھی۔ نہ میں اس کا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے سون کا تھا۔ نیوٹرو کیڈرو کے ڈانسنگ بال میں سون سے میری ملاقات بہت بعد میں موئی تھی، بایا چ ربھی ہم دونوں بہت بعد میں گئے تھے۔اس سے بہت پہلے .... شاید کئی صدیال پہلے ہم ایک دوجے کو جانتے تھے۔ہمیں ایک دوجے کی الماش تھی۔ دنیا کے دومختلف خطوں میں پیدا ہونے کے باوجود، دومختلف قوموں سے تعلق رکھنے کے باوجود ہم ایک تھے۔ ایک ہی گشدہ دفینے کے نقثے کے دو کوے تھے۔ میں سوچارہا اور حیران ہوتا رہا۔سون کے لیے میری اتنی شدید محبت اب تک کہاں چھی ہوئی تھی۔ بیمجت کہاں گھات لگا کر بیٹھی ہوئی تھی اوراس نے مجھے کب شکار کیا تھا۔

اس کا چرہ میسرسیاٹ دکھائی وے رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب وہ ایک لمحہ بھی یہاں ر کنانہیں چاہتی۔ میں نے اس کا ارادہ بھانیتے ہوئے کہا۔ '' کیا یہ بھی نہیں پوچھو کی کہ اتنا عرصه مي كمال رباحمهيل كيد يادكرتا رباح تك كيد كاجها؟"

ورنبیں مجھے کچینیں پوچھنا۔نہ بی تم مجھے بتانے کی کوشش کرو۔ابتم یہاں سے چلے

اس كالبجه بهت حوصله شكن تفا- اس كا برلفظ مجھے اندر سے بجھا رہا تھا پحر بھى ان آخرى لحول میں میرے اندر پی نہیں اتن طاقت کہاں ہے آجئ۔ میں نے کہا۔" تم مجھے ابدی جدائی کی سولی پر لاکا رہی موسون! محک ہے تمہاری دی موئی اس سزا کو قبول کرتا موں لین سرائے موت پانے والے کی آخری خواہش تو پوری کی جاتی ہے۔ میری بدخواہش بھی پوری کردو۔ بس ایک بار مجھے خود کو چھو لینے دو۔ مجھے اپنا ہاتھ تھام لینے دو۔ فقط ایک بار سون! فقط ایک بار ....اس کے بعد میں تنہاری طرف سے رخ پھیر کر چلا جاؤں گا۔ بھی والى شآنے كے ليے- يدمراوعده عم ع .....

و نہیں ..... بالکل نہیں۔ ' وہ سرتا یا کانپ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ غیر ارادی طور پر اس کی گیروا رنگ کی جاور میں او مجل ہو گئے تھے۔ وہ کراہ کر بولی۔"میں ایک مجاشو ہوں .....میری دیثیت ایک راہبہ کی ہے۔ جو کھ میں کر چکی ہوں۔ یہی بہت زیادہ ہے۔ خدا کے لیے اب مجھے اور گنا ہگار نہ کرو۔ پلیز چلے جاؤیہاں سے ..... وہ بالکل روبانیا ہو

میں ہمیشہ رومان پندی سے دور رہا تھا۔ میں ایک بریکٹیکل مخص تھا۔ جذباتیت کے ليے ميرے اندر كوئى جگه نبيل تھى كيكن بچھلے چند ہفتوں ميں ميرے ساتھ نہ جانے كيا ہو گيا تھا۔ میرے اندر انقلابی تبدیلیاں آئی تھیں۔ ایسی تبدیلیاں جوخود مجھے بھی حیران کر رہی تھیں۔ان کھوں میں ایک عجیب می دلیری میرے اندر بھر کئی۔ایک بے خوفی جو مجھے ہر اندیشے سے بے نیاز کر رہی تھی۔ میں نے سون کے چرے پر تگابیں گاڑے گاڑے کہا۔ " ونہیں سون ! میں حمیس چھوئے بغیریہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں

وے دو۔ فظ ایک بار ..... آخری بار۔'' اس نے نمناک آنکھوں سے مجھے دیکھا۔میرے تاثرات دیکھ کراس کی آنکھوں میں مزید اندیشے جاگ گئے۔ میں اٹل انداز میں بیٹیا رہا۔معلوم نہیں کیا بات تھی۔ ان کھوں

حمزہ گبری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بولا۔'' کہیں ایسا تو نہیں کہ واپس جانے کے سلسلے میں تنہاراارادہ ڈانواں ڈول ہورہا ہو۔'' ''جہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟''

"پہ نہیں کیوں لگ رہا ہے۔ سوچنا ہوں کہ جس طرح تم شیلن کے بارے ہی سوچ رہے ہو،ای طرح سون کے متعلق بھی سوچ سکتے ہو۔ جس طرح ہم شیلن کے لیے ہدردی محسوں کرتے ہیں اور اے اس کے حال پر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے ای طرح ہم سون کو بھی اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے کوفت محسوں کریں گے۔"

میں خاموش رہا، مجھے کوئی جواب ہی نہیں سوجھ رہا تھا۔ حزہ ایک ہلکا کش لے کر بولا۔ ''ویسے میں تہمیں ایک بات بتا دوں شاد! مجھے نہیں امید کہ گرد کھیال اور ایش وغیرہ کے ہوتے ہوئے ہم بڑے گرد سے ل پائیں گے۔ بیلوگ ضرور راستے میں کوئی روڑ ااٹکا دیں گے۔''

ماری باتوں کے دوران میں ہی کاریک بھی آگیا۔اس کا چرہ کھ بچھا بچھا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہاس کے پاس کوئی خر ہے۔

"كيابات كاريك! كبال عآرب مو؟" من في وجها-

''کیا بات ……؟'' میں نے اور حمزہ نے چونک کرایک ساتھ بوچھا۔ ''ان کا کہنا ہے کہ شاید ہے بات ڈاکٹروں کی طرف سے …… یعنی آپ کی طرف سے چلائی گئی ہے۔''

حزہ ہون سکیر کررہ گیا۔ یہاں کے جکشوؤں میں مارے خلاف پہلے ہی مخاصت کے

اس ایک بی رات بی سون میری نس نس بی بس گئی۔ مجھے اپنے سانسوں سے اس کی مبک آنے گئی تھی۔ مجھے ہرصدا پر اس کی صداکا گمان ہونے لگا۔

" لگتا ہے کہ رات بھر جا گئے رہے ہو۔ " حمزہ نے میری سرخ انگارا آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی انگلیوں بی گولڈ لیف کا سگریٹ تھا۔

" ابھی نہ جانے کتنی را تیں ای طرح گزرنی ہیں۔ "

وابكيا اراد ين المره في بوچها-

"کیا مطلب؟" "تم سون سے وعدہ کر مچلے ہو کہ آج یہاں سے رفصت ہو جاؤ گے۔" "دنبیں میں نے آج کی بات نہیں کی بس یمی کہا ہے کہ ایک دو دن میں چلا جاؤں

" کیاتم واقعی چلے جاؤ گے۔" حمزہ نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ "بوبھی سکتا ہے .....اور نہیں بھی ....."

"كياكبنا حاجي بو؟"

یں بی ہو ہے ہوئے کہا۔ "رات کو میں نے بہی سوچا تھا کہ اب جلد از میں نے بہی سوچا تھا کہ اب جلد از جلد یہاں سے چلے جائیں سے لیکن تم جانے ہی ہو۔ ہم شیلن کواس کے حال پر چھوڑ کر نہیں جا کتے۔ یہ ایک طرح سے اس معصوم کا قبل ہوگا۔ شیلن کواس وقت ایک اچھے اسپتال کی شدید ضرورت ہے۔ ہمیں شیلن کو اپ ساتھ لے جانا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جانے سے پہلے کم از کم ایک بار بڑے گرو واشو جت سے ملنا چاہتا ہوں اور میرا خیال ہے جائے ہی ضرور ملنا چاہتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ تم

ا می سرورسا چارات در اگر بوے کرو سے ملے بغیر چلے گئے تو ذہن میں ہمیشہ جس کی اس کے اور دہن میں ہمیشہ جس کی اس کے اس کے اس کی اس کی سے اس کی اس کی سے اس کی اس کی سے اس کی دیاں میں سے اس کی سے اس کے اس کی سے اس کے اس کی سے اس کی س

يمان چيم رے گا-"

ردمیں نے کھیا کاستو سے بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہر ماہ دو خاص دنوں میں بوتے ہوئے ہوئے کرو عام لوگوں سے ملتے ہیں۔ بیاخاص دن چاند کی تاریخوں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ بیاخاص دن چاند کی تاریخوں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ بیتاریخیں آنے میں بس تین چار دن باتی ہیں۔ کاستو پرسوں پگوڈا گیا ہوا تھا۔ اس نے متعلقہ مختص سے بات کی ہے۔ امید ہے کہ ہم بوئے گروکود کھیے پائیس گے۔ بیائی مکن ہے کہ ہم بوئے گروکود کھیے پائیس گے۔ بیائی مکن ہے کہ اس سے بات ہو سکے۔"

حمزہ طبلنے کے لیے نکل گیا تھا۔ رات نو بجے کے لگ بھگ وہ واپس آیا۔ اس کے چرے پانجھن کا تھی۔ بیس آیا۔ اس کے چرے پر البحن کا تھی۔ بیس جانتا تھا کہ شام سے پہلے وہ پگوڈا کی میڑھیوں کی طرف بھی گیا ہوگا۔ بیس نے اس سے پوچھا۔''سون نظر آئی؟'' ''ہاں نظر تو آئی لیکن ذرا بدلی ہوئی تھی۔'' ''کیا مطلب؟''

''اس کا لباس کھے بدلا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی کی سفید چادراس کے کندھوں پر نظر آرہی گئے۔ وہ خاموثی سے سر جھکائے ہوئے سٹر جیوں کے قریب سے نگل گئی۔ ابھی واپس آئے ہوئے بٹر جیوں کے قریب سے نگل گئی۔ ابھی واپس آئے ہوئے جھے رائے بلی کار یک ملا ہے۔ وہ ایک نوجوان بھکٹو سے با تیں کر رہا تھا۔ جس نے کار یک کے ذریعے بھکٹو سے پوچھا کہ کندھوں پر سفید چادر کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس نے بتایا کہ جب کوئی پودھی طویل عرصے کا بجرت رکھتا ہے یا کسی اور طریقے سے اپ اس نے بتایا کہ جب کوئی یودھی طویل عرصے کا بجرت رکھتا ہے یا کسی اور طریقے سے اپ جسم کو تکلیف پہنچانے کا ادادہ کرتا ہے تو وہ مقالی رواج کے مطابق کندھے پر سفید رد مال یا چادر رکھتا ہے۔ جس نے پوچھا کہ تکلیف پہنچانے سے کیا مراد ہے۔ اس نے بتایا کہ کچھ پودھی چند دنوں یا دو تین ہفتوں کے لیے اپ جسم کو بخت سردی، بخت گری یا مسلسل بے پودھی چند دنوں یا دو تین ہفتوں کے لیے اپ جسم کو بخت سردی، بخت گری یا مسلسل بے آرامی کے حوالے کر دیتے جیں۔ ایسا کوئی منت مانے کے حوالے سے کیا جاتا ہے، یا کسی خططی کے کفارے کے طور پر یا پھر بھی و یہے ہی خود کو روحانی طور پر مضوط بنانے کے لیے خططی کے کفارے کے طور پر یا پھر بھی و یہ جس کو کوروحانی طور پر مضوط بنانے کے لیے اس می کا عمل کیا جاتا ہے۔''

میرے ذہن بی فوراً کل رات کے مناظر گھوم گئے۔ مجھے یاد آیا کہ جب بی نے سون کا ہاتھ تھا اینے ہاتھ کی پشت سے سون کا ہاتھ تھا اینے ہاتھ کی پشت سے میرے ہونٹوں کے چھوتے ہی وہ تڑپ گئی تھی اور ایک لحد رکے بغیر باہر ککل گئی تھی۔ اس میرے ہونٹوں کے چھوتے ہی وہ تڑپ گئی تھی اور ایک لحد رکے بغیر باہر ککل گئی تھی۔ اس نیج پر پہنچنا کچھ زیادہ دشوار نہیں تھا۔ کہ سون اس وقت اپنے دل و د ماغ پر بہت بھاری بوجھ لے کر بیٹھی ہوگی۔ اگر اس کے کندھے پر نظر آنے والاسفید کیڑا اواقعی کی مجرت یا خود بوجھ لے کر بیٹھی ہوگی۔ اگر اس خود اذبی کا تعلق بقینا کل رات والے واقعات سے تھا۔ وہ جو پچھ ہوا تھا اور جو کھے ہوا تھا اور ہوا تھا اور ہوا تھا اور ہوا تھا۔ وہ میرے ہاتھوں ہوا تھا اور

حزہ اور میں دیر تک گفتگو کرتے رہے اور سوچتے رہے۔ عجیب اندیشے میرے ذہن میں سراٹھارہے تھے۔ وہ سر پھری لڑکی اپنی دوخلطی'' کے کفارے کے طور پر اپنے ساتھ نہ جذبات پائے جاتے تھے یہ نیا شوشدان لوگوں کو مزید بحرکا سکتا تھا۔

ہم تیوں کافی دیراس بارے بیل تیمرو کرتے رہے۔ اکثر عورتوں کے لیے داز کی بات بھیانا بہت مشکل ہوتی ہے۔ جس عورت نے کاریک سے بات کی تھی وہ بھی عالبًا پیٹ کی بہت ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے ہماری مشکلات بیں اضافہ ہوگیا تھا۔ بی اور حمزہ اس وقت کھیا کاستو کے باس پہنچے۔ کاستو گھر بیں بی تھا، وہ اپنے مکان کے سامنے اپنی بھیڑوں کی اون اتروار ہا تھا۔ ہم نے جھونپڑا نما مکان کے اندر جا کرکاستو سے بات چیت کی رہتی کے طول وعرض بی جونچر گردش کر رہی تھی اس کے بارے بی کاستو بھی جانتا کی رہتی تھی اس کے بارے بی کاستو بھی جانتا تھا۔ ہم نے کاستو کی بارے بی کاستو بھی جانتا تھا۔ ہم نے کاستو کی گوشش کی۔ کاستو کافی حد تک قائل نظر آنے لگا تھا۔ اس نے ہمیں مترجم کاریک کے ذریعے بتایا کہ وہ ابھی تھوڑی دیے تھی اون لے کرگروایش کی طرف جا رہا ہے۔ اس سلط بی اس کا ذہن صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ " تم میں اون لے کرگروایش کی طرف جا رہا ہے۔ اس سلط بی اس کا ذہن صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ " تم دونوں مہمان ہواور بی جانتا ہوں، استھے مہمان ہو۔ تہماری ذات سے یہاں کے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا ہے۔ وہ تہمارانا م استھے لفظوں بیں لیا کریں گے۔"

ہم تقریباً ایک محند کاستو کے پاس بیٹے۔اس نے گرم دودھ اور کھر بی بنائے گئے گرم گرم بسکٹوں سے ہماری تواضع کی اور ہمیں باہر تک چھوڑنے آیا۔

اپنی رہائش گاہ پرواپی لوٹ کر میں دیر تک چار پائی پر لیٹار ہااور سوچنارہا۔ دل و د ماغ کی کیفیت عجیب ہورہی تھی۔ کسی وقت ذہن میں آتا تھا کہ سون کو بھیشہ کے لیے الوداع کہہ کر چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤں اور پھر بھی مڑ کر بھی اس جانب نہ و کیھوں۔ کسی وقت ارادہ ڈانواں ڈول محسوس ہونے لگتا تھا۔ دل درد سے بحر گیا تھا۔ اچا تک مجھے اپنے کانوں کے قریب نمی سی محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر چبرے کو چھوا اور جھ پر انکشاف ہوا کہ آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہدرہے ہیں۔

میں چورنظروں سے حمزہ کی طرف و کیھنے لگا۔ وہ چبرے پر ایک میگزین رکھے لیٹا ہوا تھا۔ میں نے رومال نکال کر جلدی ہے آنسو پو تخچے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رات گئے تک دل و دماغ میں جاں سل کھکش جاری رہی۔ دھیرے دھیرے اس سوچ کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا تھا کہ مجھے سون کو اس کے حال پر چھوڑ کر یہاں سے چلے جانا چاہئے۔ آخری ملاقات ہو چکی اور آخری ملاقات کے بعد تو موت اور ابدی جدائی کا اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ كرب آشنائي

كربي آشنائي

مال نے بے چین ہو کرشیلن کو سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر لگا تار بوہے دینے کی ۔ شیلن کم صم کھڑا تھا۔ میں نے کہا۔''خاتون احمہیں شیلن کے سامنے اس طرح کی بالمين مين كرنى جاميس يح الى باتون كابهت الرقول كرتے بين "

میں نے شیلن کو گود میں بٹھایا۔ وہ بیاری کے سبب سکتے کی طرح باکا محسوس ہوتا تھا۔ مل نے اس کے سر پر بیار دیا۔ وہ محبت بحری نظروں سے مجھے و مکھنے لگا۔ اس کی والدہ بولی۔" آپ دونوں کو ہروقت یاد کرتا ہے۔ کہتا ہے بودھانے آپ دونوں کی صورت میں آرام کے دیوتا بھیج ہیں۔ وہ مجھے بالکل بھلا چنگا کردیں گے۔"

حزوجمی اٹھ گیا تھا۔ ہم دونوں نے جلدی جلدی طیلن کا معائنہ کیا۔ اس کے سینے میں بلغم تھااور بلکا بخار بھی ہور ہا تھا ہم نے اے ایمانسل اور پیراٹا مول وغیرہ دی۔ من نے اور حزہ نے عورت کو سمجھایا کہ وہ سلی رکھے۔ ہم سے جو کچھ ہور ہا ہے اس کے یج کے لیے کررہے ہیں لیکن وہ دوبارہ اس طرح یہاں آنے کی کوشش نہ کرے۔ جولوگ ہاری مخالفت میں لگے ہوئے ہیں وہ ایک دم بھڑک اتھیں گے۔

"لیکن ..... اگرشیلن کوکوئی تکلیف ہوئی ..... اور اس نے آپ کے پاس آنے کی ضد

"بل دو چارون کی بات ہے۔امید ہے کہ شیکن اس دوران تھیک رہے گا۔" ملین کوہم نے کچھ جاللیش دیں جواس نے شرماتے ہوئے قبول کر لیں۔اس کے بعدوہ اپنی والدہ کے ساتھ چلا گیا۔

شام تک سون کا چیرہ بار بار نگاموں میں گھومتا رہا۔اس کے ساتھ جو چند بل میں نے كزارے تھے وہ ذہن سے چيك كررہ كئے تھے۔ چراغ كى شمنماتى لويس اس كا آئينہ چرہ۔اس کے شفاف مرمریں ہاتھ پرمیرے ہونؤں کی مہر..... پھراس کا تڑے کر ہا ہرنگل جانا اوراب .....اب نجانے وہ اپنے ساتھ کیاستم کر رہی تھی۔شام سے تھوڑی دیر پہلے میں اور حزوحب معمول این رہائش گاہ سے نظے اور شہلنے والے انداز میں پکوڈا کی سرمیوں کی طرف چل دیئے۔سون کوایک بار پھر دیکھنے کی بیاس اس برح طرح جسم بیں پھیلی تھی کہ ا بنامرايا صحرامحسوس جور إتفار

سرهیوں پر حسب معمول رونق تھی۔ سفید جنگلی پھولوں کے بار مجرے اور گلدستے کثرت سے نظر آ رہے تھے۔ خبر نہیں کہ بیا خاص قتم کے سفید پھول اتنی بوی مقدار میں ہر جانے کیا کرنے والی تھی۔ وہ پہلے ہی بہت سخت اور کشن زندگی گزار رہی تھی۔اب اس میں اور پیدنبیں کہ کیا کھنائی شامل کرنے والی تھی۔

بیا گلے دن کا داقعہ ہے۔ بہت مج سورے جب ابھی چڑیاں بھی چہکٹا شروع نہیں جوتي تخيين جمار يحجمونيرا نما مكان كا درواز وكحنكصنايا كميابه بيس آتكهيس ملتا جواا شحا اور دروازه كھولا - سامنے شيلن كي والدہ كھڑى تھى - اس كى آئكھوں بيس آنسوؤں كى تمي تھى - يہلے تو مجھے ائدیشہ محسوں ہوا کہ کہیں شیلن کو کچھ ہونہ گیا ہو پھر اجا تک میری نگاہ عورت کے عقب على كئ اور ميس وبال فيلن كو د كيه كر جران ره كيا- اس في ايك وفي وار جاور اس طرح اوڑ ھ رکھی تھی کہ سر اور تین چوتھائی چیرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔

وہ دونوں اندر آنا جاہ رہے تھے۔ میں پہلے تو جمج کا پھران کوراستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گیا۔ شیلن نے نیکر پہن رکھی تھی۔ اس کی دہلی ٹیلی ٹائلیں چا در کے نیچے سے نظر آ رہی تھیں۔ وہ ہرن کے معصوم بچے کی طرح تھلی تھلی آ تھوں سے میری طرف و کھے رہا تھا۔اس کی والدہ مقامی زبان میں تیزی سے پچھ بولتی چلی جار ہی تھی۔اتے میں کاریک بھی بیدار ہوگیا۔اس نے عورت کی ترجمانی کرتے ہوئے مجھے بتایا۔" بیشرمندگی کا اظہار كررى إورآب عمافى مانك راى ب-كهدرى بكروه اوراس كا خاوند تدول ے آپ کی قدر کرتے ہیں۔اس روز جب آپ دونوں کوشرمندہ ہوکران کے گھر ہے آنا پڑا انہیں بے انتہا افسوی ہوا تھا تکر وہ گروایش اور گرو کشیال کے سامنے پچھے بول نہیں کئے

میں نے کاریک کے ذریعے عورت سے کہا۔'' خاتون! تہہیں صفائی وینے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں سب کچ معلوم ہے۔ تمہارا بہت شکرید کہتم نے ہمارے بارے بی محبت سے

عورت بول-" میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ میرے بچے کے لیے چھ کریں۔ یہ میرے دل کی آواز ہے کہ میرے قبلن کی زندگی آپ کے وسلے سے بی فاعلی ہے۔ آپ ہمیں ....کی طرح یہاں سے لے جائیں۔اگرآپ ہمیں لے کرنہ مجے تو گروایش آسيب بن كر بهار او پرسوار ہو جائے گا۔ وہ جميں كہيں جائے تبيں وے گا۔اس نے اور گرو کشیال نے ہمیشہ اپنی مرضی کی ہے۔ ان کی بیمن مانی میرے بیچ کی جان نہ لے

درخوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی نشیب میں پہنچی تھی۔ دائیں جانب ساٹھ سر فث گری کھائی تھی جس کی تد میں پھر دکھائی دے رہے تھے اور وہ کاٹھ کباڑ نظر آ رہا تھا جو زائرین نے سڑھیوں پر سے بھینکا تھا۔ میں آگے جا رہا تھا اور حزہ جھے ہے ایک قدم چھھے تھا۔ ہم سون بی کی باتیں کرتے چلے جارے تھے۔

حزہ کو یقین تھا کہ سون نے کوئی خاص صم کا مجرت رکھ لیا ہے اور مٹھ یا پکوڈا کی چار دیواری تک محدود ہوگئی ہے۔ شام کا جھٹیٹا اب اند جرے میں بدل رہا تھا۔ اعیا تک مجھے ا ہے عقب میں قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بھاگ کرمیرے اور حمزہ کی طرف آیا، میں نے تیزی سے تھوم کر دیکھا لیکن کافی دیر ہو چکی تھی۔ ایک پر چھا تیں می حمزہ کی طرف جھیٹ رہی تھی۔ میں نے اضطراری طور پر حمزہ اور پر چھائیں کے درمیان آنے کی کوشش ك- مجھے ايك شديد دھكا لگا۔ سنبطنے كى كوشش كرتا ہوا ميں اچا تك ہوا ميں معلق ہو گيا۔ يك لخت آجھوں کے سامنے ستارے سے ناچ گئے۔ میں بری تیزی سے نیچ گر رہا تھا، پھر میں بخت زمین سے نکرایا۔ چند لمحوں کے لیے یہی محسوس ہوا کدار دگر د گہرا اندھیرا چھا گیا ہے۔ مجھے اپنی بائیں ٹا تک بالکل س محسوس مور ہی تھی۔ میں لڑ کھڑ ایا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو كيا۔ بلندى سے حمزہ كے چيخے كى آوازي آ ربى تھيں۔وہ مجھے پكارتا ہوا تيزى سے پنچ آ

چند کمجے بعد حزہ نیچے پہنچ گیا۔ اٹھنے کے بعد میرا دھیان سب سے پہلے اپنے بائیں بازو کی طرف گیا تھا۔ میں آسٹین الٹا کر بازوکو دیکھنے لگا۔ اندازہ ہور ہا تھا کہ شدید چوٹ آئی ہے۔ حزہ نے پہلے میرے چیرے پر ہاتھ پھیرا، پھر بازوکو ہلانے جلانے لگا۔ کندھے کے پاس سے ہڈی کے تھکنے کی آواز آئی۔ دراصل کندھا الرحمیا تھا، حزہ کے ہلانے جلانے ے كندھے كا كولا چرے "فث" بينھ كيا۔ ميں نے بازو ير ہاتھ چيرتے ہوئے كبا۔ " كي تبيل على تعليك مول"

" ٹھیک کہاں ہو۔" حمزہ بڑے کرب سے بولا۔" تمہاری کہنی تو ٹوٹ گئی ہے۔" حمزہ کے توجہ دلانے پر میں نے کہنی کو دیکھا۔ وہ سوج کرلڈو بنتی جا رہی تھی۔ واقعی مجھے علين چوك آحي محى - حزه كامبارا ليت موك من آستد آستدنيب ساويرآن لكا-میرا منه بالکل خنگ ہوگیا تھا۔ سر ہے بھی خون رہنے کا احساس ہور ہا تھا۔ میرے کرنے کے بعد حمزہ نے کئی بار مجھے بلند آواز سے پکارا تھا۔ غالبًا یہ آوازیں من کر ہی وو تین افراد

روز كيے جن كر ليے جاتے تھے۔ ہم اس جگه آكر بيٹھ گئے جہال مٹھے تكنے والےراست كا فاصله سيرهيوں سے كم سے كم تھا۔ سورج مارے سامنے مغربى درختوں كے يہي اوجھل جورہا تھا۔ دور پگذیڈیوں پرسفر کرتے ہوئے بکریوں کے ریوزبستی کی جانب لوث رہے تھے۔روزانہ کی طرح مٹھ سے کیروا کیڑوں والے جھکشوؤں کی قطار نکلی اور پگوڈا کی طرف

"میراخیال ہے کے آج وہ قطار میں شامل نہیں۔" حزہ نے اضروکی سے کہا۔ وہ واقعی نہیں تھی۔ پہنیس کہ مٹھ میں تھی یا پھر پگوڈ امیں۔اس کے حوالے سے ان گنت اندیشے ذہن میں سر اٹھانے گئے بھکشوؤں کی طویل قطار پکوڈا میں داخل ہوگئی۔اندرے تحنیوں کی صدائیں بلند ہونے لکیں۔

"میرااندازه بے کدوہ پگوڈا میں ہوگی۔ہم پگوڈا کے بڑے دروازے میں کھڑے ہو کر اندر جھا تکتے ہیں، ہوسکتا ہے کہ وہ کہیں دکھائی دے جائے یا مجراس کے بارے میں سی سے کچھ معلوم ہی ہوجائے۔"

"چلوآؤ" مل نے اٹھتے ہوئے کہا۔

كربيآثنائي

ہم دھیے قدموں سے پگوڈا کی طرف بوصف کھے۔ پھے اوپر سے تو بہت سے بھلٹو میر حیوں پر بی آلتی بالتی مارے نظر آئے۔ان کے ہاتھوں میں بڑی بروی مالا نیس تھیں اور وہ کوئی جاپ وغیرہ کررہے تھے۔ان کے قریب ہی بہت سے مقامی افراد ایک طویل قطار كى شكل ميس كھڑے تھے۔ان سب كى پندلياں نظى تھيں۔ان نظى پندليوں پراسترے سے چھوٹے چھوٹے چرے دیے گئے تھے۔ جہاں جہاں سےخون رس رہا تھا وہاں وہاں جو اللين چيشي جو كي تھيں - جونگيس جب خون چوس جوس كر پھول جاتى تھيں ، بھكشو انبين تانب اور پیل کے برتنوں میں نچوڑ ویتے تھے۔ایے بیمیوں برتن سرچیوں پر بڑے تھے اور ان میں خون موجود تھا۔ ( جبیبا کہ بعد بیں معلوم ہوا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ جوکلیں صرف گندا اور فاسدخون چوی بین اور جونکیس لکوانے سے انسان صحت مند ہو جاتا ہے اور اس کی عرض بھی اضافہ ہوجاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیعی مقامی تو ہات میں سے ایک وہم تھا۔) مرجيوں پر قائم كيے جانے والے اس عارضي "كلينك" كى وجہ سے پكوۋاكى طرف جانے والا راستہ مسدود تھا اور زائرین کوآ سے جانے سے منع کیا جار ہا تھا۔ ہم بھی واپس مر آئے۔ واپسی پرہم میرجیوں سے اترنے کے بجائے ایک پکڈٹڈی پر ہو لیے۔ یہ پکڈٹڈی

کہنی کا معائد کرنے لگا۔ اندر سے ہڈیوں کے کڑکڑانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جزہ کے چہرے پر تشویش کے سائے گہرے ہو گئے۔ اس نے پاؤں کا بھی معائد کیا پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا ''کاریک! شاداب کوفوری طور پر کسی اسپتال لے جانے کی ضرورت ہے، ورنہ بخت مشکل ہوجائے گی۔''اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔

می خود بھی بھی محسوں کر رہا تھا کہ اسپتال جائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم ایک دور دراز بستی میں تھے۔ اس بستی میں پہنچتے ہوئے ہم راستوں کی دشواری دیکھ بی چکے تھے۔

کاریک، کاستو اور حمزہ مجھ سے پچھ فاصلے پر چلے گئے اور سر جوڑ کرمشورہ کرنے گئے۔ ورد سے میرا برا حال تھا، آنکھوں کے سامنے گا ہے گا ہے تاریکی چھانے گلی تھی۔ سیاہ فام معالج نے قسائیوں کے انداز میں جس طرح باز وکو اکھاڑا پچپاڑا تھا اس نے درد کوشد پد کر دیا تھا۔

حزہ اور کاستو وغیرہ کے مشورے میں دو تین افراد مزید شامل ہو گئے۔ چار پانچ من بعد حزہ اور کاستو وغیرہ کے مشورے میں دو تین افراد مزید شامل ہو گئے۔ چار پانچ من بعد حزہ میرے پاس آیا اور آمبیمر انداز میں بولا۔ ''شاد! مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری پنڈی کی ایک ہڈی بھی فریخر ہو گئی ہے۔ ہمیں فوری طور پر اسپتال پنچنا ہوگا۔ بارش کی وجہ سے راستے بھی فراب ہیں۔ بنکاک وغیرہ سینچنے کا تو فی الحال سوچا بھی فہیں جا سکتا۔ یہاں قریب بی کو بٹانام کا ایک قصبہ ہے۔ وہاں ایک اسپتال موجود ہے۔ وہاں چلے چار ہیں۔ پندرہ ہیں کاومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔''

"جائيں مے كيے؟"

"کارینا چھڑے کا انظام کرنے لگا ہے۔ اس پر گداوغیرہ بچھا لیتے ہیں۔"
دل پندرہ منٹ بعد بیل چھڑے میں بانس کی پٹیوں سے فیک لگائے بیٹھا تھا۔ میر سے نیچ ایک نرم گدیلا تھا۔ بازوگردن میں جبول رہا تھا۔ حمزہ میر سے پہلو میں جیٹھا تھا۔ اس نے مجھے دردکش دوا دے دی تھی۔ حمزہ کے علاوہ کاریک اور کھیا کاستو کا جھوٹا بھائی نوشے بھی ہمارے ساتھ تھا۔ چاندنی رات تھی پھر بھی جنگل میں بلند درختوں کی بھر مارکی وجہ سے بھی ہمارے ساتھ تھا۔ چاندنی رات تھی پھر بھی جنگل میں بلند درختوں کی بھر مارکی وجہ سے اکثر جگہ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ چھڑے کے دونوں گھوڑے بوی احتیاط سے قدم اٹھا رہے۔ دردکش دوا امر کر رہی تھی۔ حمزہ نے بلکا سا "فرکولائزر" بھی دیا تھا۔ درد کے رہے جو درمیری بلکیں بوجھل ہونے لگیں۔ او تھے ہوئے ذہن کے ساتھ میں مسل پھوچ رہا تھا باوجود میری بلکیں بوجھل ہونے لگیں۔ او تھے جوئے ذہن کے ساتھ میں مسل پھوچ رہا تھا

اوپر درختوں میں نظر آنے لگے تھے۔ وہ پُرتجتس انداز میں نشیب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حمزہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دیکھا اور بولا۔''سر پرتو زیادہ چوٹ نہیں آئی لگتا ہے کہ پھروں پرنہیں گرے ہو۔'' ''کون لوگ تھے وہ؟''

" کچھ پتانبیں چلا، دو بندوں کو بھا گتے ہوئے دیکھا ہے میں نے .....گلا ہے کہ بھکشو تھے۔" حزہ نے جواب دیا اس کی آواز کانپ رہی تھی۔

درختوں کے قریب نظر آنے والے دوافراد سنجل کر نیچ انزے اور حمزہ کے ساتھ مل کر مجھے سہارا دینے لگے ان میں سے ایک شخص نے انگریزی میں پوچھا۔'' کیا ہوا ہے؟'' ''دو بندے دھکا دے کر بھاگ گئے ہیں۔'' حمزہ نے کا نیتی آواز میں کہا۔

فیک دی منٹ بعد میں کھیا کاستو کے مکان پر موجود تھا اور چٹائی پر سیدھا لیٹا تھا۔
میری بائیں کہنی بہت بُری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ یہ جوڑ کا بہت پیچیدہ اور تظین فریکچر دکھائی
دیتا تھا۔ بایاں پاؤں بھی سوجتا چلا جا رہا تھا۔ سر پر ٹا نکے لگائے جانے کی ضرورت تھی۔ کھیا
کے گھر سے باہر کافی لوگ جمع ہو چکے تھے اور چیمیگوئیوں کی آ وازیں آ رہی تھیں۔ حمزہ اپنا
میڈ یکل بائس لینے گیا ہوا تھا جب کھیا کا مچھوٹا بھائی ایک سیاہ رنگ کے عجیب صورت
معالج کو لے کر موقع پر پہنچ گیا۔ کاریک نے میری کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ''سیہ
معالج کو لے کر موقع پر پہنچ گیا۔ کاریک نے میری کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ''سیہ
مارے علاقے میں ہڈیاں جوڑنے کا سب سے بڑا ماہر ہے۔ سمجھیں کہ ہڈیوں کے علاح
میں اس کی وہی حیثیت ہے جو عام علاج میں گروایش کی ہے۔''

میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ ''میراخیال ہے کہ ہم تمزہ کوآلینے دیں۔''
کاستونے بوئی محبت سے میراشانہ تھیکا اور کارینگ کی وساطت سے بولا۔'' تم بالکل فکر نہ کرو۔ بیٹھ کر چی کر چی ہڈیوں کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ٹھیک کر لیتا ہے۔''
میرے منع کرتے کرتے بھی سیاہ فام معالج نے میرے بازو سے تھینچا تانی شروع کر دی۔ اس نے پہلے بازو پر کوئی بدیو دارتیل ملا، پھراپی دانست میں کہنی کی ہڈیوں کو بھی جگہ پر بیٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ جانیا نہیں تھا کہ میرا کتنا نقصان کر رہا ہے۔ میرے پٹھے اندر سے زخی ہورہ ہتھے۔ میں جھلا کر اپنا بازواس سے چیزانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ میری مشکل قدرے آسان ہوگئی۔ حمزہ اپنا بازواس سے چیزانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ میری مشکل قدرے آسان ہوگئی۔ حمزہ اپنا بازواس کے ساتھ بائیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس

کہ مجھے اور حمزہ کو اتنی بے رحی سے نشانہ بنانے والے کون تھے؟ اس سوال کا جواب ذہن میں آتے ہی گرو ایش اور گرو کھیال کے تمتماتے ہوئے چہرے نگاہوں میں گھو منے لگتے تھے۔اس امر کا بچانوے فیصد امکان تھا کہ تاریکی سے نکل کرہم دونوں پر جھیٹنے والے گرو ایش یا کھیال کے چیلے تھے۔

ہم قریباً وُ ھائی تھنے میں اسپتال پہنچ گئے۔ اسپتال کی حالت زار دکھ کر رونا آیا۔ یہ اسپتال تین چار نیم پختہ ہیرکوں کی شخل میں تھا۔ تیز بارشوں کے سبب ایک ہیرک کی جھت وُ ھے پچکی تھی اور وہاں تین چار گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ اسپتال کے احاطے میں ایک نشجی جگہ پر پانی جمع تھا اور وہاں پھروں کی بہتات تھی۔ تیل کے بہت سے خالی وُرم ادھر اُدھر بھرے ہوئے تھے۔ جزیئر کی آواز آربی تھی اور تین چار بیار روثنی والے بلب اُدھر بھرے ہوئے تھے۔ ایک جگد شعبہ حادثات کازنگ آلود بورو اُلی تھا۔ اس بورو کے عین نیچ ایک جاں بلب تھائی بوڑ ھا گھاس پر لیٹا تھا اور ایک نو جوان جو غالباً اس کا بیٹا تھا اور ایک نو جوان جو غالباً اس کا بیٹا تھا اور ایک نو جوان

کاریک اور حزہ مجھے سہارا و سے کراندرآپریشن تحییر میں لے گئے۔ تحییر کی حالت زار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ آپریشن ٹیبل پر ابھی ابھی کسی ملازم نے کھانا کھایا تھا اور ٹیبل پر خالی پلیٹوں کے اندر چھوڑی ہوئی بڈیاں پڑی تھیں۔ حمزہ اور کاریک نے بھاگ دوڑ کر کے ایک ڈاکٹر اور کمپاؤنڈرمہیا کیا۔ رات دو بجے کے قریب میراعلاج معالجہ شروع ہوا۔

000

میں اسپتال کے خشہ حال وارڈ میں تھا۔ میرے بازو کا آپریشن ہوئے چار دن گزر چکے تھے۔ حمزہ اور مقامی ڈاکٹر ہر بنس سنگھ نے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کوٹھیک جگہ بٹھا کر پلاسٹر چڑھا دیا تھا۔ پاؤں کے فریکچر کو ایسے ہی رہنے دیا گیا تھا۔ امیدتھی کہ کھمل آرام سے سے فریکچرٹھیک ہوجائے گا۔میرے سرمیں دی ٹانکے لگہ تھے۔

ر پر کے اور دات میرے سربانے موجود تھا۔ اس نے دوئی کاحق ادا کر دیا تھا۔ کی بار میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ میں ڈانٹ ڈپٹ کراہے مجبور کرتا تھا کہ وہ تھوڑی در کے لیے آرام کر لے۔ دو بار کھیا کاستو بھی یہاں آ کرمیری مزاج پری کر چکا تھا۔ اس اسپتال کی حالت نہایت نا گفتہ ہتھی۔ ڈاکٹر غائب مشینری ناموجود، کوئی یہاں کا پرسان

حال نہیں تھا۔ میرے خیال میں اگر ڈاکٹر ہربنس نہ ہوتا تو یہ مضافاتی اسپتال کب کا بند ہو
چکا ہوتا۔ ڈاکٹر ہربنس ایک قابل قدر شخص تھا۔ عمر یہی کوئی تمیں پینیتیس سال رہی ہوگ۔ وہ
کلین شیوسکھ تھا۔ اس کے والد اور داوا میبیں تھائی لینڈ میں ہی رہے تھے۔ بنگاک کی ہوب
مارکیٹ میں ان کا کپڑے کا کاروبار تھا جو تین نسلوں کی محنت سے کافی پھول پھول چکا تھا۔
ہربنس کے دو ہڑے بھائی اس کاروبار سے خسلک تھے جبکہ ہربنس پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گیا
تھا۔ وہ ایک نہایت نفیس اور ہمدر شخص تھا۔ مقامی بھائوں کی شرارتوں اور چیرہ وستیوں
کے باوجود وہ ہڑی جرات سے اس اسپتال میں اپنے فرائفن انجام دے رہا تھا۔ علاقے
میں گاہے گاہے ملیریا پھیلا رہتا تھا اور بہت سے افراد جن میں اکثریت بچوں کی ہوتی تھی
لقمہ اجل بمن جاتے تھے۔ ایے دنوں میں ڈاکٹر ہربنس اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتا تھا۔ اس
نقہ اجل بمن جاتے تھے۔ ایے دنوں میں ڈاکٹر ہربنس اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتا تھا۔ اس
نقہ اجل بمن جاتے تھے۔ ایے دنوں میں ڈاکٹر ہربنس اٹھارہ اٹھارہ کھنٹے کام کرتا تھا۔ اس
خترہ پیشانی سے اسپتال کے فرش صاف کیے تھے۔ باور چیوں کے فرائفن انجام و سے
تھے اور اللینیوں کی روشن میں آپریشن کے تھے۔ ان ساری مشکلات کو وہ قریباً پانچ سال
سے خترہ پیشانی سے ہرداشت کر دہا تھا۔

شام کا وقت تھا۔ ہلی ہوا کے ساتھ بارش ہورہی تھی۔ کھڑ کیوں کے شہشے ٹوٹے ہوئے تنے جس کے سبب بارش کے چھینٹے اندر تک آنے لگے تنے۔ حمزہ نے پولیتھین کی ایک شیٹ تان کر چھینٹوں کا راستہ بند کر دیا۔ پھر وہ میرے قریب بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی سبز جائے مجھے بلانے لگا۔

میں نے کہا۔''حمزہ! مجھے تو تم بڑے زبردست متم کے خدمت گار لگتے ہو۔ لگتا ہے کہ معذور اور نیم معذور مریضوں کی دیکھ بھال کا با قاعدہ کورس کیا ہوا ہے تم نے۔ یار! انتا نہ چاہو کہ میرا دم ہی نکل جائے۔ دیکھو تمہارا منہ چوہے ہوئے آم جیسا ہو گیا ہے۔''

"" تم اپنی چونج بندر کھوتو بہتر ہے۔ میں کوئی ایسا خاص احسان نہیں کر رہا ہوں تم پر۔ شاید تم بحول گئے ہو کہ حملہ کرنے والا مجھ پر جھپٹا تھا۔ تم مجھے بچانے کی کوشش میں گرے ہو۔"

"اورشایدتم بھی بھول گئے ہوکہ تم یہاں کیوں ہو؟ تم یہاں میری وجہ سے رکے ہوئے ہو۔ کیونکہ تہمیں میری سلامتی کی طرف سے خطرات لاحق تھے۔ "تو کیا غلط لاحق تھے؟" حمزہ نے چائے کی چکی لیتے ہوئے کہا۔ "تم صحیح ہو حمزہ میں غلط تھا۔" میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔" میں نے ہمیشہ ا ہے گھر کے لیے ان خطوط میں ہم نے اپنی طرف سے کمل "خیر خیریت" ہی لکھی تھی۔ تزہ
نے بھے سے کہا بھی تھا کہ میں رخش کے خط کا جواب بھی لکھ دوں گر میں ٹال گیا تھا۔
موجودہ صورتحال اتن الجھی ہوئی تھی کہ میں جذباتی طور پر ٹوٹ پھوٹ کررہ گیا تھا۔ اس
کیفیت میں میرے لیے رخش کو کوئی صاف اور اجلا خط لکھنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے گھر
والے خط میں ہی رخش کے لیے بھی دو جیار رکی سطریں لکھ دی تھیں۔

مون کا خیال پیرتمہ پاکی طرح میرے دماغ سے چٹ گیا تھا۔ یوں تو یہ خیال چار پائے سال سے میرے ذہن میں بیرا کیے ہوئے تھا لیکن اس سے ملنے کے بعد تو کیفیت ہی چھواور ہوگئ تھی۔ محسوسات کو زبان مل گئ تھی اور موہوم خیالات ٹھویں حقیقت بن گئے سے۔ ایک حقیقت جے میں نے چھوا تھا، چو ما تھا۔ میری اور حمزہ کی گفتگو کا رخ سون کی طرف مڑ گیا۔

ہمیں یہاں آئے ہوئے پانچ روز ہو چلے تھے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں اور
کس حال جس ہے۔ مجھے پیش آنے والے حادثے سے ایک روز پہلے حمزہ نے سون کے
کندھے پر سفید کپڑا دیکھا تھا۔ معلوم ہوا تھا کہ بیہ کپڑا وہ بھکٹو استعال کرتے ہیں، جو کی
طرح کا مجرت وغیرہ رکھتے ہیں۔ خبر نہیں تھی کہ سون نے کیا مجرت رکھا تھا اور اس کی
نوعیت کیا تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سون کو میرے موجودہ حالات کا علم ہے یا
نہیں۔ ہوسکتا تھا کہ وہ کی ایس جگہ موجود ہو جہاں اسے مجھ پر گزرنے والے سانچ کی خبر
ہی نہ ہوئی ہو

ہماری گفتگو کے دوران بی ڈاکٹر ہربنس آگیا۔ وہ حسب معمول پتلون اور ہاف سیاو شرف بی تھا۔ ہونؤں پر ان تھک مسکراہ فی تھی۔ " کیے ہو بجن جی!" اس نے مجھے اپنے فاص انداز بی مخاطب کیا پھر خود بی بولا۔" لگتا ہے آج حال جال کل سے اچھا ہے۔" بیس نے کہا۔" ہربنس صاحب! آپ کو دیکھ کر چرے پر رونق آ جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بھلا چنگا ہوگیا ہوں۔"

وہ بولا۔ "جن جی ایرتو تار داری کا پہلا اصول ہے کہ مریض کو مایوس نہ کیا جائے اور آپ تو خیر سے خود بھی ڈاکٹر ہیں۔ باتی جہاں تک تیار داری کا تعلق ہے، آپ کا ایک تار دار باہرآیا کھڑا ہے۔ ایک درمیانی عمر کی عورت ہے۔ آپ کود کھنا چاہتی ہے۔ "
در کون ہو عمق ہے۔ " میں نے سوالیہ نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھا۔

محسوں کیا ہے کہتم میں چیش بنی کی صلاحیت مجھ سے زیادہ ہے۔ تم خطرات اور حالات کو دور سے دیکھ لیتے ہو۔ اب سو چنا ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ میرا تو خیال ہے کہ شاید میں وہیں کھائی میں گر کر بے ہوش ہو جاتا اور رات کو جانور میرا تیا پانچے کر جاتے یا مجر کاستو کے مکان میں وہ'' سیاہ فام ہڑی جوڑ پہلوان' ہاز و مھینے کھینے کرمیرادم نکال دیتا۔''

"بس بدقدرت كا عى كام ب- اتى بلندى كركرتمبارا بچنام بجزے كم نبيل -ايك بارتو مجھے بى لگا تھا كہ من تمہيں بميشہ كے ليے كھو چكا بول - مجھے بچھ پية نبيل كه ميں كس طرح ينچ اتر ااور كيے تم تك پنجار"

میں نے دائیں ہاتھ سے جائے کی پیالی تھائے ہوئے کہا۔" کاستونے کیا بتایا ہے؟ حملہ آوروں کا یہ: چلا یانہیں؟"

"پہتہ چل بھی گیا تو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ کی بات ہے کہ بیر کروایش کے چیلوں کا کام ہے لیکن ان کا نام زبان پر لا کر کوئی بھی اپنے لیے خطرہ مول نہیں لے گا۔ اتنی جرات تو کاستو میں بھی نہیں ہے کہ وہ چکوڈا کے خدائی فوجداروں پر انگلی اٹھا سکے۔"

"یار! یہ مہاتما بدھ کے کیے پیروکار ہیں۔ بدھ کی تعلیمات کا تو محور ہی محبت اور امن ہے۔ یہ کیے بھکٹو ہیں جو بے گناہوں کی جان لینے ہے بھی نہیں چو کتے۔"

'' یکی بات کل ڈاکٹر ہربنس بھی کہدرہا تھا۔' حمزہ نے کہا۔'' ہربنس کا کہنا ہے کہ مقائی

بودھیوں کی اکٹریت خرافات کا شکار ہو چک ہے۔ انہوں نے ندہب میں نے نے عقائد
اور رسمیں شامل کر رکھی ہیں۔ بودھ مندروں کا انتظام کرنے والوں کے پاس کافی بیسہ بھی آ
گیا ہے۔ یہ لوگ میلوں ٹھیلوں کی آڑ میں عیش وعشر ہے کے چکر میں پڑے رہے ہیں۔
اسپتال کی قر بی بہتی کو بٹا کہلاتی ہے۔ یہاں بھی ایک پگوڈا موجود ہے۔ پگوڈا کی انتظامیہ
اسپتال کی قر بی بہتی کو بٹا کہلاتی ہے۔ یہاں بھی ایک پگوڈا موجود ہے۔ پگوڈا کی انتظامیہ
ہیشہ اسپتال کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتی ہے۔ یہاسپتال پہلے سرکاری تھا پھر سی پرائیویٹ بنا، اب پرائیویٹ بن چکا ہے۔ ڈاکٹر ہربنس اور اس کے دو تین ہدردساتھی ہیں ہوائی ہوائی اور اس کے دو تین ہدردساتھی ہیں۔ جو اپنے طور پر اس جاں بلب ادارے کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عومتی لوگ،

میں اور حمزہ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ کاریک کل سے اپنے گاؤں گیا ہوا تھا۔ حمزہ نے اسے پوسٹ کرنے کے لیے دو خط بھی دیئے تھے۔ ایک خط میرے گھر کے لیے دوسرا "اس نے کوئی جرت وغیرہ رکھا ہوا ہے؟" حزہ نے پوچھا۔

"بال تمہارا اندازہ درست ہے۔ اس کو مقامی زبان میں ہوشتو .... یعنی دو لقے کا مجرت کہتے ہیں۔ بھرت کے والا چوہیں گھنٹے میں دو پہر ہے بل صرف دو لقے لیتا ہے یا پانی پیتا ہے۔ یہ بڑی بخت ریاضت ہوتی ہے۔ ایک دو ہفتوں میں ہی بھرت رکھنے والے کی بڈیاں نکل آئی ہیں۔ سون آج کل بھی کر رہی ہے۔ وہ پہلے ہی کر در تھی اب سرسوں کی طرح زر دنظر آنے گئی ہے۔"

"کسی نے اے روکانہیں؟" میں نے پوچھا۔ "وہ پہلے کسی کی کب شخی رہی ہے جواب سے لگی۔" "اس سے کیا ہا تیں ہو کیں۔" میں نے پوچھا۔

پیاؤ کے ہونؤں پر ایک خفیف اور پھیکی کی مشکراہٹ ابھری وہ کھوئے ہوئے انداز میں یولی۔''وہ بھی تمہارے بارے میں ایسے ہی پوچھتی رہی ہے جیسے تم اس کے بارے میں ٹوہ لگارہے ہو۔''

"ال نے میرے بارے میں پکھ کہا۔"
"بال ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کا موضوع تم بی رہے ہو ڈاکٹر آخر !" وو عیب سے لیج میں بولی۔
عجیب سے لیج میں بولی۔

"مين مجمانيين-"

"شایداس نے تہارے بارے بیل بات کرنے کے لیے ہی جھے مخاطب کرنا مناسب سمجھا۔ ورنداس سے پہلے تو وہ ہونٹ کی کر سامنے آتی تھی۔ دس باتوں کا جواب بس ایک لفظ سے دے دیتی تھی۔ بیس پرسوں چاتو چا نگ لے بیل ہی تھی۔ پرسوں ہفتے کا تیسرا دن تھا۔ بیدن مٹھ کے طالب علموں سے ملاقات کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ دو پہر سے کوئی دو تھا۔ بیدن مٹھ کے طالب علموں سے ملاقات کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ دو پہر سے کوئی دو کھنے پہلے ملا قاتیوں کے کمرے بیس اس سے میری بات ہوئی، اس کے بحرت چھوڑنے کا وقت قریب آ رہا تھا اس لیے وہ چھوڑیادہ ہی کمزور اور ناتو اس لگ رہی تھی۔ ہونٹ بار بار فقت قریب آ رہا تھا اس لیے وہ چھوڑیادہ ہی کمزور اور ناتو اس لگ رہی تھی۔ وہ پہلے جھ سے تہارے بارے بیس سی کن لینے کی کوشش کرتی رہی۔ فشک ہوں ہے تھے۔ وہ پہلے جھ سے تہارے ساتھ میری ملا قات ہو پھی ہے۔ پچھ دیر بعد میں نے اے نہیں بتایا کہ کشون بھی تہارے ساتھ میری ملا قات ہو پھی ہے۔ پچھ دیر بعد مون نے خود ہی جھ پر یہ انگشاف" کیا کہتم یہاں " چاتو چا نگ لے" بیس موجود ہو اور سون نے خود ہی اس سے ملاقات کا ذکر میر سے اسے بیس اس سے ملاقات کا ذکر میر سے اس کے مل قات بھی کر چکے ہو۔ اسکیلے بیس ہونے والی ملاقات کا ذکر میر سے اسکیلے بیس اس سے ملاقات کا ذکر میر سے اسے بھی کر چکے ہو۔ اسکیلے بیس ہونے والی ملاقات کا ذکر میر سے اسے بھی کر چکے ہو۔ اسکیلے بیس ہونے والی ملاقات کا ذکر میر سے اسے ملاقات کا ذکر میں سے ملاقات کا ذکر میر سے اسے ملاقات کا ذکر میں سے ملاقات کا ذکر میں سے ملاقات کا ذہ میں سے ملاقات کا ذکر میں سے ملاقات کو دیا ہو تھوں ہوں سے ملاقات کی دور اور اسے ملاقات کی دور اور سے ملاقات کی دور اور اسے ملاقات کی دور اور اسے ملاقات کا ذکر میں سے ملاقات کی دور اور اسے ملاقات کی دور اسے ملاقات کی دور اور اسے ملاقات کی دور اور اسے ملاقات کی دور اور

حزو ڈاکٹر ہربنس کے ساتھ باہرنگل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جس عورت کو ساتھ لے کر
آیا وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ وہ بیاؤ تھی۔ بیاؤ رشتے میں سون کی جٹھانی اور چکی کی
بھالی تھی۔ جب میں لکھون گاؤں میں تھا۔ وہ بار بار جھ سے التجا کرتی رہی تھی کہ می
"بوے پگوڈا" میں جا کر سون سے ملنے کی کوشش کروں۔ کیونکہ میں ہی ہوں جو اسے
معمول کی زندگی کی طرف لوٹانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ اس کی خواہش کے مطابق میں
بوے پگوڈا ایعنی "جاتو جا تگ لے" پہنچا تھا اور نتیج کے طور پر یہاں کو بٹا کے کھنڈر اسپتال
میں موجود تھا۔ بیاؤ کو کسی طرح میرے ساتھ چیش آنے والے حادثے کی خبر ہوئی تھی اور وہ
میری حراج پری کے لیے یہاں پہنچ گئی تھی۔

اس كى آتھوں میں آنسوؤں كى نمی تقی۔ وہ تھائى لہج میں انگریزى بولتے ہوئے كہنے گئے۔ "واكثر آخر! تہارى تكليف د كھے كرميرا دل غم ہے بحرگيا ہے۔ بودھا غارت كرے ان پا كھنڈ يوں كو جو صرف نام كے بحك و بیں۔ ایسے ہى بہروہے بیں جو بدھ مت كى شكل بگاڑ كراہے كيا ہے كيا بنارہے ہیں، ہم سب جانے ہیں كہنہيں تكليف پہنچانے والے كرو ایش اور كھیال كے كارندے ہیں۔ "

میں نے یو چھا۔"عام لوگوں کا رومل کیا ہے؟"

"كبال مونى تفى ملا قات\_"

ادر ہات کے خوا میں کا عام لوگوں پر بہت اگر ورسوخ ہے۔ وہ اس کے خلاف سوچتے اور بات کرتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں۔ پرانی نسل کے لوگوں ہیں سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو ہر قدم اٹھانے سے پہلے گروایش اور کھیال سے رہنمائی مانگنا ہے۔ فلاہر ہے کہ بیلوگ تو ان کے خلاف کوئی بات نہیں کہیں گے لیکن ہیں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو تمہارے اور حز ہے کہ علاج معالجے سے فائدہ پنچا ہے۔ وہ تمہیں چیش آنے والے حادثے کا من کر سخت خم زدہ ہوئے ہیں اور دئی زبانوں میں دونوں گروؤں پر شک کا اظہار کرتے ہیں۔ "سخت خم زدہ ہوئے ہیں اور دئی زبانوں میں دونوں گروؤں پر شک کا اظہار کرتے ہیں۔ "موئی ہوئی۔"

میں نے کہا۔ " پیچلے دو چاردن میں سون سے ملاقات تو نہیں ہوئی۔"
"ہوئی ہے۔" پیاؤ نے کہا۔
"دو ٹھیک تو ہے نا۔"
"دو ٹھیک تو ہے نا۔"

''تم اس سے کیا ہات کروگی پیاؤ؟'' ''جوتم کہو گے۔'' پیاؤ نے کہا۔اس کی آٹکھوں میں نمی تھی۔

میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ "اس سے کہنا، ڈاکٹر آخر ااگر چاہے بھی تو اب یہاں سے نہیں جا سکتا۔ یہاں سے چلے جانا اس کے اختیار میں ہی نہیں رہا۔ اس سے یہ بھی کہنا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس کا ذے دار وہ خود ہے، تم نہیں ہواور اسے یہ بھی بتا دینا کہ وہ اسپتال کے بستر پر دن رات تمہیں یاد کرتا ہے۔"

"اب جوبھی ہوگا و کھے لیں گے۔" میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔"بس اے اپنی طرف سے بید باور کرا دینا کہ میں یہاں سے جانے والانہیں ہوں۔اب جو کچھ شروع ہوا ہے وہ اپنے انجام تک پینے کر ہی ختم ہوگا۔"

پیاؤ نے لرز کر میری طرف دیکھا اور بولی۔ "تو تم اس وعدے سے پھر رہے ہو جوتم نے سون سے کیا ہے؟"

"شایدایای ہے۔میرےائدر بہت کھٹوٹ کھوٹ رہا ہے اور اس" بہت کھ" میں میرےارادے بھی شامل ہیں۔"

میں دیکھ رہا تھا کہ پیاؤ کے خوبصورت چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں لیکن اندر سے شایدا سے خوشی بھی ہوئی تھی۔

پیاؤ قریباً آ دھ گھنٹہ میرے پاس رہی۔لکھون گاؤں میں ایک دن پیاؤ نے بتایا تھا کہ
اس کے نام کا مطلب'' خوبصورت برف' ہے۔آج اس کی باتوں سے واقعی میرے جعلے
ہوئے سینے کو شخنڈک کا احساس ہوا تھا۔ جب وہ اشخنے کی تیاری کر رہی تھی ایک عجیب واقعہ
ہوا۔ پیاؤ کے چہرے پراجا تک شدید پریٹانی کے آٹارنظر آئے۔ میں نے واضح طور پراس
کا رنگ متغیر ہوتے ویکھا۔ میں نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا لیکن مجھے کوئی خاص چیز نظر
نہیں آئی۔بس ختہ حال وارڈ کے ختہ حال کھانے کراہے مریض تھے۔

پیاؤ ایک وم ہی کھڑی ہوگئی۔''اچھا اب میں چلتی ہوں۔'' اس نے جلدی سے کہا۔

پیاؤ ایک وم ہی کھڑی ہوگئی۔' اچھا اب میں چلتی ہوں۔'' اس نے جلدی سے کہا۔

اس کی رنگین ساڑھی کا پلو گھونگھٹ کی طرح اس کے چہرے پر تھا۔

لیے واقعی ''انکشاف'' تھا۔ مختصر لفظوں میں سون نے جو کچھ بتایا، اس سے پنہ چلا ہے سون
کی ساتھی ہوسٹک کے ذریعے تم دونوں کی ملاقات ایک مریضہ لڑکی کے گھر پر ہوئی تھی۔
اس ملاقات کے بعد تم نے سون سے وعدہ کیا کہ ایک دو دن کے اندریہاں سے چلے جاؤ
گے اور پھر زندگی بجر ادھر کا رخ نہیں کرو مے لیکن ایک دن بعد بی تمہارے ساتھ حادثہ بیش
آگل''

حزہ نے کہا۔ ''لیمنی سون کوشاد! کے زخمی ہونے کا پتہ ہے؟''
پیاد کے آنکھوں میں آنسو بحر کر اثبات میں سر ہلایا۔''اسے پتہ ہے اور وہ بہت فکر مند
بھی ہے۔ وہ اس حادثے کا ذمے دار بھی خود کو بھتی ہے۔ اس کے دماغ پر بڑا بوجھ ہے۔
مجھے تو لگتا ہے وہ اگر فاقوں سے خود کو ہلکان کر رہی ہے تو اس کی وجہ بھی بھی بوجھ ہے۔''
پیاد کا یہ اندازہ غلط تھا۔ میں جانتا تھا کہ سون کے''نہایت مشکل بھرت' کی وجہ کیا
ہے۔ یہ بھرت میرے زخمی ہونے سے پہلے ہی شروع ہوگیا تھا اور اس کی وجہ ہماری تنہائی
کی'' لما قات''تھی۔

مي نے يو چھا۔"سون نے مريد كيا كبا-"

"وہ تہاری خیریت جانے کیلئے با باستھی۔ شایرتم میری بات کومبالفہ مجھولین سے حقیقت ہے ڈاکٹر آخر! کہ وہ اندر سے تہارے بارے بی بہت فکر مند ہے۔ اس نے مجھے بے حد تاکید کے ساتھ کہا کہ بی چیچے سے تہاری خیر خیریت کے بارے بی معلوم کروں اور اگلے ہفتے مٹھ بی آ کر اسے بتاؤں گر پھر تھوڑی دیر بعد اس نے ادادہ بدل دیا۔ کہنے گی۔ "دنییں مجھے آ کر بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ بس خود بی اس کی خیریت دریافت کرلیں اور کی بھی طرح جلد سے جلد اسے یہاں سے نکال دیں۔"

حزونے کہا۔ "تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہتم سون کے کہنے پریہاں آئی ہو؟"

"دنہیں \_ میرا ارادہ لکشون میں ہی بن گیا تھا۔ جب جھے معلوم ہوا تھا کہ ڈاکٹر آخر!

زخی ہوکر اسپتال میں پہنچ گیا ہے۔ میرا دل ڈاکٹر کود کھنے کے لیے بے چین ہوگیا تھا۔ میں

سون سے ملنے کے بہانے چاتو چانگ لے پہنچی، پھر بہت چھپتے چھپاتے یہاں تک آئی

ہوں۔"

''اب تمہاری ملاقات سون سے کب ہوگی؟'' میں نے پیاؤ سے پوچھا۔ '' پانچے روز بعد .....مٹھ میں ۔'' بھی لیتے رہے۔ حمزہ نے تو خبر چنگی کو دیکھا ہی نہیں تھا لیکن میں اسے پہلی نظر میں پہچان سکنا تھا۔ دوسری طرف چنگی کے لیے بھی مجھے پہچاننا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میرے چہرے پر چھوٹی چھوٹی واڑھی تھی اور بال بھی پچھے لیم تتھے۔لیکن بیدایسی تبدیلیاں نہیں تھیں کہ مجھے شناخت ہی نہ کیا جا سکتا۔

حمزہ سارے اسپتال کا ایک راؤنڈ لگا کر آیا لیکن اے چھی یا چھی جیا کوئی محض د کھائی نہیں دیا۔اس نے واپس آ کر کہا۔" بوسکتا ہے وہ کی کام سے آیا ہواور چلا گیا ہو۔" یں سے سورے حزہ کے سمارے سے تھوڑی می چہل قدی کرتا تھا۔ اس روز میں نے احاطے کے بجائے اسپتال کے اندر چہل قدمی کرنا مناسب سمجھا۔ اگر چنگی یہاں موجود تھا تو میں اے ویکھنا جا ہتا تھا۔ اس شخص کے لیے میرے دل میں بے پناہ نفرت موجود تھی۔ ال مخص نے نو خیز کلیوں جیسی ایک ہنتی چیکتی لڑکی کوشاخ سے تو ڑا تھا اور بنی جی کر دیا تھا۔ وہ از دواجی رشتے کے نام پر ایک دھبہ تھا۔ اس مخص نے روئے زمین کا سب سے مروہ پیشہ اپنایا تھا۔ وہ اپنی بیوی کا دلال بنا تھا۔ سون ایک بےبس چڑیا کی طرح اس شکر اصفت كے پنجوں ميں پير پيرانى رہى تھى۔سكتى رہى تھى۔سہاگ كى تيج ايك نوخيز لؤكى كى آئھوں کا سب سے حسین سینا ہوتا ہے لیکن درند وصفت چکی نے اس سینے کو یوں کر چی کر چی کیا تھا کہ سون کوسہاگ اور شادی جیسے الفاظ سے ہی اختلاج قلب ہو جاتا تھا۔ مجھے بوب ماركيث كى وه ينم كرم سه پېرآج بھى بھولىنبين تھى، جب شاپنگ كرتے ہوئے سون نے ایک '' دہمن گڑیا'' کو دیکھا تھا اور اس پر دورہ پڑ گیا تھا۔ اس بد بخت مخص نے سون کے لیے زندگی کو اتنا بدصورت بنایا تھا کہ وہ شدید جذباتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی اور زندگی ے بی کوسوں دور چلی گئی تھی۔ اب وہ نشے میں غرق ہوکر اس کے ارد گرد ھنکارتا پھر رہا تھا۔ اگر وہ میرے اور سون کے بارے میں کچھ جانتا تھا تو پھر مجھے پیچان کرمیرے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوسکتا تھالیکن پیزنہیں کیا بات تھی اب مجھے اپنے نقصانات کی کچھ زياده فكرنبيل ره كئي تقي\_

حمزہ کا کندھا میری بغل کے بنچ تھا اور میں اپنے یا کیں پاؤں پر بالکل وزن ڈالے بغیر حمزہ کا کندھا میری بغل کے بنچ تھا اور میں اپنے استر میں پر ٹوٹے پھوٹے مریض اپنے شخیر حمزہ کے ساتھ لیٹے تنے اور مسیحائی کے منتظر تنے۔ایک جواں سال عورت اپنی شیر خوار بجی کے سر ہانے مبغی تھی۔اور اس کے خٹک ہونٹوں پر گیلا کیڑا پھیرری تھی۔معصوم خوار بجی کے سر ہانے مبغی تھی۔اور اس کے خٹک ہونٹوں پر گیلا کیڑا پھیرری تھی۔معصوم

"کیا بات ہے پیاؤ اتم کچھ پریشان ہوگئ ہو؟"

"نن نبیں تو ..... بس در ہورہی ہے۔ بی پھر آؤں گی۔"

میں نے حزہ سے کہا۔"حزہ پیاؤ کومڑک تک چھوڑ آؤ۔"

حزہ میرے کہنے سے پہلے ہی کھڑا ہوگیا تھا۔ وہ پیاؤ کے ساتھ باہر چلا گیا۔

دو چار منٹ بعد وہ پیاؤ کو چھڑے پر سوار کر کے واپس آگیا۔حزہ کے تاثرات سے

اندازہ ہوتا تھا کہ جاتے جاتے پیاؤ نے اسے کوئی خاص بات بتائی ہے۔

میرے قریب جیٹھتے ہوئے حزہ نے کہا۔"ایک اہم اطلاع ہے۔"

کیا ؟ ''چڪکی ای اسپتال میں موجود ہے۔''

بیاطلاع واقعی دھاکا خیز تھی۔ میں نے ارد گرو نگاہ دوڑائی، چنکی جیسی کوئی شکل نظر نہیں آئی۔ حزہ بولا۔''چھکڑے میں سوار ہوتے ہوئے پیاؤ نے بیہ بات بتائی ہے۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔''

"بورى بات بتاؤ نال كيا كهااس في?"

" بنانا کیا تھا۔لفظ ہی اس کے منہ ہے نہیں نکل رہے تھے۔بس سر گوشی میں کہدگئ ہے کہ چنکی پہیں موجود ہے میں نے ابھی اسے دیکھا ہے۔"

یہ بات ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ سون کے جابر شوہر پہتگی ہے اس اسپتال میں ملاقات ہو گی۔ اس کرخت چہرہ با کسر کو میں نے قریباً جار پانچ سال پہلے بنکاک میں ہی دیکھا تھا۔ ان دنوں وہ لیکسی چلاتا تھا۔ اس کی صورت و کیھتے ہی ذہن میں ایک شعلہ مزاج لڑا کے فخص کا تصورا بحرتا تھا۔

حالات ہے اندازہ ہوتا تھا کہ چنگی کو اہمی تک میرے اور سون کے کی تعلق کا علم نہیں۔ کم از کم جھے تک تو کوئی ایسی اطلاع نہیں پینچی تھی۔ بہر حال اس امکان کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہوسکتا تھا کہ چنگی کے ذہن جی کوئی شک موجود ہو۔ اس نے اکثر سون کو طعنے دیئے تھے کہ وہ کئی '' کے عشق جی گرفتار ہوکر برباد ہوگئی ہے۔ سون کے رویے جی تبدیلیاں میرے بنکاک سے جانے کے نوراً بعد رونما ہوگئی تھیں۔ یہ شک چنگی کے ذہن جی بیدا ہوسکتا تھا کہ سون کی '' کایا پلیٹ'' کا ذے دار جی ہوں۔

يهال عام اورست بالكل بهي نبيس آت اور ..... تمهارے يوزخم ..... كيا كہيں كوكى ايكيدنت ہوگیا ہے۔'

ودبس ایکیڈن بی مجھو۔ دراصل ہم یہاں ڈاکٹروں کی ایک جماعت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ دیہاتی علاقوں کے استالوں اور کلینکوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ ہارے کھ سائقی تو واپس جا میکے ہیں لیکن ہارا کچھ' کام' ابھی یہاں باتی ہے۔'' "لين به چوشيل"

"د متهمیں بتایا ہے نال کدایک ایکیڈنٹ ہوگیا ہے۔"

ایک دم چکی کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے دھیان سے میرے اور حزہ کی طرف و یکھا پھر بولا۔ "متم دونوں اس سے پہلے کہاں تھے؟"

" بم بہت سے علاقول میں گھومے ہیں۔ چندون سلے ہم لکثون گاؤں میں تھے۔ پھر آئی گئے۔وہاں سے آ کر چاتو جا تک لے میں چندروز تھرے۔" "ني چوشي مهين چاتو چا تك لے مي كلي بين نان؟"

میں نے اثبات میں جواب دیا۔

چنگی بولا۔ "میں بچھ گیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہارا ایکیڈنٹ نہیں ہوا ہے۔ تمہیں ان بدبخت مجكثودُ نے زخى كيا ہے۔ وہى جھوٹے مجكثو جوابي بہروي گروكشيال كے گرد پروانوں کی طرح محوضے ہیں۔ میں سب سمجھ گیا ہوں۔ مجھے پرسوں ہی ایک بندے سے پت چلا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ چاتو جا تگ لے سے ایک ڈاکٹر زخی ہو کر یہاں آیا ب-بتی میں کی شدید بیاراؤ کے کے علاج معالج کا جھکڑا تھا۔ ڈاکٹر اسے بنکاک بعجوا رباتھا۔ جبکہ بھکشواس کا علاج اپن طریقے سے کرنا جا ہے تھے۔ مجھے بتاؤ یہی بات ہے

میں خاموثی سے چکی کی طرف دیجتارہا۔

وہ زور سے سر ہلا کر بولا۔ ''میں سب مجھ گیا ہوں۔ یہی بات ہے۔ بیرامی کشیال اور اور اس کا پلید استاد ای طرح لوگوں پر اپنی مرضیاں تھونتے ہیں۔ یہ سادھوؤں کے بھیس على شيطان بيں - ميرى طرف ديھو- على برا تھا- بہت برا تھا-ليكن اندر باہر سے ايك جیہا تھا بداو پر سے سادھو ہیں اور اندر سے شیطان مے ان کے بارے میں کچونہیں جانتے ليكن مين سب جانتا ہوں \_'' بكى كے بازوؤں اور كلے ميں كئ تعويذ اور دھا كے بندھے ہوئے تھے۔اندازہ ہوتا تھا ك ان تعویزوں کے چکر میں بی عورت نے قیمتی وقت ضائع کر ڈالا ہے، اب شدید ڈی بائیڈریشن کے باعث بی آخری سانس لے ربی تھی۔اس متم کے مناظر یہاں عام و کھنے من آتے تھے۔ میں چنوقدم آگے بڑھااور پھرمیرے یاؤں جیے زمین نے پکڑ لیے۔ میں نے چیکی کودیکھا۔ چوڑا چیکا .....گرانٹریل اور کرخت چیرہ چیکی ، جوایک بجرپور کے سے مد مقابل کوزمین چٹا دیتا تھا مگراب وہ چوڑا چکلا تھا،گرانڈیل تھا اور نہ ہی کرخت چیرہ۔ کسی کو مكامارناتو دوركى بات ب شايداب وه باتھ ياؤل بھى مشكل سے بلاتا تھا۔ ميرے سامنے بسر ير بديون كا ايك وهانيا يوا تها\_ على في اس بدى وشوارى س يجانا ..... بان وه چنگی تھا۔اس کی آئکھیں اندر دھنس چکی تھیں۔ رخساروں کی بڈیاں جیسے کھال بھاڑ کر باہر نکلنا جاہ رہی تھیں۔اس کے سر کے بیشتر بال جھڑ بیکے تتھے۔وہ مجھے دیکھ رہا تھا لیکن اس کی زردی مائل آتھوں میں شاسائی کا کوئی تا رہیں تھا۔ مگر پھراچا تک اس کے تاثرات بدل گئے۔وہ مجھے پہلانے کی کوشش کررہا تھا۔

"میراخیال ہے کہتم یاد کرنے کی کوشش کررہے ہو کہ جھے کہاں دیکھا ہے؟" میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے انگریزی میں کہا۔میرے دل و دماغ پر جیرت کا شدید حملہ تھا۔ "بال .....م .... على يادكرنے كى كوشش كرر با بول -" وه نجيف آواز على بولا-

" پھر کھ یادآیا؟" میں نے یو چھا۔

ارب آشالی

" بنیس سے ابھی تو نبیں۔" اس نے کہا اور کہدوں کے سہارے اپ مخنی جم کو حرکت دے كرملے كيلے تھے سے فيك لكا لى-

من نے کہا۔" ہماری آخری ملاقات قریباً پانچ سال پہلے بنکاک میں ہوئی تھی۔ ہوٹل يُورُو كيدُرو ..... كروكو وْاكل فارم اور اسنيك باؤس كا ثرب..... كرائ ير ميرك اور تہارے درمیان تھوڑا سا جھڑا ہوگیا تھا۔میرا نام شاداب ہے۔ ڈاکٹر شاداب!''

ایک وم چکی کے چرے پر شامائی کے تاثرات اجرے۔"اچھا..... اچھا..... تبهارے ساتھ ایک دوست بھی تھا جو ناراض ہو کر دوسرے ہوئل میں چلا گیا تھا۔تم ایک انڈین ہوٹل کا باس کھانا کھا کر بیار بھی پڑ گئے تھے۔ ہاں مجھے یاد آ گیا ہے۔''

" بیں حمہیں بیباں اس حال میں دیکھ کر جیران رہ گیا ہوں۔"

''اور میں بھی بہت جیران ہوں۔'' چنگی نے کہا۔'' پیچگہ تو بنکاک سے بہت دور ہے۔

كربية شناني

"شاید تمهیں بین کر جرانی ہو کہ وہ لڑکی راہبہ بن چکی ہے۔ چاتو چانگ لے کا بڑا پگوڈا دیکھا ہے تم نے؟"

"بال دیکھا ہے، ایک بار اندر بھی گئے ہیں۔" "دوسون بھی ای پگوڈا میں رہتی ہے۔"

یں نے ایک بار پھر جران ہونے کی اداکاری کی تھی۔ پہلی نے کہا۔ "بدھا کے جعلی پہاریوں نے اس کا ستیاناس کر دیا ہے۔ وہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی ..... وہ پاگل بجھتی ہے کہ اس نے گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر ثواب اور نیکی کا راستہ چنا ہے۔ بے وقو ف کی پڑی کو کیا پیت، بس جگہ بدل گئی ہے۔ " کام" وہ یہاں بھی وہی کرے گی جو بنگاک بی کرتی تھی۔ یہاں بھی اس کے جم سے کھیلا جائے گا۔ اب بید کام فدہب کے نام پر فدہب کا شکے دار کرے گائے ہی اس کرائی کا نام جانے ہی ہو۔ وہ استاد گروایش ہے۔ وہ ایک نمبر کا بدمعاش کرے گائے آس ترائی کا نام جانے ہی ہو۔ وہ استاد گروایش ہے۔ وہ ایک نمبر کا بدمعاش اور حسن پرست خص ہے۔ تم نے اس کی آنکھیں دیکھی ہی ہوں گی، ان جی ہر وقت ایک طرح کی بھوک رہتی ہے۔ وہ اپنے چیلے کھیال سے ملے لکھون گاؤں جایا کرتا تھا۔ وہیں اس کی گندی نظر سون پر پڑی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے سون پر ڈورے ڈالنے شروع کی اس کی گندی نظر سون پر پڑی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے سون پر ڈورے ڈالنے شروع کے اور پھر ایک دن اسے اپ قبلے جی جگر کر لے گیا۔ اب سون مٹھ میں استاد گروکی شاگر د ہے۔ بہت جلد بیٹنا گرد! شاگر دہیں رہے گی، پھے اور بن جائے گی۔ میری اطلاع کے مطابق گروایش اسے مسلسل اپنے جال میں جگڑ تا چلا جا رہا ہے۔ پڑیا تو پ کا گولا گئے کے مطابق گروایش اسے مسلسل اپنے جال میں جگڑ تا چلا جا رہا ہے۔ پڑیا تو پ کا گولا گئے سے تو پڑ کئی ہے تی ہے کی ایک ہوتا ہے۔"

میں اور حزہ سنتے رہے اور چنکی سنا تا رہا۔ اس نے ہمیں گروایش اور گروکشپال کے گئی ایک سننی خیز واقعات سنائے۔ اس کی باتوں اور لب و لبجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ بیہ سب پھے جھوٹ نہیں ہے، مٹھ میں بہت پھے ہوتا ہے۔ چنگی گھر کا بجیدی تھا۔ وہ بہت اندرکی باتیں بتارہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ استادگروایش اور کشپال الی عورتوں اور لؤکیوں کونشانہ بناتے ہیں جو کھمل طور پر ان کے تاثر میں آ چکی ہوتی ہیں۔ اکثر بیعورتیں سیدھی سادھی تو ہم پرست و بہاتنیں ہوتی ہیں۔ یہ دونوں گروؤں کی روحانی صلاحیتوں سے اس قدر مرعوب ہوتی ہیں کہ ان کے خلاف زبان کھول ہی نہیں سکتیں۔ ان کے ساتھ جو پچھے ہوتا ہے۔ مرعوب ہوتی ہیں کہ ان کے خلاف زبان کھول ہی نہیں سکتیں۔ ان کے ساتھ جو پچھے ہوتا ہے۔ مرعوب ہوتی ہیں کہ ان کے خلاف زبان کھول ہی نہیں سکتیں۔ ان کے ساتھ جو پچھے ہوتا ہے۔ مرعوب ہوتی ہیں کہا تھا جو اس کے داسے ایسے ہوتی ہیں کہا۔ ''گروؤں کا شکار ہونے والی عورت اکثر نشے میں ہوتی ہے۔ اسے ایسے چھکی نے کہا۔ ''گروؤں کا شکار ہونے والی عورت اکثر نشے میں ہوتی ہے۔ اسے ایسے چھکی نے کہا۔ ''گروؤں کا شکار ہونے والی عورت اکثر نشے میں ہوتی ہے۔ اسے ایسے چھکی نے کہا۔ ''گروؤں کا شکار ہونے والی عورت اکثر نشے میں ہوتی ہے۔ اسے ایسے چھکی نے کہا۔ ''گروؤں کا شکار ہونے والی عورت اکثر نشے میں ہوتی ہے۔ اسے ایسے چھکی نے کہا۔ ''گروؤں کا شکار ہونے والی عورت اکثر نشے میں ہوتی ہوتا

پیمکی زور سے بولا تھا۔ اسے کھانی ہونے گئی۔ کھانسے کھانسے دہ دہرا ہو گیا۔ اس کی زبان باہرنگل آئی۔ بستر کی چا درسٹ گئی تھی اور نیچ سے گدے کے ٹو فے ہوئے اسرنگ جھا تک رہے بتھے۔ ان اسرنگوں کے اندر بی چنگی نے کاغذ کی ایک پڑیا پھنسائی ہوئی تھی۔ اس نے کھانسے کھانسے کھانسے تھانسے انگل سے پڑیا کی طرف اشارہ کیا۔ حزہ نے جلدی سے پڑیا کھولی۔ اس جس سانس بحال کرنے والی گولیاں تھیں۔ حزہ نے ایک گولی پانی کے ساتھ بشکل چنگی کے حلق جس اتاری۔

گولی کا اثر تو خیر کچھ دیر میں ہوتا تھا لیکن دو تین منٹ بعد چکی کی کھائی رک گئی۔ وہ بہتر پر پڑا سو کھے ہے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کے سو کھے ہیاہ ہوٹؤں سے رالیس بہدری تھیں۔ کھائی کی شدت اور مثانے کی کمزوری کے سب اس کا پائجا۔ بھی گیلا ہوگیا تھا۔
میں اور حزہ جرانی سے دکھے رہے تھے۔ انسان کو مکافات کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں۔ بھی حقے وہ جس کے سامنے بنگاک ہیں چھوٹے موٹے غنڈے وم نہیں مارتے تھے۔ وہ جس کو گھور کر دیکھا تھا اس کے اوسان خطا کر دیتا تھا۔ وہ ہر بل لانے مرنے کے لیے تیارنظر آتا تھا۔ اس نے نرم و نازک سون کوگئی برس تک یوں اپنے تیلنج میں جکڑے رکھا تھا کہ دہ تزہ بھی نہیں کی تھی۔ وہ اسے ہمدوفت ذہنی اور جسمانی اذبت سے دو چار رکھا تھا کہ دہ تزہ بھی اس کی ہوئی مدونیں رکھا تھا۔ ہو کا کھور کر دیتا تھا۔ سون کے لواجھی سون کی حالت زار سے بخوبی آگاہ تھے لین اس کی کوئی مدونیں کر کھتا تھا۔ یہ چنگی ہی تھا جس کی گرفت سے تھائے کی کوئی مدونیں کر سکتا تھا۔ یہ چنگی ہی تھا جس کی گرفت سے تھائے کی کوشت میں تھا جس کی گرفت سے تھائے کوشش میں سون بڑے گھوڑا کے شیطان صفت سادھوؤں کی گرفت میں جا گئی تھی۔ اب کوشش میں سون بڑے کہائی تھی۔ اب کوشش میں سون بڑے کہا تھائی ایک تقریبے کوئی تھی۔ اب کوشش میں سون بڑے کوئی تھی ایک تقدرت کی الفساف تھا۔ وہ چگیز صفت پہنگی کی گھی۔ اب کوشش میں سون بڑے کی گوڑا کے شیطان صفت سادھوؤں کی گرفت میں جا گئی تھی۔ اب کوشش میں سون بڑے کھی تھی کھی گئی تھی۔ اب کوشش میں سون بڑے کہی تھی کے گئی تھی۔ اب کوئی تھی۔ اب کوئی تھی۔ اب کوئی تھی۔ اب کی تقدرت کا انصاف تھا۔

ہمیں اسپتال میں پانچ چھردوز مزید گزر گئے۔ پہتی سے ہماری کافی بے تکلفی ہو پکل تھی۔ کی وقت وہ خود ہولے ہولے چا میرے پاس چلا آتا تھا، کی وقت میں حزہ کے سہارے اس تک پہنچ جاتا تھا۔ میرے حوالے سے پہتی کے ذہن میں کسی حتم کا کوئی شک موجود نہیں تھا۔ اس نے ایک دن جھ سے سون کے بارے میں پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ درجمہیں وہ لڑی یاد ہے نا جو تمہارے ساتھ کما نڈو کے ہوئل میں تھمری تھی۔'' (وہ ہوئل نعروکیڈروکو پیدنہیں کیوں کما نڈوکا ہوئل کہتا تھا)

"باں اس کا نام شایدسون تھا۔" میں نے بھولین کی اوا کاری کی تھی۔

اللا ك لي كياكيا جا مكا عيد

" کھے بھی نہیں۔" وہ کمزور باریک آواز میں بولا۔" گروؤں کی گرفت بری مضوط ہے۔ اگر ایک لڑکیاں خود کوشش نہیں کریں گی تو انہیں کوئی بھی نجات نہیں ولا سکتا۔ سون بھی تب ہی اس جنبال سے نکل سکتی ہے اگر وہ خود کوشش کر ہے لیکن وہ نہیں کرے گی۔ شاید کرنا ہی نہیں جا گر وہ خود کوشش کر ہے لیکن وہ نہیں کرے گی۔ شاید کرنا ہی نہیں جا ہے گی۔ وہ جو بچھے مٹھ میں پڑھ رہی ہے اور سیکھ رہی ہے وہ ایک افیم کی طرح ہے۔ یہ افیم اسے دن رات ایک تریک میں رکھتی ہے۔ اپنے ارد گرد کی ہر شے سے اس نے آئکھیں بند کر کی جی اس کی مال بہنیں اس کے سامنے بلکتی رہتی ہیں لیکن اس کے کان پر جوں تک نہیں رئیگتی۔"

شاید چھی ٹھیک ہی کہدرہا تھا۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی کی بار آئی تھی کہسون صرف اس صورت میں مٹھ اور سکھ کے چنگل سے نکل عمق ہ اگر وہ خود لکنا جا ہے۔مٹھ اور مگوڈا کا خوابناک ماحول اس کے لیے واقعی ایک نشے جیسا تھا۔ اس نشے میں ڈوب کروہ خود کوسکون اور راحت کے جھولوں میں جھولتا محسوس کر رہی تھی۔ بیزندگی نہیں تھی۔ بیزندگی سے فرار تھا۔ یہ حقیقت سے فرار تھا۔ بھیک مانگ کر پیٹ بھر لینا۔ دو بالشت او کچی حیاریائی يرسات آثھ كھنٹے سوتے رہنا اور فارغ وقت میں گھنٹوں میں منہ دے كرمراتے میں چلے جانا، یه زندگی نبیس تھی۔ بیه فرار تھا۔ زندگی اس مٹھ سے باہر تھی۔ زندگی اس پگوڈے سے آ کے تھی، زندگی کچھ اور جگہوں برتھی۔ جیسے اس اسپتال میں تھی، یہاں ٹوٹے پھوٹے بستروں برخراب پیکھوں تلے زندگی ہی سبک رہی تھی۔ یہاں بارش کے چھنٹوں میں، غیر مناسب دواؤں کے ساتھ زندگی ہی تو کراہ رہی تھی۔ یہی زندگی تھی جس کو جینے کے لیے اورجس کوسنے کے لیے خدانے انسان کو پیدا کیا تھا۔ یہی مشکلات تھیں جن سے نکرانے والے کو اشرف المخلوقات کا خطاب ملا تھا۔ اشرف المخلوقات کا خطاب گھٹنوں میں سردے كر لم مراتب كرنے والے يتم مردہ سادھوؤں كے ليے نہيں تھا۔ يدخطاب ان جفاكش زعرہ داول کے لیے تھا جومصائب کی چٹانوں سے تکراتے ہیں اور دودھ کی نہریں نکالتے

میرے اندر ایک عجیب سا جوش بحر گیا تھا۔ میں سون کو اس جھوٹے خواب سے جگانا عابتا تھا جو وہ کھلی آنکھوں سے و کمچہ رہی تھی۔ میں اسے گرو ایش اور گرو کشپال جیسے ہمرو پیوں کے چنگل سے نکال کرزندہ انسانوں میں لانا جابتا تھا۔ ماحول میں نشانہ بنایا جاتا ہے جو بے حد خواب ناک اور طلسی فتم کا ہوتا ہے۔ وہ خود کو کسی اور ہی دنیا میں محسوس کرتی ہیں۔"

"كيام مى كى في اس زيادتى كے خلاف آواز نبيس اشاكى؟"

''دو چار مرتبداییا ہوا بھی ہے لیکن گروایش پر اس کے عقیدت مندوں کا بحروسدا تنا زیادہ ہے کہ وہ اس کے خلاف کچھ سننا پندنہیں کرتے۔ ایسی عورتوں کو پاگل سجھ لیا جاتا ہے۔ یا بید کہا جاتا ہے کہ وہ بدروحوں کے اثر میں آگئی ہیں۔''

اس حوالے سے دیر تک باتی ہوتی رہیں، آخر میں نے پہلی سے پوچھ ہی لیا۔ "بنکاک میں تم اور سون ساتھ ساتھ نظر آتے تھے، یہاں بھی تہمیں سون کے حالات کی ساری خبر ہے کیا سون سے تہارا کوئی رشتہ ہے؟"

چنگی آیک کمچے کے لیے گڑ بروایا پھر سنجل کر بولا۔" ہے بھی اور نہیں بھی۔ بول سمجھو کہ

" دوی پرانی دوی ہے؟" میں نے اس کے جھوٹ کونظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ پہلی نے اس کے جھوٹ کونظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ پہلی نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا۔"اگر پرانی دوی ہے تو پھر ایک دوست کی حیثیت ہے تہمیں سون کواس جال سے نکا لئے کی کوشش کرنا چاہئے تھی۔"

وہ کچھ دیر کھانتا رہا۔ پھر بولا۔ 'میں نے بہت کوشش کی ہے۔ بچ بوچھوتو میں نے سون کی مصیبت کو اپنے ول سے روگ کی طرح لگا لیا تھا۔ میں نے دن رات نشر کیا ہے اور اپنا خون جلایا ہے۔ یونمی اس جگر کا بیڑا غرق نہیں ہوا ہے۔ یہ بڑی کمی کمانی ہے ڈاکٹر صاحب بوی کمی۔''

میں نے دل میں سوچا۔ لبی بھی ہے اور سفاک بھی۔

تھوڑی کی بات کر نے پہلی بری طرح بانپ جاتا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے پھیپر اے بھی شدید متاثر ہو بھی ہیں۔ وہ کچھ دیر اپنا سائس درست کرنے کی کوشش کرتا رہا پھر بولا۔ '' یہ دیکھو میری ٹوٹی ہوئی کلائی۔ یہ دیکھو میرے کند ھے پر گولی کا نشان۔ ہو سکے اللہ میری کمر بھی دیکھو وہاں جگہ جگہ ہے کھال ادھڑی ہوئی ہے۔ یہ سب ان کوششوں کی نشانیاں ہیں جو ہمی سون کو گروؤں کے جال سے نکالنے کے لیے کرتا رہا ہوں۔ اب شک بے بس ہوگیا ہوں، بالکل ہارگیا ہوں۔''

میں نے بوچھا۔" تمہارا کیا خیال ہے، سون جیسی لڑ کیوں کوان گروؤں کے انگر

میری را تیل بردی بے چین گر ررہی تھیں ۔ سون کا تصور نگاہوں کے سامنے جم جاتا اور اور گئی بردی ہے جھے ہے دور بہت دور چلی جاتی ۔ بس سون ہوتی اور بیل ہوتا ہم ایک دوسرے کے ہاتھ بیل ایس ور بہت دور چلی جاتی ۔ بس سون ہوتی اور بیل ہوتا ہم ایک دوسرے کے ہاتھ بیل اریت پر بہت آھے چلے جاتے ۔ ہمارے عقب بیل سنا ٹا ہوتا اور سامنے نیلگوں سمندر، سون کی بلوری جلد سورج کی شفاف روشی بیل دکتی، اس کے ریشی بال ساحلی ہوا بیل اہراتے اور کلائی کا حلاسورج کی شفاف روشی بیل دکتی، اس کے ریشی بال ساحلی ہوا بیل اہراتے اور کلائی کا حلاسورج کی شفاف روشی بیل دیتا۔ وہ ہستی اور معصومانہ انداز بیل ہا تیل کرتی چلی جاتی ۔ موسیق کی ہا تیل، زندگی کے خوبصورت رکوں کی ہا تیل اور مستقبل کے سندر پیلی جاتی ۔ موسیق کی ہا تیل، زندگی کے خوبصورت رکوں کی ہا تیل اور مستقبل کے سندر پینوں کی ہا تیل، بیل اپنا چرو اس کے چیجے بھا گئا، وہ کھلکھلاتی ہوئی دوڑتی چلی جاتی گھراچا تک ہما گل کھڑی ہوتی ۔ بیل اس کا سرا پا دھندلا جاتا۔ اس کا ہیولا مرحم ہوتا اور پھر او بھل ہو جاتا۔ بیل خود کو پتایا کے سامل پر تنہا کھڑا ہا تا۔

یں تصورات کا ایک ایسا تھن چکر تھا جوسینکڑوں مرتبہ میرے ذہن میں چل چکا تھا۔ خصوصاً جب سے پیاؤیہاں سے ہوکر گئی تھی میرے اندرایک میٹھا میٹھا سرکش چشمہ پھوٹ پڑا رہا۔ پیاؤ کے بیہ الفاظ لا تعداد مرتبہ میرے کانوں میں گونج بچکے تھے۔"وہ تمہارے ہارے میں بدی فکر مند ہے۔وہ بھی تمہارے متعلق ایسے ہی پوچھتی رہی ہے جیسے تم اس کے ہارے میں ٹوہ لگا رہے ہو۔"

یاؤ کے یہ الفاظ ان خفتہ جذبوں کی نشائدہی کرتے تھے جوسون کے اندر میرے حوالے ہے موجود ہیں۔ سون نے اللہ جونات موجود ہیں۔ سون نے اللہ جذبات کو موٹے گیروا کیڑوں میں چھپایا تھا۔ ان جذبات پر سوتر وں کے خول چڑھا۔ جنہ اور ان کو مٹھ کی تاریک کوٹر یوں میں چھپایا تھا۔ ان جذبات پر سوتر وں کے خول چڑھا۔ تھے اور ان کو مٹھ کی تاریک کوٹر یوں میں دنن کیا تھا لیکن مید مرے نہیں تھے۔ یہ آئے ہیں زئد و تھے۔ یہ سون کی راکھ میں دنی ہوئی وہ چنگاری تھی جو کی بھی وقت جسم شعلہ بن علی تھی۔ میرے دل کی گوائی تھی کہ میں اس چنگاری کو ہوا دے سکتا ہوں ، اسے شعلہ بنا سکتا ہوں۔ شاید پیاؤ نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں دنیا میں واحد شخص ہوں جوسون کو نارٹل زندگی کی جانب لانے کی کوشش کرسکتا ہوں۔

بہ بیدہ ڈیڑھ مہینہ ای طرح گزرا تھا۔ دن بہت طویل محسوس ہوتے تھے۔ بہار گی آ، مہینہ ڈیڑھ مہینہ ای طرح کی ادای حواس کو ڈھانپ لیتی تھی لیکن اس ادای اس

ایک گداز تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن ہارش ہو جاتی۔ گھنے درختوں میں پانی کی ہو چھاڑیں شور مچا تیں۔ کو پٹالستی کے گول گول آ کھ والے بچے، چیننے چلاتے، ہارش میں دوڑتے۔ اسپتال کی چیتیں فیکتیں ..... مریض بڑبڑاتے ڈاکٹر ہربنس بلند آواز میں ہدایات جاری کرتا۔

میح خوبصورت ہوتی تھی۔ جنگلی پھولوں کی خوشبو ہوا کے دوش پر ختہ حال وارڈوں کے
اندر آ جاتی اور ہر مریض کے سر ہانے جیسے کوئی چیکے سے گلدستہ رکھ دیتا۔ پرندوں کی
چیکاریں ون چڑھے تک گونجی رہیں۔ حز وکسی وقت عجیب سے رو مانی موڈ میں ہوتا۔ وہ کسی
درخت کو ہاتھ لگا تا اور کہتا۔ ''شاو! آج ہم اس درخت کو چھور ہے ہیں۔ پچھ دن بعد ہم
سطے جا کیں گے اور پھر بھی اس درخت کو نہ چھو کیل گے۔''

حمزہ اکثر سیر کے لیے نکل جاتا۔ میں ناشتے کے لیے اس کا انتظار کرتا رہتا۔ ناشتہ اور کھانا بہت سادہ سا ہوتا تھا۔ ڈاکٹر ہربنس بھی اکثر ہمارے ساتھ بی کھاتا۔ انڈہ، دودھ، ترکاری اور ہفتے میں ایک بارمرفی یا بھیڑ کا گوشت.....

اسپتال سے کوئی ایک فرلانگ کے فاصلے پر بارشی پانی کی قدرتی جمیل تھی اور ذرا نظیب ہیں ہونے کے سبب اسپتال کی کھڑکیوں ہیں نظر آتی تھی۔ جمیل کے کناروں پر شام کے وقت کو پٹا کے کمین دکھائی دیتے تھے۔ کوئی گھاس پر اینضتا نظر آتا، کوئی پانی ہیں فوری کا نٹا بھینک کر ٹرانسسٹر ریڈ یوسنتا۔ بچ کنارے کے پانی میں اٹھکیلیاں کرتے۔ ہیں نے ڈاکٹر ہربنس سے سنا تھا کہ ایس بارشی جمیلوں میں گر چھ بھوتے ہیں۔ جمیل سے کروکو ڈاکل فارم میں دیکھے ہوئے لا تعداد گر چھ یاد آجاتے۔ ہیں اور حمزہ کھڑ کی اس بیٹے کرسوچے کہ اگر بیہاں بھی کوئی گر چھ نگل آئے تو کیا ہولیکن بہاں کے باس اس میں ہوئے ہیں اس کے باس اس میں ہوا۔

ان دنوں میں نے گھر والوں سے بذر بیہ خط رابطہ رکھا اور رخش کو بھی دو تین خط کھے۔
میرے خطوط کے جواب میں رخش کے بھی دو تین خط آئے۔ رخش کوئی ناوان یا کم فہم لڑک
میر نے خطوط کے جواب میں رخش کے بھی دو تین خط آئے۔ رخش کوئی ناوان یا کم فہم لڑک
میں تھی۔ وہ حالات کو تیزی سے بچھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ
میں السطور کچھ معاملات موجود ہیں۔ میں نے بھی اس احساس کی تر دیدکی کوشش فہیں کی۔
اپنے دوسرے جوائی خط میں اس نے ایک جگہ لکھا تھا۔ ''شاد! لوگ کہتے ہیں کہ زندگی مختصر
سے لیکن میں بچھتی ہوں کہ بیطویل بھی ہے۔ زندگی بس جار یا نچے سال ہونی جا ہے تھی۔

-0

ایک دات ایک نامانوں شور ہے میری آنکھ کی۔ حزہ جھے ہے پہلے ہی جاگ چکا تھا۔

برآمدے ہی شفٹ ٹو بٹے کی زور دارآ واز آئی۔ وارڈ ہیں گہری تاریکی تھی کیونکہ جزیر چھلے

تمن چار دن ہے خراب پڑا تھا۔ اس ہے پہلے کہ ہم پھے بچھ پاتے دو افراد کے ہیو لے
دکھائی دیئے۔ وہ سیدھا میرے بستر کی طرف بڑھے۔ ان کا انداز تملہ کرنے والا تھا۔ حزہ
ان کے سامنے آگیا۔ وہ حزہ ہے تھم گھا ہوگئے۔ کی اور مریض بھی جاگ اٹھے۔ جن میں
سکت تھی وہ چین خی کرمدد کے لیے پکارنے گئے۔ میں نے اپنے صحت مند پاؤں پر کھڑے
ہوکرایک تملہ آور کوعقب ہے دبوچا اور کھینے کر دبوار ہے دے مارا مگر اس ہے پہلے کہ میں
ہوکرایک تملہ آور کوعقب ہے دبوچا اور کھینے کی ضرب پڑی۔ میں ڈگھا کر گرگیا۔ پشت
پوکھاور کرتا میرے کندھے پر کی لاٹھی نماشے کی ضرب پڑی۔ میں ڈگھا کر گرگیا۔ پشت
سائی دی۔ وہ اپنے مریضوں کا ڈاکٹر ہی نہیں راتوں کو ان کی چوکیداری بھی کرتا تھا۔ وہ
لاکارتا ہوا اندر آیا۔ اس کی آمد نے جملہ آوروں کو ایک دم بھاگئے پر مجبور کر دیا۔ ہر بنس شکھ
گالیاں دیتا ہوا ان کے چیچے دوڑا۔ وہ تیوں آگے چیچے دوڑتے تاریکی میں کم ہو گئے۔
اسپتال کے ست رو ملازموں میں ہے بھی دو تین الٹھیاں وغیرہ لے کر جملہ آوروں کے
بیچے بھاگے، تا ہم ان کے انداز سے پیٹے چلاتھا کہ وہ صرف خانہ بری کر درے ہیں۔
پیچے بھاگے، تا ہم ان کے انداز سے پیٹے چلاتھا کہ وہ صرف خانہ بری کر درے ہیں۔

چار پائج من بعد بدلوگ واپی آ گئے۔ ڈاکٹر ہربنی بھی ان بین شامل تھا۔ وہ تملہ آوروں کو عائبانہ لعن طعن کررہا تھا۔ جمزہ کے سراور کندھوں پر کئی ضربات آئی تھیں ان بیل چند ضربات تیز دھار آلے کی تھیں۔ بیآلہ استرا تھا۔ میری پشت پر جو تیز چیمن نمودار ہوئی تھی وہ بھی دراصل استرے کا بی کٹ تھا۔ اب وہاں سے خون رس کر میری ساری جمین کو تربتر کررہا تھا۔ شکر کا مقام تھا کہ زخم زیادہ گہرانہیں تھا۔ جمزہ کو صرف کندھے پر ایک گہرا زخم لگا تھا، اس کی چربی نظر آنے گئی تھی اور خون نے نیلی جمیش کو سرخ کر دیا تھا۔ جملے کے انداز سے پید چانا تھا کہ جملہ آور جمیں تھین طور پر زخمی کرتانہیں چا ہے تھے ان کا مقصد صرف جمیں خوف زدہ کرنا تھا۔

اسر ابھکشوؤں کے استعمال کی چیز تھا۔ وہ اس سے سراور چیرے کے بال مونڈتے تھے میں نے اکثر بھکشوؤں کے باس، کشکول، رو مال اور استرا وغیرہ ویکھا تھا۔ ہم پر بھی استرا استعمال ہوا تھا۔ بھا گتے بھا گتے حملہ آوروں نے ایک بوڑھے ملازم کو بھی اپنے تیز دھار ان پانچ سالوں میں ڈیڑھ سال جوانی کا ہوتا۔ اس ڈیڑھ سال میں بندہ کی سے ٹوٹ کر پیار کرتا اور پھر بوڑھا ہو جاتا .....فنش! بے وفال کے لیے وقت ہوتا، نہ کوئی بے وفا ہوتا .....نگدند محکوہ ......

میں نے جواب میں لکھا۔''رخشی! ہم ڈاکٹر لوگ جتنے علاج ڈھونڈتے ہیں، اوپر والا اتنی ہی بیاریاں پیدا کر لیتا ہے۔اس نے اپنا نظام تو برقر اررکھنا ہے۔ ہماری زندگی پانچ سال کی ہوتی تو پھر باتی سب کچھ بھی چھوٹا اور مختصر ہوتا۔''

ں ہے۔ اور بیار است رق ہم ہے۔ اور بیار است رق ہم ہوں کہ تم سے چھے نہ پوچھوں ، تم اسے پھے نہ پوچھوں ، تم سے پھر اس نے کھے نہ پوچھوں ، تم سے پھر ایک خط میں اس نے کھے نہ کھوں ۔ ہم کھی ہوا میں اڑو۔ بس مجھے بید یقین رہے کے نہ کوش ہو۔'' کرتم خوش ہو۔''

رہ ہوں اور اور میں زندگی کا ایک خاص رنگ تھا۔ ہم اس رنگ سے مانوس ہوتے جا استال کے وارڈ میں زندگی کا ایک خاص رنگ تھا۔ ہم اس رنگ سے مانوس ہوتے جا رہے تھے۔ میری کہنی کا فریکچر خاصا ویجیدہ تھا۔ ڈاکٹر ہربنس کا خیال تھا کہ ججھے معمول سے زیادہ عرصے تک پالستر کی ضرورت ہوگی۔ پاؤس کو بھی تھمل آرام کی ضرورت تھی۔ بیفر پکچر تو تع ہے کہیں زیادہ تکلیف دہ ٹابت ہورہا تھا۔

وں کے میں ریوں کے اسلام اسلام کے اسلام کا خیال تھا کہ پیاؤ ابنیں آئے گی، کیونکہ وہ چنگی مجھے پیاؤ کا انظار تھا۔۔۔۔۔۔۔۔ کی موجود گی سے خوف زدہ ہوکر یہاں سے گئی تھی۔۔

وروں سے دوروں سے در اور کی ہوتا ہے۔ اب میری خواہش تھی کہ میں جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو شاید وہ تھیکہ بی کہتا تھا۔ ذہن میں واضح نہیں تھا کہ کیا کرنا چاہتا ہوں کین بیشین بات سکوں ۔ میں کچھے کروں گا۔ مجھے کسی نہ کسی طرح بہتی نہ کسی ذریعے سون سے دوبارہ ملنا تھا۔ مجھے سون کواس کے حال پرنہیں چھوڑ نا تھا۔

سے حون وال سے قال پریں پروہ کا دیاں ہیں وہن میں کئی بار آچکا تھا۔ سون کی طرح اس پچھلے چند ہفتوں میں شیلن کا خیال بھی وہن میں کئی بار آچکا تھا۔ سون کی طرح اس کے بارے میں بھی پچھ پیتہ نیس تھا کہ وہ کس حال میں ہے اور اس پر کیا گزر رہی ہے۔ جب بیاؤ یہاں آئی تھی میں نے اس ہے بھی شیلن کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی۔ بیاؤشیلن کے بارے میں جانتی تھی لیکن اس کی بیاری کی موجودہ کیفیت سے بے خبر تکلیف دہ واقعہ ہوا ہے۔ اس رویے کی جتنی بھی ندمت کی جائے کم ہے۔ یہ کوئی شرارتی لوگ ہیں جوخوانخواہ آپ کو ہراساں کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ ہیں آپ دونوں کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ بھکشونہیں ہیں اور نہ پگوڈا ہے ان کا کوئی تعلق ہے۔ ایک بچا بھکشواس قتم کی حرکتوں کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔"

میں نے کہا۔" محترم گرو! نے اور جھوٹے کا اندازہ لگانا بھی تو آسان نہیں ہے۔"
"آپ کی بات بھی ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی بہت بڑی جگہ نہیں ہے۔ یہاں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ہم کوشش کررہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ پکڑے جائیں گے۔"

حمزہ اندرے کھول رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ جواب میں پھھ کہنے والا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ دہا کراہے خاموش رہنے ہر مجبور کر دیا۔

اس دوران میں ڈاکٹر ہربنس بھی اپنے دوست ڈاکٹر میونک کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔
گرو ایش نے اس سے بھی با تیں کیں، انداز ہدردی کا بی تھا۔ ڈاکٹر ہربنس بھی کھ خاموش خاموش تھا۔ بھنی بات تھی کہ وہ ایش کی ہدردی اور محبت کی حقیقت سجھتا ہے۔ پندرہ ہیں من ہمارے پاس بیٹھ کر اور ہمیں اپنی دعاؤں سے ''فیض یاب' کر کے گرو ایش اٹھنے کی تیاری کردہا تھا جب اچا تک ایک طرف سے چیننے کی آواز آئی۔

سیکوئی اور نہیں چنگی تھا۔ وہ جو ہڑی مشکل سے کھڑا ہوسکتا تھااس وقت تن کر کھڑا تھا۔
اس کا استخوائی چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور چہر سے کی رکیس پھولی ہوئی تھیں۔ وہ گروایش کی طرف دکھے کر مقامی زبان جی نجائے ہوا تھا اور چہر سے کی رکیس پھولی ہوئی تھیں۔ وہ گروایش کی طرف ہوتا تھا پھر وہ طیش سے مغلوب ہوکر گروایش کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا دبلا پٹلا ہے گئی کو ایش تک پہنچتا گرو کے چیلے اس کے سامنے آگئے۔ انہوں نے چنگی کو پیچھے دھکیلا۔ چنگی کا ہاتھ ہوا جس لہرایا۔ اس کا مکا ایک چیلے کی ناک پر پڑا تھا۔ یہ مکا دو ڈھائی سال پہلے چیلے کو لگا ہوتا تو وہ یقینا ہڑی تر وا بیٹھتا۔ اب یہ ایک بیار ناتواں شخص کا مکا تھا۔ بہر حال بیا کی باک براکر کا مکا تھا۔ چیل کو گا ہوتا تو وہ یقینا ہڑی تر وا بیٹھتا۔ اب یہ ایک بیار ناتواں شخص کا مکا تھا۔ بہر حال بیا کی باکس کی کو دیوچ لیا۔ ابھی انہوں نے اسے دو چار تھیٹر ہی لگائے تھے کہ ڈاکٹر پہنس اور دیگر افراد نے اسے چھڑا لیا۔ اس '' مشقت'' کے سبب چنگی کو کھائی کا شدید دورہ پر گیا تھا اور اس کے حلق سے گیس گیس کی خوفاک آواز نگنے گئی تھی۔ اس کا ختہ گریبان پر گیا تھا اور اس کے حلق سے گیس گیس کی خوفاک آواز نگنے گئی تھی۔ اس کا ختہ گریبان

آلے سے گھائل کیا تھا۔ ڈاکٹر ہربنس نے ہم تینوں کی مرہم پٹی کی۔ اس کارروائی کے دوران ہم اس واقعے پر تبھرہ بھی کرتے رہے۔ بھینی بات تھی کہ یہ ہنگامہ انہی لوگوں نے کیا ہے جو اس سے پہلے مجھے ڈھلوان سے و کھیل چکے تھے۔ اس میں سراسر گرو ایش اور گرو کھیال کا ہاتھ نظر آتا تھا۔ بہر حال اس بات کو ثابت کرنا آسان نہیں تھا۔

واکثر برنس کا خیال تھا کہ فورا پولیس میں رپورٹ درج کرائی جائے اور اس میں بلا جھیک گرو الیش اور گرو کھیال کا نام لیا جائے۔ اسپتال کی انتظامیہ کے چند دیگر افراد کی رائے بھی بھی بھی کی بھی تھی کی بھی تھی لیکن میں اس معاملے کو حزید بڑھانا نہیں جا بتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر ہرنس سکھے سے کہا۔'' بلیز ڈاکٹر! مجھے اس بارے میں تھوڑا سا سوچنے کا موقع دیں۔'' حزہ نے بھی میری تائید کی۔

اس واقع ہے ایک اور Set Back بھی ہوا تھا ارو وہ یہ کہ میرے پاؤں کے فرخی پرزو پڑی اور شیح کک میرا پاؤں سورج گیا۔ شیح بھی ہم پر جملے کی خبر قرب و جوار میں کھیل گئی۔ کچھ اوگوں کا خیال تھا کہ بینا معلوم چورا کچکے تھے جو چوری کی نیت ہے اسپتال میں داخل ہوئے، وہ اس ہے پہلے بھی اسپتال ہے راش وغیرہ چرا کچکے ہیں۔ ایک رائے یہ بھی تھی کہ حملہ آوروں کا تعلق مقامی آبادی کو پٹا کے بھکٹوؤں سے تھا۔ بیاوگ اسپتال کے کام کو سبوتا اور کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ غرض اس نوعیت کی تین چارتھیوریاں تھیں۔ شام کو ایک بھیب واقعہ ہوا۔ جھے پھ چلا کہ استاد گروایش میری عیادت کے لیے اسپتال آئے ہیں۔ بیقطعی غیر متوقع صورت حال تھی۔ میں اور حزہ حیران رہ گئے۔ استاد گروایش کی طرح وہ بھی گیروا کپڑوں میں اسپتال آئے ہیں۔ بیقطعی غیر متوقع صورت حال تھی۔ میں اور حزہ حیران رہ گئے۔ استاد کے وایش کی طرح وہ بھی گیروا کپڑوں میں کے گئے میں ایک ایک ایک ایک کندھا نگا تھا۔ گروایش کی طرح وہ بھی گیروا کپڑوں میں ہے جیلوں کے گئے میں ایک ایک ایک ایک کندھا نگا تھا۔ گروایش کے گئے میں تین مالا کیس تھیں جبکہ چیلوں کے گئے میں ایک ایک ایک ایک کندھا نگا تھا۔ گروایش کے گئے میں تین مالا کیس تھی۔ ایسے چپلوں کے چاروں طرف ایک ایک ایک کنارہ ہوتا تھا۔ اس کنارے کی وجہ سے چپل کا تلا زمین کے چاروں طرف ایک باریک کنارہ ہوتا تھا۔ اس کنارے کی وجہ سے چپل کا تلا زمین سے نہیں گلانا تھا۔ مقصد بیہ ہوتا تھا کہ حشرات وغیرہ پاؤل سے نہ آئی نہا۔ مقصد بیہ ہوتا تھا کہ حشرات وغیرہ پاؤل سے نہ آئی مقار کیا۔

اسپتال کے ملاز مین نے فوراً کرسیاں فراہم کیں۔گروایش کے چکیلے سر پر ابھری ہوئی رگیس نمایاں نظر آ رہی تھیں۔اس نے حسب معمول بڑے ملائم کہج جس ہم دونوں کا حال دریافت کیا۔ایک چیلا گرو کے مترجم کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس مترجم کی زبانی ایش بولا۔'' آپ لوگ ہمارے مہمان ہو۔ مجھے دلی افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ دو بار جائے ہیں۔"

پہلی منع کرنے کے باوجود مسلسل بول رہا تھا۔ وہ فیطیوں کے انداز بی ہمیں ایک بار
پر وہی کھا سنانے لگا جو اس سے پہلے درجنوں مرتبہ سنا چکا تھا۔ چھوٹے گرو کھیال سے
طنے استاد کروایش کا گاہے گاہے کشون گاؤں آنا۔ وہاں سون پر اس کی نظر پڑنا۔ دجرے
دھیرے اس کا سون کی طرف مائل ہو جانا۔ سون کو سکھ بی شامل ہونے کی خصوصی ترغیب
دیتر سے اس کا اپنی کوشش میں کامیاب ہونا اور سون کا سب پچھ چھوڑ چھاڑ کر چاتو چا تگ
لے کے مٹھ میں چلے جانا۔ وہاں اس کا دن رات گروایش کے زیر سایہ رہنا اور اس کی

چکی اس کھا کے حوالے سے بالکل خبلی ہو چکا تھا۔ ہر بات ہمارے سامنے اس انداز میں بیان کرتا تھا جیسے پہلی بار بیان کر رہا ہواس کی شدید کڑھن اور اس کا خبط دیکی کرمحسوں ہوتا تھا کہ اس کھا میں کسی نہ کسی حد تک سجائی ضرور موجود ہے۔

میرے اندر جوارادہ پنپ رہا تھا وہ چنگی کی باتوں سے مضبوط ہوا تھا۔ اس بیس کچھ مزید مضبوطی موجودہ حالات کی وجہ سے آ رہی تھی۔ پگوڈا کے نشنگم ہمیں جس طرح ڈراکر یہاں سے ہمگانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ نظر انداز کرنے والی بات نہیں تھی۔ کان لپیٹ کر یہاں سے نکل جانا اب جھے کی طور بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ بیس کوئی بھڈے باز شخص نہیں ہوں۔ لڑائی جھڑ سے اور تناز عات سے ہمیشہ دور بھاگا ہوں۔ بلکہ کی وقت تو بھے یہ بھی محسوں ہوتا ہے کہ بیس کوئی بہت توانا و مضبوط شخص نہیں ہوں۔ میری اس پندی کہ سے یہ بھی محسوں ہوتا ہے کہ بیس کوئی بہت توانا و مضبوط شخص نہیں ہوں۔ میری اس پندی کہ کہ کی ہوت تھے کہ کہ بھی کھوری کی حدکو چھوتی ہوئی محسوں ہوتی ہے۔ لیکن وہ شب و روز پچھوالیے تھے کہ انہوں نے بھے یکم ربدل کر رکھ دیا تھا۔ بی سون کے لیے ڈٹ گیا تھا اور گزرنے والے ہر دان کے ساتھ میری یہ کیفیت شدید ہور ہی تھی۔ بیس نے دکھولیا تھا اور گزرنے والے کہ دان میں ہوئی ہے۔ اپنی زندگی کو۔۔۔۔۔ ہر دان کے ساتھ میری یہ کیفیت شدید ہور ہی تھی۔ جل کے چھالی بھی پھنسی ہوئی ہے۔ اپنی زندگی کو۔۔۔۔۔ کو چھل بیس ہو جو چار پانچ سال پہلے بنکاک کے کچڑ میں ایک کنول کی طرح پھوٹا تھا اور ایک خوشبو کی طرح پھیے ہیں اس کیا تھا۔

کل رات جودھینگامشتی ہوئی تھی اس کے سب میرے پاؤں پر پھر سوجن ہوگئی تھی اور پاؤں پر وزن نہیں پڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر ہربنس پریشان دکھائی دیتا تھا۔ چھکڑا بان کاریک ابھی بھی بھٹ گیا تھااور اندر سے پہلیاں بہت نمایاں وکھائی دے رہی تھیں۔ ڈاکٹر ہربنس کے اشارے پر ملاز مین چنگی کواٹھا کر ڈریننگ روم کی طرف لے گئے۔ ڈاکٹر ہربنس بھی ان کے پیچھے دوڑ گیا۔

ڈاکٹر ہر ہمی ہمی ان کے پیچے دوڑ کیا۔ گروایش بظاہر مطمئن کھڑا تھا اور اپنے مشتعل چیلوں کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اندر سے وہ بھی گھبرایا ہوا ہے۔ پچھ دیر احد ڈاکٹر ہر بنس بھی واپس آگیا۔ وہ مقامی زبان میں گروایش سے با تیس کرنے لگا۔ انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس واقعے پر گروایش سے معذرت کر رہا تھا اور چکی کوایک جنونی مریض قرار دے رہا

۔ ''کیا پیخض آپ کو پہلے سے جانتا ہے؟'' میں نے مترجم کے ذریعے گروایش سے حھا۔

" " لگنا تو یمی ہے لیکن میں اے نہیں پہچانا۔" ایش نے کہا پھر ذرا تو قف ہے اپنے ایک چیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔" نیہ کہدرہے ہیں کد ایک دو دفعہ یہ بڑے پگوڈا میں بھی ہنگامہ کرچکا ہے اور مار کھا چکا ہے۔"

صاف اندازہ ہور ہا تھا کہ گرو ایش تجابل عارفانہ سے کام لے رہا ہے۔ ورنہ وہ چکی کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ قریبی کمرے سے چکی کے چیخنے کی آواز مسلسل آری تھی۔

کچھ در بعد ہنگامہ ختم ہوا اور گرو ایش اپنے تین عدد چیلوں کے ساتھ بذرایعہ چکڑا اسپتال سے روانہ ہو گیا۔ وہ ہماری تیار داری کے لیے آیا تھا۔ لیکن اب واپس جا رہا تھا تو اس کے ایک چیلے کی ٹاک پکوڑا بنی ہوئی تھی۔ ماحول میں کشیدگی سی تھی۔

ایک دو گھنے بعد چھکی پھر ہمارے درمیان موجود تھا۔ ڈاکٹر ہربٹس نے اپنی پاکٹ سے چھکی کے لیے ''ان ہیل'' مہیا کیا تھا۔ ''ان ہیل'' کے استعمال سے چھکی کی سائس قدرے ہمال ہوگئی تھی۔ ڈاکٹر ہربٹس نے اسے بولنے سے منع کیا تھا گروہ پھر بھی بواتا جا رہا تھا۔ '' یہ گرو ایش اور کشیال، سادھونہیں شیطان ہیں۔ بیداوپر سے گورے اور اندر سے کا لیے سیاہ ہیں۔ بیخود ہی قطم کرتے ہیں اور خود ہی آنسو پو خچھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ بد بخت سیاہ ہیں۔ بیخور ہے گئے دونوں کی تیار داری کر کے وہ لوگوں کی رائے بدل دیں گے۔ لوگوں کی رائے ان کے بارے ہیں بھی نہیں بدل سکتی۔ جولوگ انہیں جانے ہیں وہ بودی انہجی طرح

تک کشون گاؤں سے واپس نہیں آیا تھا۔ وہ تین جارون کا کہدکر گیا تھالیکن اب دی روز ہونے کو آئے تھے۔ اس کی غیر موجودگی کے سبب ہمیں اکثر زبان بھنے اور سمجھانے کا مسئلہ بیش آتا تھا۔ گھر والوں کی طرف سے پھر فکر لاحق ہونے گئی تھی۔ ان کا خط لے اب تین ہفتے ہو چکے تھے۔ کاریک کے واپس نہ آنے سے پریشانی تو تھی لیکن ایک امید بھی تھی، اور وہ بید کہ جب وہ واپس آئے گا تو لا ہور سے آنے والے ایک دو جوانی خط بھی اس کے پاس ہوں سے حزو کا تو خیال تھا کہ وہ صرف ای لیے لکھون میں رکا ہوا ہے کہ جوانی خط آ

جائیں تو وہ لے کر یہاں پہنچ۔ تین چاردن مزیدای طرح گزر گئے۔ میرے بازو کے پلاستر کے اندر تھجلی ہوتی رہتی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ کوئی سلائی یا تھا وغیرہ ہو جے پلاستر کے اندر تھسا کر بازو کو تھجاتا رہوں۔ فارغ وقت میں تیجے سے فیک لگا کر بیٹے بیٹے میں نے بال پوائٹ سے پلاستر ک ہموار سطح پر فیض، احمد فراز اور اقبال کے کئی شعر لکھ دیئے تھے۔

تیرے ہونؤں کے پھولوں کی جاہت میں ہم دار کی خک شہنی ہے وارے گئے تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے اوراحد فراز کا شعر

تو خدا ہے نہ مرا عشق فرشتوں جیا دونوں انساں ہیں تو کیوں اسٹنے مجابوں میں ملیں

پلاسترکی اوپرکی جانب میں نے باریک لفظوں میں ای دل پندنظم کا ترجمہ لکھ رکھا تھا۔ جو جگرگاتی شام میں ایک رکھے پرسون نے مجھے سائی تھی۔ وہ دل گداز منظوم تحریر جس میں جیران بلبل تھا۔ کم ہو جانے والے سورج کا انتظار تھا۔ سمندر ٹیں اتر جانے والی لہر کا انتظار تھا اور اس ہوا کا انتظار تھا جورات کے بطن میں رو پوش ہو جاتی ہے۔

جسم پر چڑھنے والا پلاستر بھی مجیب شے ہوتا ہے۔ بید تھ دی روز کی اجنبیت کے بعد جسم کا حصد بن جاتا ہے اور بندہ اس کے نشیب و فراز اور نظج و خم سے اپنے جسم بی کی طرح آشنا ہو جاتا ہے۔ میرے بازو کونوے درج کے زاویے پر موڑ کر پلاستر کیا گیا تھا۔ بید نسف ہتھیلی سے شروع ہو کر کندھے سے قریباً پانچ انچ نیچ تک جاتا تھا۔ اس پلاستر کے نسف ہتھیلی سے شروع ہو کر کندھے سے قریباً پانچ انچ نیچ تک جاتا تھا۔ اس پلاستر کے

اندر میرا بازوسیدها ہونے کے لیے مجاتا رہتا تھا۔ جیسے وہ کسی تک کالی کوٹھڑی میں برسوں
سے پڑا ہوا قیدی ہواور تازہ ہوا میں سانس لینا چاہتا ہو۔ پھر کسی وقت مجھے محسوس ہوتا جیسے
سے بازونیس ..... بید میرے اور سون کے سینے میں پلنے والا بیار کا جذبہ ہے۔ بیڈوٹ پھوٹ
کر حالات کے سخت خول میں بند ہوگیا ہے۔ تاریکی اور گھٹن کا امیر ہوگیا ہے۔ بیہ باہر لکانا
چاہتا ہے۔ روشنی اور تازہ ہوا کو چھونا چاہتا ہے۔ بیہ خود کو زندگی کی حدثوں سے معمور کرنا
چاہتا ہے۔

شب وروز زبردست بكمانية كاشكار تقيراس بكمانية من كي طرح كانديشے بھی کلبلاتے تھے۔ان میں بیاندیشہ بھی تھا کہ گروایش اور کشیال کی طرف ہے ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے پھر کوئی کارستانی کی جائے گی۔جس رات ہم پر حملہ ہوا اس رات تو ڈاکٹر ہربنس بہت سے یا نظر آیا تھالیکن بعدازاں اس نے بھی حملے کی رپورٹ وغیرہ کرانے یر اصرار نبیں کیا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ مقامی مجکشوؤں سے مخاصت برهانے کو وہ بھی مناسب نبیں مجھتا۔ اس کا رویہ حقائق کے عین مطابق تھا۔ اسے یہاں رہنا تھا۔ اس برے بھے استال کو چلانا تھا اور مصیبت زدہ لوگوں کے دکھ بائٹے تھے۔ بھکٹو پہلے ہی اس کی يهال موجود كى سے نالال تھے۔ وہ انہيں مزيد نالال كرنے كا خطرہ مول نہيں لے سكتا تھا۔ ہم دونوں نے محسوں کیا تھا کہ ڈاکٹر ہربنس اپنی مجبور یوں میں بری طرح کھرا ہوا ہے۔ انمی مجبور یوں کے سبب اب وہ بیجی جاہتا تھا کہ ہم زیادہ دیر اسپتال میں ندر ہیں۔ویسے مربنس كا رويه مارے ساتھ بے حد مدردى اور اپنائيت كا تھا۔ اى مدردى كےسب اس نے ایک دو بار دب کہے میں ہم سے کہا تھا کہ ہم لڑ کے قیلن کے حوالے سے بھشکوؤں ہے الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ مقامی طور پر ان لوگوں کا پورا ہولڈ ہے اور وہ اپنی مرضی کے خلاف کچھنیں ہونے دیتے۔ اس نے اپنے مخصوص کہجے میں کہا۔" بجن جی! ان لوگوں نے میرے اندازے کے مطابق شیلن کوانا کا مئلہ بنالیا ہے۔ قبیلن اگر بنکاک جا کرصحت مند ہو جائے تو ان کی ناک بیجی ہو جائے گی۔ وہ اس سے بہتر سمجھتے ہیں کہ شیلن "میانو عالك ك على ده كرم جائے۔"

"ية قل ب ذاكر!" حزه في برك كركها-

دولیکن اس قل کو یہال کوئی قل نہیں سمجھے گا اور نہ ثابت کر سکے گا۔ ایسے درجنوں واقعات میں یہال خوداین آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔''ا كربية شنالي

كرب آشالي

ہے یہ کھپال؟ تہادا کیا جھڑا ہے اس ہے....تہارے جیے بندے کے ساتھ اس نے کیوں کیا ہے ایے؟"

اندازہ ہورہا تھا کہ کاریک نے بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رائے ہی جبار کو یہاں کے حالات کے بارے ہی چھو' بریفنگ' وے دی ہے۔ ہی نے محراتے ہوئے کہا۔

"جبار بھائی! کیوں آتے ہی شنڈے گرم ہونے گے ہو۔ کچھنیں ہوا ہے یہاں ابھی ذرا سانس لے لو پھر سب تفصیل سے بتاتا ہوں تہہیں۔"

جبار نے انگلی اٹھا کر کہا۔'' دیکھوڈ اکٹر باؤ! اورڈ اکٹر تمزہ! مجھے بچوں کی طرح پر پانے کی کوشش نہ کرو۔ جو بھی معاملہ ہے بیہاں مجھے بچ بچ بتاؤ۔ تتم خدا کی تمہاری حالتیں دیکھ کر میراخون کھولنے لگا ہے۔''

جبار کے آنے سے ماحول میں ایک دم تازگی اور نیا پن آگیا تھا۔ اسپتال کا بیار اور ختہ حال ماحول بھی قدرے خوشگوار لگنا شروع ہو گیا تھا۔ پہلے دو دن تو ہم پاکستان کی باتیں ہی کرتے رہے تھے۔ ہمیں پاکستان سے آئے ہوئے چار مہینے ہی ہوئے بھے لیکن محسوں ہوتا تھا کہ کئی سال بیت گئے ہیں۔ لاہور کے گلی کوچ، لوگ اور مناظر رہ رہ کر یاد آرے تھے۔ جبار اپنے ساتھ جیسے پورا لاہور ہی اٹھا لایا تھا۔ اس نے گھر والوں کی خیر فیریت سے ہمیں آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ خط ملنے کے باوجود سب کو پریشانی تھی۔ والدہ فیریت سے ہمیں آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ خط ملنے کے باوجود سب کو پریشانی تھی۔ والدہ امیری والدہ کی والدی کا خریت سے ہمیں آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ خط ملنے کے باوجود سب کو پریشانی تھی۔ والدہ کیری والدہ کا بار بار کبتی تھیں کہ وہاں کوئی گڑ بڑ ہے۔ پہلا خط ملنے کے بعد سب لوگ ہماری والیس کے منتظر تھے۔ لیکن پھر جب دوسرا خط آگیا اور اس سے پنہ چلا کہ ابھی والیسی کے آٹار نہیں تو اندیشے ایک دم حقیقت میں بدلنے گئے۔

چوہدری جبار نے بتایا۔ ''جبن رخشی! سب سے زیادہ پریشان تھی۔ اس نے کئی بار
اکیلے میں جھ سے بات کی اور کہا کہ شاداب اور حمزہ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ بنکاک
میں کوئی الیمی بات ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں ہمارے ساتھ والیں نہیں آ سکے۔ بلکہ
والیسی کے وقت مل بھی نہیں سکے۔ بعد میں انہوں نے ہمیں چار پانچ دن بعد آنے کے
لیے کہا۔ پھر میدت ایک دو ہفتے تک بڑھ گئی اور پھر بڑھتی چگی گئی۔ رخشی کی پریشانی جھے
سے دیکھی نہیں جارہی تھی۔ وہ آج کل بہت چپ بھی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ
کرلیا کہ میں مزید خطوں کا انتظار نہیں کروں گا اور یہاں آگر تمہاری خرلوں گا۔ میں نے

تمن چاردن مزیدگرر محے۔کاریک کے حوالے سے ہماری پریشانی گہرے اندیشوں میں برلتی جا رہی تھی۔ پیتے نہیں تھا کہ وہ اچا تک کیونکر غائب ہو گیا ہے۔ شاید وہ بھی بھکشوؤں کے خوف سے کئی کتر اگیا تھا۔ پیاؤ نے بھی دوبارہ اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ کھیا کاستوبھی دو ہفتے ہے نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے کسی کو بھیج کر ہماری خیر خیریت دریافت کروائی تھی۔ بہر حال مجھے یقین تھا کہ کاستو کے لیے ہماری حیثیت ابھی تک مہمانوں کی

ایک دن دو پر کے وقت بستر پر لیٹے لیتے میری نظراجا تک دروازے پر پڑی اور بش ہکا بکا رہ گیا ۔ جھے اپنی آتھوں پر بجروسے نہیں تھا۔ جو لمبا رق نکا مضبوط تحص وارڈ کے دروازے سے اندر داخل ہور ہا تھا وہ میرے لیے اجبنی نہیں تھا۔ وہ چو ہدری جبار تھا۔ ایک جوشیلا اور دیگ دوست، ہر مصیبت بی بلاتا خبر کود جانے والا ، ہر مشکل کے سامنے سینہ پر ہو جانے والا ، ہر مشکل کے سامنے سینہ پر ہو جانے والا ۔ بجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بی اے لا ہور کے مضافاتی علاقے سے آئی دور تھائی لینڈ کے اس دور افقادہ گاؤں بی و کھے رہا ہوں۔ اس دوراان حزو نے بھی چو ہدری جبار کا جبرہ اندرونی تھائی لینڈ کے اس دور افقادہ گاؤں بی و کھے رہا ہوں۔ اس دوران حزو نے بھی چو ہدری جبار کا چبرہ اندرونی جبار کو دکھے لیا اور اس کی آئیسیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چو ہدری جبار کا چبرہ اندرونی عذبات سے سرخ ہورہا تھا اور آئھوں بی آئسو چک رہے تھے۔ بی بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ لیک کرآیا اور بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے میر سے سر پر اور چبرے پر گئی ہو کیا۔ اس نے میر سے سر پر اور چبرے پر گئی ہو کے بو سے دیے اور گھو گیرآ واز بی بول۔ ان ڈاکٹر ہاؤ! یارتم نے تو ہماری جان ہی نکال دی تھے۔ بی بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ کہ بیاں اسپتال میں پڑے ہو اور وہاں ہمیں چشیاں لکھ رہے ہو کہ درست نکلے ہیں۔ تم یہاں اسپتال میں پڑے ہو اور وہاں ہمیں چشیاں لکھ رہے ہو کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور دہاں ہمیں چشیاں لکھ رہے ہو کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور دہاں ہمیں چشیاں لکھ رہے ہو کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور دہاں ہمیں چشیاں لکھ رہے ہو کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور دہاں ہمیں چشیاں لکھ رہے ہو۔

ب س بین ما و جزہ ہے بغل گیر ہوا اور اس کا منہ سر بھی چوہا۔ کاریک ہمارے سامنے میرے بعد وہ حزہ ہے بغل گیر ہوا اور اس کا منہ سر بھی چوہا۔ کاریک ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے بھی ہاتھ وغیرہ طلایا۔ اب سے بات مجھنا ہمارے لیے مشکل نہیں تھی کہ جبار کاریک کے ساتھ ہی بہاں پہنچ سکا ہے۔ ہم جیران تھے اور خوش بھی تھے۔ ایک منٹ پہلے تک ہم ہرگز تو قع نہیں کررہے تھے کہ کاریک واپس آ جائے گا اور اس کے پاس جوالی خط کے بجائے جیتا جاگا بندہ ہوگا۔

جبار نے میرے بازواور پاؤل کوچھوتے ہوئے کہا۔" باؤیارا بیکیا چن چڑھالیا ہے تم نے ..... یکس نے کیا ہے تہارے ساتھ؟ قتم خداکی جس اسے جان سے ماروول گا۔کون مشورہ بھی چاہئے اور مشورہ تم ای وقت دے سکتے ہو جب تہمیں بات کا پتہ ہوگا۔''
اچا تک ہماری گفتگو کو ہر یک لگ گئے۔ او نچا لمبا ڈاکٹر ہربنس سفید شرف میں ملبوس
تیزی سے قدم اٹھا تا ہماری طرف آ رہا تھا۔ آج پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر ہکی ی
خوثی کی جھک دیکھی تھی۔ وہ گھاس پر اپنا سرخ رو مال بچھا کر ہمارے قریب ہی بیٹے گیا۔
اس کی پنی اپنے پانچ سالہ بچ کے ساتھ عرصہ چار ماہ سے اپنے میکے میں تھی۔ وہ اس بات
سے روٹھ کر گئی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر ہربنس اسے ٹائم نہیں دیتا اور نہ گھر میں معقول خرچ بھیجنا
ہوا تھا۔
ہے۔ ایک صد تک وہ ٹھیک بھی تھی۔ ہربنس نے اس اسپتال کو ہی اوڑ ھنا بچھونا بنایا ہوا تھا۔
میں نے کہا۔''کیا بات ہے ڈاکٹر انہیں ہماری بھائی سے سلح تو نہیں ہوگئی ؟''
میں نے کہا۔''کیا بات ہے ڈاکٹر شاواب!'' ہربنس مسکراتے ہوئے بولا۔'' آج میں کی
اور وجہ سے خوش ہوں۔

" کھے ہمیں بھی بتا کیں۔" میں نے کہا۔

" بجن جی ایکھ گرانٹ ملی ہے اسپتال کو۔ زیادہ رقم تو نہیں مگر بلڈنگ کی تھوڑی بہت مرمت تو ہو بی جائے گی۔ بارشوں کی وجہ سے مریض بے آرام ہوتے ہیں تو بچ مانو میرا من رونے لگتا ہے۔ ' ہربنس نے جیب سے ایک چیک نکالتے ہوئے کہا۔

ہربنس کی باتوں سے پیتہ چلا کہ بیر گرانٹ قریباً ہرسال دو مرتبہ علاقے ہیں پہنچی ہے۔
لیکن اس کا زیادہ تر حصہ پگوڈا کے ختظمین ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بیر گرانٹ ایک طرح سے
مقامی زمینداروں کی طرف سے فصل کا صدقہ ہوتی ہے۔ گر بیصدقہ پجھ لا لچی بھکٹوؤں کی
وجہ سے تحقین تک کم بی پہنچ پاتا تھا۔ اس مرتبہ ڈاکٹر ہربنس نے خصوصی کوشش کی تھی اور
یوں چند ہزار بھات اسے حاصل ہو گئے تھے۔ وہ کافی دیر تک بیٹھا رہا اور اسپتال کے
حوالے سے اپنے سنہرے خوابوں کی تفصیل بیان کرتا رہا۔ خواب بہت تھے اور رقم بہت
چھوٹی تھی اور پھر ڈاکٹر ہربنس کواس آفت کا پیتہ بھی نہیں تھا جوایک دو دن ہیں یہاں آنے
والی تھی۔

یہ تیرے دن صبح آٹھ بج کی بات ہے جب استال میں ہینے کے مریش آئے شروع ہوئے۔ میں چہنی کے بیڈ شروع ہوئے۔ میں چہڑی کے بیڈ کروع ہوئے۔ میں چہڑی کے بیڈ کے ساتھ ہی تین چار مریض قے اور اسہال کی شکایت کے ساتھ کراہ رہے تھے۔ میں باتھ روم سے ہوکر واپس آیا تو ان مریضوں کی تعداد آٹھ سے دیں ہو چکی تھی۔ کئی مریض

یہ بات سب سے چھپائے رکھی لیکن روانہ ہونے سے چند گھنٹے پہلے میں نے رخش کو سب
کچھ بتا دیا۔ تمہیں پت می ہے کہ میں انگریزی کے دو چار لفظ ہی بول سکتا ہوں۔ بس خط
والا ایڈرلیں میرے پاس موجود تھا۔ مجھے پت تھا کہ اس ایڈرلیں تک تو میں پہنچ ہی جاؤں
گا۔ میں ایڈرلیں پر چنچنے میں کامیاب ہوا اور اس سے آھے یہ چھکڑا بان میرے لیے رحمت
کا فرشتہ بن گیا۔ یہ بہت گڈ آ دمی ہے۔ یہ تمہارا راز بھی رکھنا چاہتا تھا اور اسے یہ بھی منظور
نہیں تھا کہ میں تم دونوں سے لے بغیر مایوس واپس چلا جاؤں۔ میں اس کی منت ساجت
کرتا رہا اور آخر کاریہ مان گیا۔''

"رفش کیس ہے؟" می نے جبارے پوچھا۔

"تنہارے خیال میں اسے کیا ہونا جائے؟" جبار نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ "محیک ہی ہونا جائے۔"

"تہبارے بغیر وہ کیے ٹھیک رہ سکتی ہے ڈاکٹر ہاؤ!" اس نے کہا اور ایک ہی فقرے میں اپنے اور دخش کے سارے احساسات مجھ تک پہنچا دیئے۔ میں خاموش رہا۔

بیشام کا وقت تھا۔ ناریل اور تاڑ کے لیے لیے سائے اسپتال کے نیم پختہ احاطے میں پھیلے ہوئے تھے۔ پھیلے ہوئے تھے۔ ہم ایک زنگ آلود اسٹریج کے قریب گھاس پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ چوہدری جبار بچھے کندھے کا سہارا دے کر باہر لایا تھا۔ حمز ہ اندر وارڈ میں سور ہا تھا۔

چو ہرری جبار نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔''ڈاکٹر باؤ! میں نے تو حمہیں سب پھھ بتا دیا ہے اب تم بھی بتا دو۔''

مي نے كہا۔"كيا بتانا ضروري ہے؟"

"بالكل ضرورى ہے۔ نہ بتاؤ كے تو ميں تم سے تشقی شروع كر دوں گا .... ہاں ايك وعدہ ہے ... تم جو پچھ بھى بتاؤ كے تحل اور آ رام سے سنوں گا اور جو تمہارى رائے ہوگى اسے ول سے مانوں گا۔''

میں نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔''جہار بھائی! تم سے پچھے چھپایا جا ہی نہیں سکتا۔ خمہیں سب پچھ بتا دوں گا۔بس تھوڑا ساانتظار اور کرلو۔۔۔۔بس تھوڑا سا۔''

جبار نے میری آ تھوں میں جمانکا۔ پھر دھے انداز میں بولا۔" کوئی کڑی شوی کا

"جبیں کہا ہے نال جو کھے بھی ہوا ہے سب تہارے علم میں لے آؤں گا۔ مجھے تبارا

کرری تھی جبکہ ہربنس ایک مریض بچے کو انجکشن لگانے کی فکر میں تھا۔ اس تھینچا تانی میں انجکشن کی وائل ہربنس نے غصے سے جلد بازعورت کی طرف دیکھا جس عورت کے بچے کو لگنے والا انجکشن جلد بازعورت کی وجہ سے ٹوٹا تھا وہ غضب سے پاگل ہوکر اس عورت پر ٹوٹ پڑی اور جو تیوں سے اس کو پیٹنے گئی۔ چینجے جلاتے ہوئے مریض ہراخلاتی قید سے آزاد نظر آرہے تھے۔

میں نے ہربنس سے کہا۔''ڈاکٹر آپ کسی طرح دواؤں کا انظام کریں۔ہم کوشش کر کے یہاں کا کام سنجالتے ہیں۔''

یہ حقیقت تو ہر بنس کو بھی نظر آ رہی تھی کہ دواؤں کے بغیر یہاں رکنے کا کوئی فائدہ خیس۔ اس نے ای وقت اپنی جمع پونچی نکالی اور ایک ادھیڑ عمر ملازم کے ساتھ اپنی پرانی فوجی موٹر سائکل پر بیٹھ کرروانہ ہوگیا۔

ال روز میرے علاوہ جمزہ اور چوہدری جبار نے بھی انسانی ہے بی اور لا چاری کے وہ وہ مناظر دیکھے کہ روح کانپ اٹھی۔ لوگ رور ہے تھے۔ چی رہے تھے۔ فرش پر پچھاڑیں کھا رہے تھے اور مائم کر رہے تھے۔ وہ دوا کے ایک ایک قطرے کو ترس کر مر رہے تھے اور کھا رہے تھے اور مائم کر رہے تھے۔ وہ دوا کے ایک ایک قطرے کو ترس کر مر رہے تھے اور کچھ دور نیلے پر واقع پھوڈا بیس مہائما کے جھوٹے پجاری بالکل لا تعلق بے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اسپتال کو ملنے والی رقم اپنی تو ندیں برہ ھانے بیس صرف کی تھی یا میلوں ٹھیلوں کی انہوں کے نذر کی تھی یا اس سونے کے پانی والے سنہری کلس بنائے تھے۔ اب وہ ان کلسوں کے نیز کی تھی یا اس سونے کے پانی والے سنہری کلس بنائے تھے۔ اب وہ ان کلسوں کے نیچ بیٹھے آ رام وسکون کی بانسری بجا رہے تھے۔ اور گھٹوں بیس سر دے کر روحانی مراقبوں بیس مھروف تھے۔ بدھا کا وہ تھم نجانے کس طاق نسیاں بیس پڑا تھا جس بیس انہوں نے بیس مصروف تھے۔ بدھا کا وہ تھم نجانے کس طاق نسیاں بیس پڑا تھا جس بیس انہوں نے ہدایت کی تھی کہ بھٹو فقط اپنے بارے بیس بی نہوں کے میں مصروف اپنے سکون کی پرواہ ہی مت کرے وہ بڑے درد کے ساتھ اس بات پرغور کرے کہ وہ پوری انسانیت کے دکھ درد کا مداوا کیے کرسکتا ہے۔ وہ لوگوں کے دکھ کے بانٹ سکتا ہے۔

وہ ہمیں قیامت کا دن محسوں ہور ہا تھا۔ شام تک اسپتال میں کم و بیش دو درجن افراد ہلاک ہو چکے تقے اور استے ہی ایسے تھے جن کی حالت نازک تھی۔ مرنے والوں میں زیادہ تر تھائی بچے تھے۔ تھائی بچے گول مٹول ہوتے ہیں لیکن آٹھ پہر تک شدید ڈی ہائیڈریشن میں مبتلا رہ کر مرنے والے بچے صحراکے پھولوں کی طرح جبل بچے تھے۔ ان کی آٹکھیں مجرائی میں اور ان کے سو کھے سیاہ ہونٹ اور کھلے رہ گئے تھے۔ ان کی ماؤں ماؤں میں اور ان کے سو کھے سیاہ ہونٹ اور کھلے رہ گئے تھے۔ ان کی ماؤں

دو پہرتک بید حالت ہوگئ کہ اسپتال کے برآمدے اور احاطے میں بھی مریض نظر آنے
گے۔ ان میں بچے، بوڑھے، عورتمی بھی شامل تھے۔ ہر طرف چیخ و پکار مچی ہوئی تھی۔ پید
چلا کہ نواحی علاقوں میں ہینے کی وہا کل رات سے پھوٹی ہوئی ہے۔ حسب رواج لوگ پہلے
اپنے طور پر ٹونے ٹو کھے کرتے رہے ہیں جب حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں تو اسپتال کی
طرف بھا گنا شروع ہوئے ہیں۔

بڑے دلدوز مناظر تھے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا اس کا معصوم بچہ آخری ہیکیاں لے رہا تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتی ہوئی ڈاکٹر روم کی طرف دوڑی۔ فرش پر لیٹے ایک مریض سے شوکر کھا کر گرگئ۔ اس کا بچہ پہلے ہی جاں بلب تھا فرش پرلڑ ھکنے کے چند سیکنڈ بعد ہی ایک میکارتھی گرنے کے فوراً بعد بے چند سیکنڈ بعد ہی ایک ایک گرنے کے فوراً بعد بے ہوش ہوگئے۔ ملازم اسے اٹھا کرعورتوں والے پورش کی طرف لے گیا۔

میں نے دیکھا ایک دیہاتی عورت نے اپنے ہاتھوں میں ڈاکٹر ہربنس کا باز و جکڑا ہوا تھااور چنے چنچ کراہے اپنے شوہر کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔اس کا شوہر فرش پر پڑا تھا۔اور ڈی ہائیڈریشن کی شدت سے مرنے کے قریب تھا۔وہ مقامی زبان میں ہربنس سے اپنے جال بلب شوہر کے لیے دوا ما تگ رہی تھی۔وواسے تھینچ تھینچ کراپنے شوہر کی طرف متوجہ

کے بین سے نہیں جاتے تھے۔ یقیناً یہ بین بدھ مت کے ان ناجائز تھیکیداروں تک بھی پہنچے ہوں گے جو شفاف فرشوں والے کروں بیں بیٹھ کر مالاؤں کو گردش دے رہے تھے اور خوشبوؤں کے گھیرے بیں تھے۔ لین وہ تو سکون اور راحت کے مثلاثی تھے۔ وہ زندگی کے اس تلخ اور کر یہہ پہلو کا سامنا کیوں کرتے؟ اپنی تن آسانیوں کو اپنی ''روحانی راحتوں'' کے گرد لیپ کروہ بالکل الگ تھلگ بیٹھے تھے پھوڈا کی کسی کھڑکی بیس کوئی چرہ نظر نہیں آ رہا

ڈاکٹر ہربنس رات نو بجے کے قریب دوائیں اور ڈرپس وغیرہ لے کر اسپتال پہنچا۔ یہ سامان ایک چیکڑے پر لاد کر لایا جمیا تھا۔ دوائیں چینچنے کے فوراً بعد تیزی سے مریضوں کا علاج شروع ہو گیا۔ دواؤں کے علاوہ ڈاکٹر ہربنس نے غذا کا انتظام بھی کیا تھا۔ دہی چاول اور ڈبل روثی وغیرہ کی ایک بڑی مقداروہ دوسرے چیکڑے بی اپنے ساتھ لایا تھا۔ فاکٹر ہربنس نے کہا۔ ''جن جی!اصل مسئلہ پانی کا ہے جمیں کافی زیادہ مقدار جس پانی النا ہوگا۔''

مزونے کہا۔" آپ پریشان نہ ہوں۔ جالیس پچاس لیٹر پائی ہم نے ابال کر شنڈا کیا ہوا ہے۔ ابھی مزید ابالا جارہا ہے۔"

''صفائی کے کام کے لیے آٹھ دی مزدوروں کا انتظام بھی ہوگیا ہے۔'' میں نے کہا۔ بربنس کے تھکے ہوئے چرے پر فقدرے رونق نظر آنے گئی۔

ہر اس کے دو تین روز ہم نے آٹھوں پہر کام کیا۔ ہم نے شفیس بنالی تھیں۔ ہرشفٹ کوآ رام
اور دیگر ضروریات کے لیے چھ سات کھنٹے ملتے تھے۔ ان دو تین دنوں بی ، بی نے
ہر بنس کومشین کی طرح کام کرتے دیکھا۔ وہ ایسے کام بھی کرگزرتا تھا جس کا کوئی عام ڈاکٹر
تضور بھی نہیں کرسکتا۔ اسٹر پچر نہ ہونے کی صورت بیں وہ مریض کوخود اپنے ہاتھوں بی اٹھا
لیتا تھا۔ ہاور چی اور چوکیدار کے فرائفن انجام دے لیتا تھا۔ مریضوں کی گندگی تک صاف
کر لیتا تھا۔ ان تین دنوں نے ہماری نظر بی ڈاکٹر ہر بنس کی قدر ومنزات کئی گنا بڑھا دی

تیسرے دن وہا کا زور ٹوٹ گیا۔ نے مریض آنا بند ہو گئے اور پرانے مریض بہتر ہونے گئے۔ پہلے دن کی ہلاکتوں کے بعد صرف دو تین مریض اور مرے تھے۔۔۔۔ یہ اسپتال اور ڈاکٹر ہربٹس بہت سے مریضوں کی زندگی کا وسیلہ بن گئے تھے۔ ڈاکٹر ہربٹس

نے مسکسل تین روز جوشب وروز مشقت کی تھی اس کا ایک برا نتیجہ بھی نکلا اور وہ یہ کہ ڈاکٹر بربنس کوگردے کا دردشروع ہو گیا۔ ڈاکٹر کواس درد کی شکایت ایک دومر تبہ پہلے بھی ہو چکی تھی۔ ماہرڈاکٹر نے طبی معائنے کے لیے شہر جانے کا مشورہ دیا تھالیکن اپنی مصروفیات کے باعث ڈاکٹر ہربنس شہرنہیں جا سکا تھا۔ ہینے کی وہا پھیلنے سے پہلے بھی ڈاکٹر کو پہلو ہیں ہو جھ محسوس ہورہا تھا۔ وہا کے دنوں ہیں زبر دست بھاگ دوڑ سے یہ تکلیف کا فی ہو ھائی۔

دو تین دن کے اعدر اسپتال میں حالات نارال ہو گئے تو ہر بنس کے ساتھی ڈاکٹر وں نے کہدین کراسے ' بنکاک' جانے پر آمادہ کرلیا۔ اس موقع پر جھے ڈاکٹر ہر بنس کی مالی حالت کے بارے میں بھی اعدازہ ہوا۔ ڈاکٹر کے پاس ذاتی طور پر اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ وہ دس بارہ روزشہر میں رہ کر علاج کرا سکے۔ اسے اسپتال کی مرمت کے لیے جو چیک ملا تھا وہ سارا ہنگای دواؤں پر خرج ہو گیا تھا۔ بلکہ اس میں ڈاکٹر کی تھوڑی بہت ''سیونگ' بھی لگ کا۔ اب وہ تقریباً خالی ہاتھ تھا۔ پند نہیں کیوں جھے یہ درویش اس درویش سے ہزار درج بہتر نظر آئی جو ہاتھ میں کھول پکڑ کر اور نظے پاؤں ویرانوں میں گھوم کر اختیار کی جاتی تھی۔

ڈاکٹر ہربنس کو درد میں افاقہ نہیں ہور ہاتھا۔ وہ اپنے ایک ساتھی ڈاکٹر کے ساتھ شہر چلا یا۔

میرے پاؤں کا درد بتدریج بہتر ہور ہا تھا۔ جزہ کی چوٹیں بھی ابٹھیک تھیں۔ چوہدری
جہار کے آنے ہے ہمیں بے حد حوصلہ ملا تھا۔ چوہدری جبار نے یہاں آ کر پچوٹییں کیا تھا
کین اس کی فقط موجودگی ہی بڑی حوصلہ افزائقی۔ایک طرح کے تحفظ کا احساس ہور ہا تھا۔
لا ہور جس بھی ایک لائیسنسی ریوالور ہر وقت چوہدری جبار کے پاس موجود رہتا تھا۔ یہاں
بھی اس نے پیتے نہیں کہاں ہے ایک ولایتی ریوالور حاصل کر لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا
لائسنس وغیرہ نہیں تھا۔ جس نے اور حمزہ نے اسے منع بھی کیا تھا لیکن ایسی باتوں ہے اس
کے کانوں پر جول تک نہیں ریگتی تھی۔ وہ رات کو وارڈ کے اندر میرے اور حمزہ کے سر ہانے
سوتا تھا اور لگتا تھا کہ رات کو جاگتا ہی رہتا ہے۔

رات کوکی دفت وہ ہو لے ہولے منگنانے لگنا تھا۔ اس کی آواز میں بڑا درد تھا۔ جبار جبار جبار علی منگنانے کا تھا۔ آواز کا بید دردشاید ماضی کے اس جیے دبنگ مخص کے حراج کا بید پہلو قدر سے مختلف تھا۔ آواز کا بید دردشاید ماضی کے اس سانے سے تعلق رکھتا تھا جس نے چوہدری جبار کی زندگی کا رخ موڑا تھا۔ چوہدری جبار کی

ك بارك من بهى بم اكثر تبادله خيال كرت رج تھے۔

تمن روز بعد "بنگاک" سے ڈاکٹر ہرینس کے بارے بی اطلاع آئی۔اس کی تکلیف بیس پھیافاقہ تھا۔اس کے نمیٹ ہوئے تھے۔ابھی ایک نمیٹ مزید ہونا تھا۔اس کی طرف سے صورتحال اطمینان بخش تھی۔ لاہور بی اپنے اہال خانہ کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہم نے ایک ایک خط اپنے گھروں کو ارسال کر دیا تھا۔ بی نے ایک خط رخش کے نام لکھا تھا۔ اس بی اسے اپنی خبر خبریت کے بارے بی یقین والایا تھا۔ چوہدری جبار کے کہنے کہ م نے چوہدری کے ساتھ چند تصویر یں کھنچوائی تھیں۔ ان تصویروں بی میرا پلاستر شدہ بازو تو آگیا تھا گر بی نے زخی پاؤل کو ایک بوزنہیں ہونے دیا تھا۔ یہ تصویر یں بہیں بازو تو آگیا تھا کہ وہ آئیں گر خطوں کے ساتھ بی اور اسے کہا تھا کہ وہ آئیں ڈویلپ نہیں ہو کتی تھیں۔ ہم نے یہ کار بھک کو دے دی تھیں اور اسے کہا تھا کہ وہ آئیں پرنٹ کروا کر خطوں کے ساتھ بی پوسٹ کر دے۔ اپنے زخی بازو کے بارے بی، بی نے رخش اور گر والوں کو بہی بتایا تھا کہ ڈھلوان سے پیسل کر یہ صورتحال پیش آئی ہے۔ خط بین میں بی نے اہل خانہ کو پوری تبلی دی تھی۔

جس دن کاریک استال سے ہمارے خط وغیرہ لے کرروانہ ہواای شام ڈاکٹر ہربنس کا ایک تعالیٰ کمپاؤنڈرکوئی خاص اطلاع لے کرمیرے پاس آیا۔اس وقت بی ہڈیوں کے اس پنجر کے پاس موجود تھا۔ جے ہم چنگی کہتے تھے۔ چنگی بہت کزور ہو گیا تھا۔ کھا نے ہوئے اس کے کپڑے اکثر خراب ہو جاتے تھے۔ اس کے پاس سے ہروقت بدیو اٹھتی تھی۔ بی اس کی نبض د کھے رہا تھا۔ کمپاؤنڈر نے سرکے اشارے سے جھے باہر بلایا۔ بی باہر پہنچاتو اس نے سرگوشی بی کہا۔" جناب! گروایش آئے ہیں۔" باہر پہنچاتو اس نے سرگوشی بی کہا۔" جناب! گروایش آئے ہیں۔"

" ڈاکٹر بربنس جی سے ملتا چاہتے تھے۔ ہیں نے بتایا کہ وہ شمر گئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کے بارے ہیں پوچھنے لگے۔''

میں نے اندازہ لگایا کہ پچھلی مرتبہ گروایش کود کھ کر چنگی نے جو واویلا کیا تھااس کے سبب گروایش اندر نہیں آیا اور باہر کمرے میں بی بیٹھا ہوا ہے۔ میں کمیاؤنڈر کے ساتھ چھڑی کے سہارے چاتا ہوا کمرے میں پہنچا۔ یہ دیکھ کر جرت ہوئی کہ گروایش خلاف معمول اکیلا بیٹھا تھا۔ بس لمی می تاک والا ایک وبلا پتلا بھکٹواس کے ساتھ تھا جو یقیقا مترجم تھا۔

محبوب بیوی زرید ایک معمولی تکلیف کا شکار ہوئی تھی اور دیباتی علاقے میں بروقت مناسب علاج ند ملنے سے عین عالم جوانی میں داغ مفارقت دے گئی تھی۔ اس شدید جذباتی دھیکے نے چوہدری کی کایا پلٹی تھی اور وہ ڈاکٹر رخشندہ کا دست و بازو بن کیا تھا۔ کیونکہ ڈاکٹر رخشندہ (رخش ) نے اپنی ساری توانا ئیاں کی مائدہ علاقوں کے لاچار مریضوں کے لیے وقف کر رکھی تھیں۔ چوہدری کا یہ فیصلہ جذباتی نہیں تھا، اگر جذباتی ہوتا تو است سال گزرنے کے باوجودوہ رخش کے ساتھ دورا فیادہ علاقوں میں مارا مارانہ پھرر ہا ہوتا۔

ایک رات استال کے وارڈ جس گنگناتے گنگناتے وہ بولا۔ ''ویے ڈاکٹر باؤ! مجھ لگنا ہے کہ یہاں بھی سب کچھ ویا ہی ہے جیا ادھر ہمارے گاؤں راجوالی جس تھا۔ وہاں چر کی تھا، یہاں چھوٹے گرو کا استاد وڈا سائیں تھا۔ یہاں چھوٹے گرو کا استاد گرو ایش ہے۔ وہ دونوں بھی سیدھے سادھے لوگوں کو اپ تعوذ گنڈوں سے بے وقوف بناتے تھے، یہ دونوں بھی ہر مرض کا علاج اپ ٹوکلوں سے کرتے ہیں۔ وہاں بھی موت بائی جاری تھی میاری جاری ہے۔ ''

میں کہنا جاور ہاتھا کہ ایک شہناز وہاں تھی .....ایک شہناز (شیلن) یہاں بھی ہے لیکن میں خاموش رہا۔

چومدري بولا- " ڈاکٹر باؤ چپ کيوں ہو محتے ہو-"

میں نے کہا۔ ''جہار بھائی ! یہ پیر جی اور یہ وؤے سائیں کہاں موجود نہیں ہیں۔ وی لے چیام میں ہم بہت دور تک گئے ہیں۔ ہمیں تو ہر جگہ یہ لوگ طے ہیں۔ بس ان کے نام برل جاتے ہیں اور چیرے بدل جاتے ہیں۔ خصلت یہی رہتی ہے۔ ہر چھوٹا گروا پئے گرو ایش کا خصوصی چیچے ہوتا ہے۔ وہ اپ گروایش کے لیے رائے ہموار کرتا ہے اور اس کا با قاعدہ صلہ وصول کرتا ہے۔ وہ اپ گروایش کی پشت پناہی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ با قاعدہ صلہ وصول کرتا ہے۔ کچے معزز لوگ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بل کرسید سے ساوسے دیمیاتی لوگوں کی زندگیوں کو کھلوٹا بناتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہر بنس فرشتہ بن کر ان لا چار لوگوں ہیں آتا ہے تو اس کے پرتو ڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کی گرون کاٹ کر اس کی کھال ہیں بھی بھرنے کی سازشیں تیار کی جاتی ہیں۔ بھی پچھے ہر گر دوش کی حاتے ہیں۔ بھی بھی ہوتا ہے۔''

ہم پہلے بھی اس موضوع پر بات کر چکے تھے۔اب بھی کررہے تھے۔ بیرموضوع ہی ایسا تھا جس پر جتنا بولا جاتا کم تھا، ہینے کی وہا کے سبب جوسہ روزہ قیامت یہاں آئی تھی اس میں نے کہا۔'' آپ دیکے رہے ہیں۔ کہ میرا پاؤں ابھی پوری طرح ٹھیکے نہیں۔اگر آپ ضروری جھتے ہیں تو میرے ساتھی حزہ کولے جائیں۔'' ''نہیں میں رہا ہے کہ اس کرتے ہے۔ اس تا ہم کا سے اس کا میں۔''

" جیس میں چاہتا ہوں کہتم ہی چلوےتم مجھے اس سے زیادہ تجربہ کار لگتے ہو۔" گرو بش نے کہا۔

حزہ کوساتھ لے جانے والی بات میں نے یونمی کہددی تھی۔ ورنہ میں خود بھی شدت سے چاہ رہا تھا کہ جھے پگوڈا یا مٹھ میں جانے کا موقع طے۔ ایسی صورت میں کہیں سون کی صورت بھی نظر آ سی تھی۔ تھوڑی کی''ڈسکٹن' کے بعد میں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ گروایش نے کہا۔''ڈاکٹر! میں چاہتا ہوں کہ بید کام بڑی راز داری سے ہو۔ میرا مطلب ہے عام لوگوں کو تبارے مٹھ میں آنے اور جانے کا پید نہیں چلے .....میرا خیال ہے کہ تم میری مجوری مجھ رہے ہو۔''

لی نے اثبات بی سر ہلایا اور دل ہی دل جی ایش کی منافقت کو کوسا۔

ایش نے اپ بخصوص دھے لیج جی کہا۔ ''تم اگر چا ہوتو اپنے دونوں ساتھیوں کو اپنے حوالے سے اعتاد جی لیے جو۔ لیکن کی اور کو اس بارے جی ہر گرز معلوم نہیں ہوتا چاہئے۔ تم اپنا ضرور کی سامان لے کر تیار رہو۔ میرے یہاں جانے کے آ دھ تھنے بعد ایک تھوڑا گاڑی یہاں پہنچ گی۔ لیکن وہ اسپتال تک نہیں آئے گی۔ یہاں سے ایک فرلا تک دور بل پر کھڑی ہوگی تم گاڑی جی بیٹھ کر پہنچ جانا۔ باتی با تیں وہاں ہوں گی۔' ور بل پر کھڑی ہوگی تم گاڑی جی بیٹھ کر پہنچ جانا۔ باتی با تیں وہاں ہوں گی۔' میرے ساتھ واپس چلا گیا۔

میرے ساتھ ضرور کی تفصیل طے کر کے گروایش مترجم کے ساتھ واپس چلا گیا۔

میرے ساتھ ضرور کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ جبار ایک دم الرے نظر آئے لگا۔

اس کا اندیشہ تھا کہ معالمے جی کوئی چکر نہ ہو۔ وہ بھند ہو گیا کہ میرے ساتھ ہی مشورہ بات کا شی نے اس کا اندیشہ تھا کہ معالمے جی کوئی چکر نہ ہو۔ وہ بھند ہو گیا کہ میرے ساتھ ہی میں مشورہ جائے گا جی نے اپ کا شی نے اسے ٹالئے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں ٹلا۔ پھر حمزہ نے بھی بھی مشورہ ویا کہ ججے جبار کواپنے ساتھ رکھنا جائے۔

ایش نے اپنے چرے پر رعب وجلال طاری رکھنے کی مصنوی کی کوشش کر رکھی تھی۔
رئی کلمات کی ادائیگ کے بعد میں گرو ایش کے روبرو بید کی کری پر بیٹے گیا۔ میرے
اور ایش کے درمیان مترجم کے ذریعے جوراز دارانہ گفتگو ہوئی۔ وہ پچھاس طرح تھی۔
ایش نے کہا۔''ڈاکٹر میں تمہیں ایک ضروری کام کے لیے'' چاتو چا تگ لے'' لے جانا
چاہتا ہوں، کیا تم جا سکو ہے؟''

میں نے کہا۔'' گروصاحب! میں آپ سے کام کی نوعیت پوچھ سکتا ہوں۔'' وہ بولا۔'' میں خمہیں بتا دول گالیکن اس کے لیے خمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ یہ بات صرف تم تک بی محدود رہے گی۔اس میں ہماری عزت اور انا کا مسئلہ ہے۔'' '' میں کچھ سمجھانییں گروصاحب!''

وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ پچھ دیر تک خالی خالی نظروں سے میری جانب دیکھتا رہا۔ پھر ایک گہری سانس لے کر بولا۔''اپنے ایک بہت قریبی مریض کے علاج کے لیے میں متہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔'' (بات کرتے ہوئے گرو ایش کے سرکی ابجری ہوئی رکیس پچھ مزید ابجر جاتی تھیں)

میں جیران رہ گیا۔ ایک طرف ہے شعبدے باز شخص خود کو ہر دردکی دوا بتا تا تھا۔ دوسری طرف اپنے ہی کسی درد کے بدادے کے لیے خاموثی سے میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس کے بوی منافقت اور کیا ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے تاثر ات کو تاریل رکھتے ہوئے کہا۔ ''کیا میں مریش کے بارے میں یو چھ سکتا ہوں۔''

"بس بول سمجھو کہ وہ ہمارا بہت قریبی ہے۔ میں اس کی صحت کے لیے پچھ بھی کرنے کو ر موں "

میں نے ایک لحدتو قف کیا۔ پھر گروایش کی سرخی ہائل آتھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔

"کتاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ جھے جرت ہورہی ہے کہآپ مقامی انداز میں علاج کے
ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ پھر بھی آپ کواپنے قر ہی عزیز کیلئے میری مدد کی ضرورت ہے۔ "
استادگروایش نے حمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ "تم بالکل ٹھیک کہدرہ ہولیکن یہ
ایسا معاملہ ہے جو آسانی ہے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ بس تم یہ سمجھو کہ ہماری صلاحیتیں زیادہ تر
دوسروں کے لیے ہیں۔ اکثر یہ صلاحیتیں ہمیں خود فائدہ نہیں پہنچا تمیں۔ خاص طور سے اس
وقت جب ہمارے اندر فائدہ پہنچانے کی خواہش شدید ہوتی ہے۔"

رات کے تقریباً دی ہجے تھے جب ہم گھوڈا گاڑی پر ایک بچکو نے دارسنر کے بعد

دنواتو چا تک لے "پنچے۔ بیایک بند گھوڈا گاڑی تھی۔ بیں اور جبارا آن سامنے کچک دار

دشتوں پر بیٹے تھے۔ گاڑی بان گاڑی کے اگلے جے بیں تھا اور گاڑی کے دو گھوڈوں کو

بڑی چا بکدی سے چلاتا ہوا قریباً ڈھائی گھٹے بیں یہاں پہنچا تھا۔ بیں نے تھوڑا سا پردہ

اٹھا کر دیکھا۔ ہم مٹھ کے بلند و بالا دروازے کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ با کیں طرف پچھ

فاصلے پر چاتو چا تگ لے کی بہتی نینڈ کے دھند کھے بیں لیٹی ہوئی تھی۔ باکس طرف پچھ

جو نیزے بی لائین کی روثنی دکھائی دے دیتی تھی۔ پگوڈا کو جانے والی وسنج و حریش

میرھیاں بھی با کیں جانب نظر آ رہی تھیں لیکن وہ ہمارے سامنے تھیں جبکہ بہتی عقب بیں

سے معالی بھی جا کی سے مٹھ بی داخل ہو گئے۔ اصاطہ بھی ہم نے گاڑی بی بی بالیت

کیا۔ تمارت کی تھبی جانب آیک تنگ داہداری کے سامنے گاڑی دکی۔ گروائیش کی ہدایت

کے مطابق بی اندر ہی بیٹھا رہا قریباً دی منٹ بعد وہی لمبی ناک والا ''طوطا چش'' متر جم

گاڑی کے دروازے پر ٹمودار ہوا اور ہمیں اپنے ساتھ لے کرایک اندرونی کمرے بی چلا

مرے میں چٹائی بچھی تھی اور میس لیپ روشن تھا۔ ایک دیوار پر دو کھکول اور مالا کیں وغیرہ آویزاں تھیں۔ الماری میں بدھ مت سے متعلق کتابیں رکھی تھیں۔ ہم دو چار منٹ اس کمرے میں رکے۔ پھر چوہدری جبارتو و ہیں رہا لیکن مترجم مجھے اپنے ساتھ لے کرایک دوسرے کم ہے میں آگیا۔ یہ کمرانسبتا بہتر طریقے سے بجا ہوا تھا۔ یہاں کی چٹائی بھی تفیس تھی۔ کمرے کے وسط میں گروایش میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ ہم دونوں آئے سامنے گاؤ کئے کے سہارے بیٹھ گئے۔ مترجم کی وساطت سے ہمارے درمیان گفتگو شروع ہوئی۔ میرے لیے یہ گفتگوسنی خیز تھی۔

مروایش نے کہا۔''میں تمہیں ایک مریضہ کے لیے یہاں لایا ہوں۔ وہ مٹھ کی ایک

ہونہار طالبہ ہے۔ بول مجھو کہ میرے ہونہار ٹاگردوں میں سے ایک ہے۔ میں اسے ہر صورت میں صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ دنوں سے بہت ست تھی۔ اور سر درد وغیر ہ کی شکایت کر رہی تھی۔ کوئی دس روز پہلے کی بات ہے کہ جب کتاب کی تعلیم کے دوران اچا تک اس پر دورہ پڑا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے گئے اور وہ بے ہوش ہوگئے۔ کافی جتن کے بعد وہ ہوش میں تو آگئی لیکن پوری طرح صحت مندنہیں ہوئی۔ دو دن بعد رات کے بعد وہ ہوش میں تو آگئی لیکن پوری طرح صحت مندنہیں ہوئی۔ دو دن بعد رات کے وقت اسے پھر دورہ پڑ گیا اور وہ بے ہوش ہوگئی ..... پھیلے پانچ دن میں اسے وقتے وقفے وقفے سے کئی مرتبہ بے ہوشی اور نیم بے ہوشی کی شکایت ہو پھی ہے۔ اس کے لیے جو پچھ مٹھ میں کیا جا سکتا تھا کیا جا چکا ہے مگر بہتری کی صورت نظر نہیں آ رہی۔'

میرے ذہن میں آندهی ی چلے گئی۔ دل کے اندر کہیں گہرائی ہے آواز آنے گئی تھی کہ ہونہ ہوگرو ایش جس طالبہ کا ذکر کر رہا ہے وہ سون ہی ہے اور وہ سون کے لیے ہی مجھے یہاں کے کر آیا ہے۔ میں جانیا تھا کہ سون ان دنوں شدید'' فین شن' میں ہوگی۔ عین ممکن تھا کہ اس کا پرانا مرض'' فینشن' کی وجہ سے عود کر آیا ہو۔ میری نگاہوں میں وہ چار پانچ سال پرانا منظر گھوم گیا تھا۔ جب سون بنکاک کے بوبے مارکیٹ میں کھلونوں کی ایک سال پرانا منظر گھوم گیا تھا۔ جب سون بنکاک کے بوبے مارکیٹ میں کھلونوں کی ایک دکان پر بے ہوش ہو کر گری تھی۔معلوم ہوا تھا کہ اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ اس کیفیت کا شکار ہو چکی ہے۔

میں نے اپنی دھڑکوں پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔''کہاں ہے آپ کی مریفہ....؟'' '' آؤ میرے ساتھ۔''ایش نے کہا اور میرے ساتھ راہداری میں آگیا۔

مٹھ کا اندرونی ماحول بے حد تھٹن والا تھا۔ چاروں طرف پھریلی دیواریں تھیں۔ چھوٹے چھوٹے دروازے چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں۔ مہاتما بدھ کے چھوٹے بڑے جمے جگہ جگہ نصب تنے۔ پھریلی کھر دری دیواروں پر نا قابل فہم زبان میں لکھے ہوئے کتبے موجود تنے۔ ہم چند نیم روش کمروں سے گزر کر ایک نسبتا روش کرے میں پہنچ۔ دو سرخ پوش لڑکیوں نے زرخرید کنیزوں کی طرح رکوع کے بل جھک کر گروایش کو تعظیم چیش کی اور باہر نکل کئیں۔

میرے دل کی دھر کنیں جیے تھم گئیں۔ میرے اندازے ٹھوس حقیقت میں بدل مجے تھے۔ بڑا ڈرامائی سامنظر تھا۔ میرے سامنے قریباً ایک فٹ او نچے چھوٹے ہے بستر پرسون مجری نیندسوری تھی۔ اس کے قریب بانس کی بنی ہوئی ایک تپائی رکھی تھی۔ تپائی پر چپنی ف مترجم ع كما-" ذراميراميديكل باس لي آؤ-"

وہ ہائم لینے کے لیے راہداری کی طرف مڑ گیا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا اور دھڑ کتے دل کے ساتھ سون کا شانہ جنجھوڑ دیا۔ وہ پہلے ہی نیم بیدار ہو چکی تھی۔ سمسا کر جاگئے۔ چنر سیکٹر تک وہ خالی خالی نگاہوں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ پھر اس کے حسین زرد چبرے پر زلز لے کے آثار نظر آئے اور وہ تڑپ کر بیٹے گئے۔ آنکھوں کے ساتھ اس کا منہ بھی کھلا ہوا تھا۔

میں نے انگریزی میں کہا۔'' گھبرانے کی بات نہیں سون! میں یہاں گروایش صاحب کے ساتھ آیا ہوں۔ وہ ایک سکنڈ کے لیے باہر گئے ہیں۔'' اس کے ساتھ ہی میں کچھ پیچھے ہٹ گیا۔ مبادہ وہ بلند آواز میں کچھ بول دے۔

> '' کک۔۔۔۔۔کہاں ہے گروایش!'' وہ بو کھلا کر ہولی۔ ''ابھی ہاہر گئے ہیں بس آ ہی رہے ہوں گے۔'' '' تت۔۔۔۔۔تم یہاں۔۔۔۔۔؟'' الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔

" گروایش نے مجھے تمہاری تکلیف کے سلسلے میں بلایا ہے۔ شاید میں ایک آ دھ دن یہاں رہوں گا۔ گروایش کے سامنے ہم دونوں بالکل اجنبی رہیں گے ورنہ بخت مشکل ہو جائے گی۔ میری بات مجھ رہی ہوناتم ؟"

سون نے سبے ہوئے انداز میں اثبات میں سر ہلایا۔ اس کی نگاہ میرے زخمی پاؤں پر سے ہوئی دخمی پاؤں پر سے ہوئی دخمی بازو پر آگئی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا جسم ہولے ہولے ارز رہا تھا۔ قدموں کی جاپ سنائی دی۔ پھر ان ملاز ماؤں میں سے ایک اندر آگئی جنہوں نے رکوع کے انداز میں جھک کر گروایش کو تعظیم پیش کی تھی۔ وہ شاید کسی کام سے کمرے سے باہر نگلی ہوئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد متر جم بھی میرا باکس اٹھائے ہوئے آگیا۔

یں نے مترجم ہے کہا۔''گروصاحب کواطلاع کرو۔مس جاگ گئ ہیں۔'' دومنٹ بحد گروایش بھی کمرے ہیں موجود تھا۔اے دیکھے کرسون نے بستر سے اٹھنے کی شرک سے مداہ میں میں انسان کے میں موجود تھا۔ا

کوشش کی۔ تاہم ایش نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ وہ مقامی زبان میں بری لگاوٹ کے ساتھ سون سے ہا تھی کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں جھا تکنے کے بعد میرے کانوں میں قریب المرگ چنگی کے الفاظ کو نجنے گئے تھے۔ اس نے کہا تھا ''گرو ایش! سون پر بری نگاہ رکھتا ہے۔ وہ سازش کے ساتھ سون کو مٹھ میں لے کر گیا ہے۔ وہاں ایش! سون پر بری نگاہ رکھتا ہے۔ وہ سازش کے ساتھ سون کو مٹھ میں لے کر گیا ہے۔ وہاں

کے چھوٹے چھوٹے برتوں میں چندایک محلول رکھے تھے۔ابیا ہی کوئی محلول سون کی چکیلی پیشانی پر بھی ملا میا تھا۔ اس کے مخنوں اور کلا بھوں پر کئی طرح کے دھاگے یا تعویذ بندھے ہوئے تھے۔ وہ نیند میں تھی پھر بھی اس کے چبرے پر سکون کی کیفیت نہیں تھی۔ اس کے چبرے کا چاند دھندلایا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعات کا بہاؤ بھے اس طرح نہ صرف مٹھ کے اندر لے آیا ہے بلکہ سون بھی میری آ تھوں کے سامنے ہے۔ یہ سب پھھ مرف مٹھ کے اندر لے آیا ہے بلکہ سون بھی میری آ تھوں کے سامنے ہے۔ یہ سب پھھ مبت ڈراہائی تھا۔ اب جھے سب سے بوا اندیشہ یہ تھا کہ سون بیدار ہونے کے بعد میری طرف دیکھے گی اورا پے تاثر ات پر قابو پانا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ عین ممکن تھا کہ وہ بردوای میں بچھ بول بھی دیتی۔

میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔''ابھی بیسور بی ہے۔ بہتر ہے کہ آبیں اپنی مرضی سے اٹھنے دیا جائے۔ اس دوران ہم دوسرے کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ آپ ججھے مریضہ کی کیفیت کے بارے میں بتاکیں اور تھوڑی می وضاحت کر دیں کہ دورے کی کیفیت کیا

ہوتی ہے۔"

میری یہ بات مترجم نے ایش تک پہنچائی۔ چند لیجے تذبذب میں رہنے کے بعد ایش جھے پھر پہلے والے کرے میں لے گیا۔ ہم تکیوں کے سہارے بیٹے گئے۔ اپنا وزنی میڈ یکل باکس میں نے ایک کوشے میں رکھ دیا۔ ایش مجھے سون کی کیفیات بتانے لگا۔ میں میڈ یکل باکس میں نے ایک کوشے میں رکھ دیا۔ ایش مجھے سون کی کیفیات بتانے لگا۔ میں یہ کیفیات پہلے سے جانتا تھا۔ ایش نے مجھے بتایا کہ مریضہ سوتی ہوتی تھیں جسے روئی ہوئی ہو۔ تھی۔ ہر وقت کھوئی ہوئی رہتی تھی۔ کی وقت آ تکھیں سوجی ہوتی تھیں جسے روئی ہوئی ہو۔ وہ ایک خاص مجرت بھی رکھ رہی تھی جس میں آٹھ پہر میں فقط تمن لقے کھائے جاتے ہیں۔ اس مجرت نے اسے کافی کرور کیا ہے۔ بیاری کے بعد اس سے بیمرت چھڑا ویا گیا ہیں۔ اس مجرت نے اسے کافی کرور کیا ہے۔ بیاری کے بعد اس سے بیمرت چھڑا ویا گیا ہے۔ میں بظاہر سن رہا تھا مگر میرا سارا دھیان صور تعال کو بھمانے میں لگا ہوا تھا۔ ذبتن میں ہوئی تھی۔

کچے در بعد گروایش کی کام ہے اٹھ کر باہر گیا تو میں نے مترجم ہے کہا۔" آؤ ذرا ایک نظر مریضہ کو دیکھیں۔"

''طوطا چھم'' مترجم کے ساتھ چانا ہوا بیں پھر اس کمرے بیں پہنچا جہال سون ہزار داستان کی کسی محرز دہ شنرادی کی طرح سورہی تھی۔ بیں چندفٹ کے فاصلے پرسون کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی پلکوں بیں ہلکی سی جنبش محسوس ہورہی تھی۔ یہ بڑاسنہری موقع تھا۔ بیں

مون ہروقت ای کی دستری میں ہے۔"

یہ ایک اتفاق تھا کہ سون کے بارے بیل گرو ایش کے خاص قتم کے جذبات اتن وضاحت سے میرے سامنے آگئے تھے۔ سون کے بارے بیل اس کی غیر معمولی پریشانی نظر انداز کرنے والی چیز نہیں تھی۔ وہ سون کی طرف دیکھا تھا تو اس کی آگھوں بیل ایک فدا ہو جانے والی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ گروایش، مترجم اور طازمہ کے سامنے ہی بیل نے سون کا معائد کیا۔ بیل نے کوشش کی کہ میرا ہاتھ کم سے کم سون کے بدن سے چھوئے۔ پھر بھی جتنی بار اس کے جم سے میرے ہاتھ کا تصادم ہوا، سینے بیل اور پورے جم بیل شعلے سے لیکتے محسوں ہوئے۔ میرا خیال تھا کہ اس روزسون کا معائد کرکے اور اس کی دوا وغیرہ تجویز کرکے بچھے کو بٹا واپس آ جانا ہوگا۔ لیکن ایسانہیں ہوا۔ گروایش نے بچھے مجبور کیا وغیرہ تجویز کرکے بچھے کو بٹا واپس آ جانا ہوگا۔ لیکن ایسانہیں ہوا۔ گروایش تھی کہ جب تک سون کہ بیل بین چار دان تک مٹھ بیل ہی تیا میں روں۔ بلکہ اس کی خواہش تھی کہ جب تک سون کی حالت تسلی بخش نہیں ہوتی بیل بیاں سے نہ جاؤں ہاں میرے کہنے پر چو ہدری جبار مٹھ کی حالت تسلی بخش نہیں ہوتی بیل بیاں سے نہ جاؤں ہاں میرے کہنے پر چو ہدری جبار مٹھ سے واپس جاچکا تھا۔

مٹھ میں میرا تیسرا دن تھا۔ گروایش نے مجھے ہر نگاہ سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ میرے
اندازے کے مطابق گرو کے چار قریبی افراد کے علاوہ کی کومیری مٹھ میں موجودگی کاعلم
نہیں تھا۔ گروایش نے دو دن پہلے کی شام مٹھ کی ایک اندرونی راہداری میں ٹبلتے ہوئے
مجھے بھی خصوصی تاکید کی تھی کہ میری یہاں موجودگی ایک راز کی حیثیت رکھتی ہے اور اسے
راز ہی رہنا چاہئے۔

سون سے پیچھلے تین دنوں میں میری کی ملاقاتیں ہو چکی تھیں۔ ایک دو ملاقاتیں ایک بھی تھیں جن میں میرے اور سون کے سوا کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ پہتنہیں کہ میرے جیسے دھیے تحض کے اندراتنا حوصلہ کہاں ہے آگیا تھا۔ میں نے سون سے صاف کہہ ڈالا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو جس ڈگر پر چلا رہی ہے، میں اس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ میں اسے یہاں سے فکال کر رہوں گا۔

میرے دو ٹوک الفاظ من کرسون کا رنگ مرسوں کی طرح زرد ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں ارزنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے فوری طور پر اسے دوا کھلائی تھی اور انجکشن وغیرہ دیا تھا۔ میں نے سون کے لیے چکے دوائیں شہر سے بھی منگوائی تھیں۔ امید تھی کہ کل تک بید دوائیں بہاں پہنچ جائیں گی۔

جی سون کواس ' فرانس' سے نکالنے کی کوشش کر دہا تھا جس نے اس کے دل و دہاغ کومفلوج کر دیا تھا۔ بڑے دھیے انداز جی لیکن مسلسل جی اسے دلائل سے قائل کرنے کی سعی کر دہا تھا۔ پنتہ نہیں کہ میرے پاس استے دلائل کہاں ہے آگئے تھے۔ یوں لگنا تھا کہ میرے اندرآ کہی کا چشمہ سا بھوٹ بڑا ہے۔

یہ چوتھے دن کی بات ہے۔ رات کے ایک بج مجھے سون کو ایک خوراک کھلانا تھی۔
مقررہ وقت پر میں دوا اور پانی کا پیالہ لیے اس کے سر بانے کھڑا تھا۔ میرے قدموں کی
مدھم چاپ نے اے غنودگ سے جگا دیا۔ اس کے قریب ہی گران ملازمہ کری پر بیٹے بیٹے
سوگی تھی اور اس کی بوجھل سانس کمرے میں گونج رہی تھی۔ چاند ایک تنگ روزن میں سے
اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ دور او پر پگوڈا کی گھنٹیاں شب کے بھیکے ہوئے سنائے میں ارتعاش
پیدا کر دہی تھیں۔ ایک ڈھول نے رہا تھا۔

سون نے خمار آلود آواز میں کہا۔" کیوں اپنے آپ کومیرے لیے ہاکان کررہے ہو۔ میں وہنیں ہوں جس کی تنہیں تلاش ہے۔"

"" م وبى بواور جہال تك خود كو بكان كرنے كى بات ہے تو تم بھى ايما كر چكى ہو۔ حمد من ياد ہوگا من ہوئل نيوٹروكيڈرو من يمار ہوگيا تھا۔ ايك نزس كى حيثيت سے تم نے مسلسل كى تھنے تك ميرى تمار دارى كى تقى۔ رات تك تم تھك كر چور ہوگئ تھيں۔" "مسلسل كى تھنے تك ميرى تمار دارى كى تقى۔ رات تك تم تھك كر چور ہوگئ تھيں۔" "ميں تم سے كہ چكى ہوں۔ فارگار ڈسيك پرانى با تميں مت كرو۔ وہ سب پچھ ختم ہو چكا

''یمی تو تمہاری غلط نبی ہے۔'' میں نے ڈاکٹر کی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہولے سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا۔ دو دن پہلے میں نے ایسا کیا تھا تو وہ بدک گئی تھی۔اس نے سر گھما کرمیراہاتھ ہٹا دیا تھا۔ مگر اس مرتبہ اس نے ایسانہیں کیا۔اس نے آنکھیں بند کر لیں۔

میں نے کہا۔ ''سون! کیا تہمیں اب بھی یقین نہیں کہ قدرت ہمیں ملا رہی ہے۔
ہمارے ملنے سے وہ کوئی تبدیلی چاہتی ہے۔ ذرا سوچ ! وہی گرو ایش ہے جے میرا اور
میرے دوست کابتی میں رہنا گوارانہیں تھا۔ اب وہی گرو ایش اپنی بد باطنی کے ہاتھوں
مجور ہوکر ندصرف مجھے مٹھ کے اندر لایا ہے بلکہ اس کی آشیر باوسے میں رات کے اس پہر
یہاں تہمارے کرے میں موجود ہوں۔''

ہاں اقبال کا بیمشہور شعر ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی .... بین خاکی اور اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس شعر کا مطلب انبانی زندگی میں عمل اور حرکت کی کلیدی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر مشرق کہتا ہے کہ زندگی نام ہی کوشش اور عمل کا ہے۔ اس سے زندگی کے رخ متعین ہوتے ہیں۔ تکلیفوں اور خوشیوں میں سے حصہ ملتا کے ۔ اس سے زندگی کے رخ متعین ہوتے ہیں۔ تکلیفوں اور خوشیوں میں سے حصہ ملتا

وہ خور سے میراچرہ دیکھنے لگی۔ میں نے بردی نرمی سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ ایک
آوارہ لٹ کو آہنتگی سے اس کے کان کے پیچھے اڑ سا..... "سون! بے عمل رہنے سے زندگی
میں کچھ سکون تو شاید آ جاتا ہولیکن وہ زندگی نہیں رہتی۔ جے تصور کے بغیر ایک خالی
فریم ..... جیسے کمینوں کے بغیر ایک ذیشان عمارت، نہ کوئی مسکراہ نہ دکوئی آنو، بس ایک
فریم ..... جیسے کمینوں آمیز اداسی۔"

میں بوانا رہا اور وہ سنتی رہی۔ اچا تک کری پر نیم دراز ملازمہ نے کسمیا کر کروٹ بدلنے کی کوشش کی ۔ سون ٹھنگ کر رہ گئی۔ میں ذرا پیچے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کرے کا نیم روشن گوشہ تھا۔ ملازمہ نے سیدھا ہو کر ایک خوابیدہ نگاہ سون پر ڈالی پھر فور آہی دوبارہ کری پر نیچ کو کھمک گئی اور آئیس بند کر لیں۔ اس کی نگاہ جھ پرنہیں پڑسکی تھی۔ جب ایک بار پر اس کی بوجسل سانسیں کمرے میں گو نیج لگیں۔ میں احتیاط سے سون کے قریب پہنچ کیا۔ سون کی بوجسل سانسیں کمرے میں گو نیج لگیں۔ میں احتیاط سے سون کے قریب پہنچ کیا۔ سون کی نگاہ پلاستر کی باریک تحریر پر پڑی۔ وہ بولی ''یہ کیا لکھا ہے؟'' کیا۔ سون کی نگاہ پلاستر کی باریک تحریر پر پڑی۔ وہ بولی ''یہ کیا لکھا ہے؟''

" بنیس میکی لوک تھائی شاعر کی ہے۔" "کیا ہے؟" وہ خمار آلود آواز میں بولی۔

"بیاری ای نظم کا ترجمہ ہے۔ جو ایک پیاری کی لڑکی نے بڑے پیارے انداز میں مجھے بتایا تھا۔ یہ گیت کی کا خرجمہ ہے۔ ایک جران پرندہ پام کے بلند درخت پر بیٹھ کر دور تک بتایا تھا۔ یہ گیت کی کا طرز ہے۔ ایک جران پرندہ پام کے بلند درخت پر بیٹھ کر دور تک و کھتا رہا ادر سوچتا رہا۔ یہ سمندر کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ ہوا کہاں سے چلتی ہے۔ یہ سورج کی سرخ گیند کہاں او جھل ہوتی ہے؟ وہ اپنے بچھڑے ساتھی کو یاد کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ جس طرح یہ ساری چیزیں او جھل ہونے کے بعد پلٹ کر آتی ہیں۔ اس کا ساتھی بھی جو پچھلے موسم میں پچھڑ گیا تھا ایک دن واپس آ جائے گا۔"

"تم ایسے الفاظ کیوں استعال کرتے ہو جو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ گرو ایش ایسے انہیں ہیں۔" نہیں ہیں۔"

''تم بھی جب اے گرو کہتی ہوتو مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ گروتو کجا عام بھکٹو بھی نہیں ہے۔ بٹس نے اے پر تکلف کھانے کھاتے دیکھا ہے۔ ریشی بستر پر سوتے ویکھا ہے۔ بدھ کا سچا بھکٹوتو عورت کواپنے پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتا جب کہ وہ ملاز ماؤں سے اپنے سر کی ماکش کراتا ہے۔''

مون نے اپنے خوبصورت ہونٹ مضبوطی سے بند کر لیے اس کی آ تکھیں بھی مضبوطی سے بند کر لیے اس کی آ تکھیں بھی مضبوطی سے بند تھیں۔ اس کے اندر جیسے ایک کشکش شروع ہو چکی تھی۔ گزرنے والے ہردن کے ساتھ سیکشش بڑھ رہی تھی۔ بڑھتی جارہی تھی۔

وہ آئکھیں بند کے لیٹی رہی۔سکون بخش دواکی وجہ سے اس پر نیم خوابی کی کی کیفیت تقی۔ میرا ہاتھ مسلسل اس کی گرم پیشانی پر دھرا تھا۔ پچھ دیر بعد وہ آئکھیں بند کیے کیے بول۔"پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔….تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ چلے جاؤ گے….. پلیز چلے جاؤ۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔"

" بين جيوڙ سکتا۔ بين نبين چيوڙون گا-"

" مجھے بڑی تکلیف دے رہے ہوٹورسٹ! تم میری بات کیوں نہیں مانتے ہو۔"اس کی خوابیدہ آواز امجری۔

ایک مدت بعداس روز اس نے مجھے پھرٹورسٹ کہا تھا۔ میرے اندرامید کی ایک اور
کرن روش ہوگئی۔ اس کی پیشانی پر مجھے اپنا ہاتھ پچھآ رام دہ محسوس ہونے لگا۔
وہ خاموش لیٹی رہی۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ خوابیدہ ملازمہ کی بوجھل سائسیں کرے
میں گونجی رہیں۔ اوپر بلندی پر پگوڈا کی گھنٹیاں بجتی رہیں۔ ہوا درختوں میں سرسراتی رہی۔
میں گونجی دیر بعد میں نے دیکھا سون کی خوبصورت آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ ساکت نظروں سے میرے پلاستر والے ہاتھ کی طرف دیکھے رہی تھی۔ ''یہ کیا لکھ رکھا ہے تم نے '''
وہ کھوئے کھوئے لیجے میں بولی۔ اس کا اشارہ پلاستر پر لکھے شعروں کی طرف تھا۔
میں دور تا اس کا اشارہ پلاستر پر لکھے شعروں کی طرف تھا۔

میں نے کہا۔''یہ اقبال کا شعر ہے۔شاعر مشرق اقبال کوتو تم بھی جانتی ہونا۔'' اس نے ہولے سے اثبات میں سر ہلایا۔

میں بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔"تم نے کہا تھا ناں کدمشراقبال بہت بڑا پایٹ

كربي آشنائى

باكس كى طرف متوجه بوكيا تقا-

منه من ميرا قيام طويل مو كيا تقا- من خود بهي جلد واپس جانانبين جابتا تقا-قدرتي طور پر میرے رکنے کے اسباب پیدا ہورہے تھے۔سون کی حالت بہتر تھی وہ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ وہ سر چکرانے کی شکایت کرتی تھی۔ایے میں اس کارنگ بالکل زرد ہوجاتا تھا۔گا ہے گاہے اسے بخار کی شکایت بھی ہوجاتی تھی۔وہ کرے میں اپنا زیادہ وقت مختلف سور وں کے مطالعے اور مراتبے وغیرہ میں گزارتی تھی۔مٹھ میں آ کر مجھے جو معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ ان کے مطابق سون نے پورے دو ماہ تک تین لقے والا مجرت رکھا تھا۔ یقیناً اس مجرت کے دوران میں وہ شدید ذہنی مشکش اور تناؤ کا شکار بھی رہی تھی۔اس جسمانی اور ذہنی دباؤ نے مل کراسے بیار کیا تھا۔ میں نہایت راز داری سے مٹھ یس موجود تھا اور اس کا علاج کر رہا تھا اس دوران میں چوہدری جبار ایک بار پھر آ کرمیری خر کیری کر چکا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اسپتال میں آج کل پھر مریض کڑت ہے آ رہے میں۔اب زیادہ ترکیس ملیریا کے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہربنس ٹھیک ہوکراپی ڈیوٹی پر واپس آ عميا تھا اور شب و روز اپنے كام من مصروف تھا۔ ۋاكٹر حمزه بھى اس كا باتھ بٹانے والوں میں شامل تھا۔

ابھی تک چوہدری جبار کوسون کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ممکن ہے کہ اے اس متم کا کوئی شک ہو۔لیکن میدشک ایک بارمجمی اس کی زبان پرنہیں آیا تھا۔اے بس اتناہی معلوم تھا کہ جس مٹھ کی کی اہم راہبہ کے علاج معالج جس مصروف ہوں۔اس کی خواہش تھی کہ میں جلد از جلد یہاں سے فارغ ہو جاؤں اور جو پھیلن کے لیے کرنا جا بتا ہوں كرك واليى كے ليے رخت سفر باندهوں۔ ايك رات مف ميں قيام كرنے كے بعد چوہدری جبارجتنی خاموثی سے یہال لایا گیا تھا۔ اتن ہی خاموثی سے واپس کو پٹا پہنچا دیا

مٹھ کے شب وروز بڑے انو کھے تھے۔مٹھ کے اکثر طلبہ طلوع آفاب سے پہلے بیدار ہوجاتے تھے۔ وہ نہاتے تھے اور مرد بھکشواہے منڈے سروں پر مالش وغیرہ کرتے تھے۔ اس کے بعد طلبہ خود ہی مٹھ کے کمروں اور عبادت گاہوں کی صفائی کا کام انجام دیتے تھے۔ بعد ازاں وہ اپنے استعال کے تھال، کشکول اور دیگر برتن صاف کرتے تھے۔ ہاکا پھلکا بولتے ہوئے میرالہجہ بہت جذباتی ہوگیا تھا۔ مجھے اپنی آتھوں میں ٹی کا احساس ہور ہا تھا۔ میری الگلیاں سون کے رہیمی بالوں پر دھری تھیں۔میرا دل ڈر رہا تھا۔ تاہم سون میری الگیوں کی اس جرات کوسلسل نظر انداز کیے ہوئے تھی۔

م کھ در کرے میں تبیمر خاموشی رہی۔ چرسون نے گہری سائس لیتے ہوئے کہا۔ "ب بددیانتی ہے۔ گرو جی نے مہیں یہاں میرے علاج کے لیے بلایا ہے۔ لیکن تم ..... کی اور طرف جارے ہو۔"

"من بالكل مي ست من جاريا مول سون !" من في سر كوشى من كبا-" تمبارا علاج يمى ب كمتهيس اس شديد عبس اور هنن سے تكالا جائے۔ من كبتا مول سون! تهارى یاری جونمیرنظر آتی ہے۔ درحقیقت بہت معمولی ہے۔اس بیاری کی وجدوہ جرہے جو شادی کے موقع پر چنگی نے تم سے کیا تھا اور اس کے علاوہ وہ جر ہے جوتم خود اپنے آپ پر اس مٹھ میں بندرہ کر کررہی ہو۔اپنی آرزوؤں اورخوشیوں کوتم نے ایک اندھے کئویں میں ڈال کراس پرمٹی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تبہاری روح ایک دیکتے ہوئے پنجرے میں بند ہو کر پھڑ پھڑا رہی ہے۔تم اپنی فطرت کے خلاف جا رہی ہو۔تم انسانی فطرت کے خلاف چل رہی ہو۔ روحانیت کی راہ پر چلنے کے لیے پیر کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔تم ایسے نوسر بازوں کے چنگل میں ہوجنہوں نے حمہیں زمین اور آسان کے درمیان ادکا دیا ہے۔ تمہارا علاج تمہاری آزادی ہے۔تمہاری زندگی کا فطری بہاؤ ہے۔ وہ فطری بہاؤ جوحیات کو گلنے سڑنے ہے بچا کرتر و تازہ بنا تا ہے۔'' وہ آٹکھیں بند کیے خاموش کیٹی رہی۔ کیس لیپ کی دودهيا روشي من اس كاحسين چېره "ماوراني" لگ ربا تھا۔

مل کھے اور انتظار کرتا رہا اور پھر ہولے سے کہا۔ وجمہیں یاد بے بنکاک میں ایسے موقعول برتم كيا كها كرتى تھيں۔تم كها كركرتي تھيں.....ثورسٹ! تھوڑا ساياني پلاؤ\_تمہارا فلفه مير عطق مين الك كياب-"

مون كى حسين جبيل يرشكن فمودار جوئى- " پليز! وه با تيس مت د جراؤ ـ وه باب بند جو چکا ہے۔ ہیشہ کے لیے۔"

" و و منیں سون! ایسانہیں ہوا ہے۔ میں جانیا ہوں۔"

اجا تک ہم دونوں ٹھٹک گئے۔ کچھ فاصلے پر آہٹ ابھری اور پھر قدموں کی جاپ سنائی دی۔ دوسری محران ملازمہ کرے کی طرف آ رہی تھی۔ میں چھیے ہد کر اے میڈیکل

ناشتہ مٹھ کے اندر ہی تیار کیا جاتا تھا اور کھایا جاتا تھا۔ بعد بس گیان وصیان کی کاس ہوتی تھی اور سوتر وغیرہ پڑھے جاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد طلبہ ٹولیوں کی صورت بی مٹھ کے احاطے بیں جمع ہوتے تھے۔ پچھٹولیاں بھیک مانگئے کے لیے قربی بستیوں کی طرف چلی جاتی تھیں۔ پچھ طلبہ مٹھ کے اردگرد کی ڈھلوانوں سے پچول چئے تھے۔ اور انہیں بدھ کے جموں اور دیگر یادگاروں پر نچھاور کرتے تھے۔ دو پہر سے پہلے ہی بھیک مانگئے والی ٹولیاں واپس آ جاتی تھیں۔ شاگرد اپنے اساتذہ کے ہاتھ پاؤں دھلاتے تھے اور انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ بعد بی وہ خود کھاتے تھے۔ استادوں اور گروؤں کا کھانا خاصا پر نکلیف ہوتا تھا۔ کھانے کے بعد را بہاؤں کی ٹولیاں برتن دھوتی تھیں اور را بہب خاصا پر نکلیف ہوتا تھا۔ کھانے والی چیزیں مثلاً دودھ، شربت وغیرہ استعمال کرتے ہیے۔ دو پہر کے کھانے کے بعد مذہبی کتابوں کی درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ شے۔ دو پہر کے کھانے کے بعد مذہبی کتابوں کی درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ ماضری کے لیے دوانہ ہو جاتے تھے۔ پگوڈا سے ان کی واپسی رات نو دی بیج کے لگ ماضری کے لیے دوانہ ہو جاتے تھے۔ پگوڈا سے ان کی واپسی رات نو دی بیج کے لگ عاضری کی جوتی تھی۔ گوڈا بی رات نو دی بیج کے لگ بھگ ہوتی تھی۔ گروائی بھی رہتا تھا۔

سون آج کل پگوڈ انہیں جاتی تھی۔ شام سے رات وی بجے تک کا وقت میرے لیے بہترین ہوتا تھا۔ اس دوران میں، میں موقع ملنے پر سون سے بات چیت کر لیتا تھا۔ ہوسنگ بھی مٹھ میں ہی موجود تھی اور میں نے ایک بارا سے کھڑکی میں سے ویکھا بھی تھا۔ کین اس سے رابط کرنا میر سے لیے ممکن نہیں تھا۔ گروایش نے جھے تختی سے منع کر رکھا تھا کہ میں کی صورت کی غیر متعلقہ شخص کے سامنے نہیں آؤں گا۔ سون کی گہری بیلی ہونے کے باوجود ہوسنگ ایک بار بھی اس کی خبر گیری کے لیے نہیں آئی تھی۔ یقینا یہ گروایش کی بایندی کی وجہ سے تھا۔ گروایش بظاہر شنڈ سے حراج کا شخص تھا لیکن جھے یقین تھا کہ وہ بایندی کی وجہ سے تھا۔ گروایش بظاہر شنڈ سے حراج کا شخص تھا لیکن جھے یقین تھا کہ وہ خاموثی کی زبان میں جھے سے اس کی آئھوں کی نہ میں کوئی بخل می لیک تھی۔ یہ آئی تھیں ہے خاموثی کی زبان میں جھے سمجھاتی تھیں۔ ڈاکٹر! میں تمارے برترین دخن ہو۔ تم ان لوگوں میں موں کین اپنے آدرشوں کی وجہ سے تم اب بھی ہمارے برترین دخن ہو۔ تم ان لوگوں میں سے ہو جو یہاں ہمارے افتیار اور افتد ار کوچیانچ کرنے کی جمافت کرتے ہیں۔ اگر تم نے سے ہو جو یہاں ہمارے افتیار اور افتد ار کوچیانچ کرنے کی جمافت کرتے ہیں۔ اگر تم نے کسی بھی حوالے سے اس جمافت کو خرید آگے بڑھایا تو اپنی موت کو آواز دو گے۔

ایک رات میری ایک دیم یہ خواہش بالکل غیر متوقع طور پر پوری ہوگئ۔ اپنے متر جم کی
باتوں سے جھے اندازہ ہوا کہ کوئی بہت اہم شخصیت مٹھ میں موجود ہے اور گرو ایش گرو
کھیال وغیرہ اس کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں۔ میرے متر جم کا نام بے حدمشکل تھا۔
میں نے بھی اس کا نام لینے کی کوشش نہیں گی۔ بس میں اسے طوطا چشم کے نام سے یادر کھتا
تھا۔ شام کے وقت خلاف معمول بھکشوؤں کی طویل قطار بھی پگوڈا کی طرف روانہ نہیں
ہوئی۔ شام سے تھوڑی دیر بعد طوطا چشم نے اپنے کان میں انگلی ڈال کر تھجاتے ہوئے جھے
ہوئی۔ شام کے در بعد طوطا چشم نے اپنے کان میں انگلی ڈال کر تھجاتے ہوئے جھے
پر انکشاف کیا کہ بڑے گرومختر م واشو جت مٹھ میں موجود ہیں۔ گروایش نے انہیں آپ
کے بارے میں بتارکھا ہے۔

طوطا چیم کی بات درست نکلی۔ رات قریباً نو بیج کا وقت تھا۔ مٹھ کے کمروں ہیں مذہبی دعاؤں کی ہلکی می بھیمنا ہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ہیں اپنے کمرے ہیں بیٹھا تھا اور پلاستر کے اندر بازو پر ہونے والی تھیلی کو ہر داشت کر رہا تھا۔ اچا تک گروایش نمودار ہوا۔ اس کے چیرے پر ہلکا سا بیجان تھا۔ وہ بولا۔''ڈاکٹر! بڑے گروشہیں دیکھنا جا ہے ہیں۔''

میں دھڑ کتے دل کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔تقریباً پانچ منٹ بعد میں گروائیں کے آرام دہ سے تجائے کمرے میں بڑے گرو کے روبر دموجود تھا۔ بڑے گرو کی عمرستر اورای برس کے درمیان محسوس ہو رہی تھیں۔ اتنی بھاری تھیں۔ اتنی بھاری کہ آئیس میں درمیان محسوس ہو رہی تھی۔ جم چھریرا تھا۔ پلیس بہت بھاری تھیں۔ اتنی بھاری کہ آئیس ایک لیسر کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ چہرے کی ہر جھری پر تجربے اور گہری سجیدگی کی تحریر تھی کے اور گہری سجیدگی کی تحریر تھیں۔ چہرے کی نقابت و ناتوانی جھلکتی تھی۔ پہلی نظر میں مجھے بڑا گرو اب محتاج کرائے تھا مگروؤں سے مختلف نظر آیا۔

کرے میں خوشہو کیں چکرارہی تھیں۔ چراغوں میں کوئی خاص ضم کا خوشہو دارتیل جل
رہا تھا۔ تھمل خاموثی تھی۔ بڑے گروصاحب دوگاؤ تکیوں کے سہارے بیٹھے تھے۔ خاموثی
میں بس ان کے مالا کے دانوں کی صدا ہی سنائی دے رہی تھی۔ بڑا مرعوب کن ماحول تھا۔
میں نے تعظیم پیش کی اور جوتی اتار کر بڑے گرو کے روبر و کھڑا ہو گیا۔ بڑے گرونے میری
طرف دیکھا۔ آنکھوں کی باریک کیروں کا رخ میری طرف تھا۔ پھر انہوں نے اپنا کا نپتا
موا ہاتھ اٹھایا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بڑے گرو کے عقب بیں ان کا خادم خاص چوکس کھڑا
تھا۔ اس نے بھی ہاتھ کی جنبش سے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔

میں دو زانو بیٹھ گیا۔ بڑے گرو مجھے دیکھتے جا رہے تھے اور مجھے یوں محسوں ہور ہا تھا

اربواتنال

بوے گرو جی سے میری ملاقات گو مختصر رہی لیکن پیدنہیں کیا بات تھی اس ملاقات نے مجھے تو انائی اور حوصلے سے بحر دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے برے گرونے بہ زبان خاموثی مجھ سے کہا ہے کہ میں جو کرنا جا بتا ہوں کر گزروں۔ جو ارادہ میرے ذبن میں ہے اے عمل کی شکل میں و حال دوں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب میرے تصورات ہی تھے لكن ان من برى قوت تقى - ايك اور عجب بات جو گرو جى سے ملاقات كے بعد مير ب ذ بن میں ایک می تھی۔ وہ گرو جی کے خادم خاص کی صورت اور آواز تھی۔ پتہ نہیں کیوں، گرو جی سے ملاقات کے دوران میں بھی یہ بات بار بارمیرے ذہن میں آتی رہی تھی کہ من نے بیصورت کہیں ویکھی ہے اور بیآ واز کہیں تی ہے۔ ذہن کی چیز پر گردنت کرنے کی کوشش کررہا تھا اور ناکام ہو جاتا تھا۔ بڑے گرو کا بیہ خاوم خاص بھی بڑے گرو ہی کی طرح نہایت نیک صورت اور سجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ مسلسل ریاضت اور فاقد کشی نے اس کے چبرے پر ایک مخصوص اجالے کی می کیفیت پیدا کر دی تھی۔ بہر حال جو پچھ بھی تھا۔ بدے گرو سے میری میخفر ملاقات، طویل رین ملاقاتوں سے بڑھ کر اثر انگیز ابت ہوئی

ایک دن شام کے وقت جب گروایش این طلبہ کے ساتھ پگوڈ امیں تھا۔ ایک ملازمہ کے پیٹ میں شدید درو ہونے لگا۔ بیان دو تکران ملاز ماؤں میں سے ایک تھی جوسون کی خدمت پر مامورتھیں۔اس ملازمہ کو ایک دن پہلے درد ہوا تھا اور میں نے اس کا معائد کیا تھا۔ میں یقین سے تو نہیں کہ سکتا تھا لیکن میرا اندازہ یمی تھا کہ ماضی قریب میں اس لڑکی كا "ابارشن" موا تھا۔ عالبًا يه ابارش كرو ايش كى دواؤں كے ذريعے بى موا تھا۔ كم از كم ملازمہ کی گفتگو سے تو میں نے یہی اندازہ لگایا تھا۔مٹھ میں اس فتم کے واقع سے بخوبی ائدازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں اخلاقیات کی صورت حال کیا ہے۔ سب لوگ برے نہیں تھے لیکن چندمچھلیوں نے تالاب کو گندہ کر رکھا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذے داریقینا مٹھ کے اندر کا ہی کوئی مخص تھا۔ اور وہ گرو ایش بھی ہوسکتا تھا۔

لڑكى كى تكليف بروھ كئى تو ميں نے سوچا كماسے دميسكو يان" كا أنجكشن دے دول۔ من نے شہر سے دو تین انجکشن منگوائے تھے لیکن بیدا نفا قا گرو ایش کی الماری میں تھے۔ ایش چگوڈ اگیا ہوا تھا۔ میں طوطا چٹم مترجم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ بھی نہیں ملا۔ مجبوراً میں گروایش کے کمرے میں داخل ہوا۔ الماری مقفل تھی لیکن گروایش کے ان جے ان کی آتھوں سے غیر مرئی اہریں نکل کرمیرے جم میں سرایت کر رہی ہیں ....الی تقدیس اور سکوت کا احساس مجھے یہاں آ کر پہلی بار ہوا تھا۔ بوے گرونے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ بس بوے گرو اور گرو ایش میں بات ہوتی رہی۔ بوے گرو کا لیجہ نجیف اور آواز کزور تھی۔ گرو ایش بات غورے سننے کے لیے بڑے گرو کی طرف جھکا ہوا تھا اور مودب انداز میں اثبات میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ مقامی گفتگو میری سمجھ میں نہیں آئی۔

مچھ دیر بعد گروایش اٹھ کر باہر گیا تو بڑے گرونے ایک بار پھر پوری توجہ سے میری جانب دیکھا۔اس کے بعد انہوں نے چند فقرے ادا کیے۔ان کے عقب میں کھڑے خادم خاص نے میرے لیے ان فقروں کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ ''بیٹا! تمہاری خدمات قابل قدر ہیں۔ میں جانتا ہوں تم دونوں دوستوں کی وجہ سے پہاں بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ اور مزید پہنچ سکتا ہے۔ لیکن بیاوگ تمباری قدر تبیس بیجانیں کے اور نہ تمہیں یہاں رہنے دیں گے۔ میں سب جانتا ہوں بیٹا کہ ان میں سے کون بدھا کا پجاری ہے اور کون ائے نقس کا ..... میں سب جانیا ہوں۔لیکن ..... میں دعا کے سوا اور پچھ تہیں کرسکتا۔ میں اینے ارد گردون رات بدھا کے احکامات ٹوٹے دیکھ رہا ہوں اور مجبور ہوں۔سارے برے تہیں ہیں لیکن اکثریت بروں کی ہے اور یہی اکثریت میرا خون جلاتی ہے....خوشی صرف اس بات کی ہے کہ ایسارے گائیس - جلدیا بدیریہ" نام کے پچاری ، مکافات کا شکار ہوں گے بیاور بات ہے کہ میں شاید و مکھ نہ سکوں گا۔"

بڑے گرونے اس سے ملتی جلتی کچھ اور باتیں بھی کیس وہ رک رک کر بولتے تھے اور ان کی سائس پھول جاتی تھی۔ میں نے مترجم کے ذریعے یو چھا۔"محترم گرو جی! ہمارے لے کیا علم ہے؟"

" تمہارا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔" بڑے گرونے سیاٹ کہجے میں کہا۔" بلکہ بيميرى خوائش ب كدتم يهال سے چلے جاؤ۔"

میں بوے گرو کے سامنے میلن کے حوالے سے درخواست کرنا جا بتا تھالیکن ابھی میں نے شیلن کا نام لے کر چندلفظ ہی ہولے تھے کہ قدموں کی جاپ امجری اور گروایش اپنے ایک خادم کے ساتھ اندرآ حمیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ بڑے گرو ایش اور اس کے خادم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مجھے صاف اندازہ ہوا کہ اب بڑے گروشیلن کے حوالے سے بات نہیں کرنا جائے۔

وصلے کیروں میں سے مجھے الماری کی جانی ال گئے۔ بیمسی ایک اتفاق ہی تھا۔ میں کچھے در تك تذبذب ميں رہا كە المارى كھولوں يائيس - ايك قريبى كمرے سے نوجوان ملازمه كى ونی دنی کرامیں سنائی دے رہی تھیں۔ آخر میں نے الماری کھول کر ایجکشن تکال لیا۔ الماری کے اندرایک چھوٹا خانہ اور موجود تھا۔ اس کی چھوٹی جانی بھی'' کی رنگ' میں موجود تھی۔ آس باس کوئی نہیں تھا۔ میر سے جس نے ایک دم مجھے جکڑ لیا۔ میں نے کا نیتے ہاتھوں اور دھڑ کتے دل کے ساتھ چھوٹا خانہ کھولا۔ یہاں گروایش کے ذاتی استعال کی مجھاشیا تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اسل کیمرہ تھا۔ کاغذیش لیٹا ہوا ہٹر بیف کا ایک بروا مکڑا تھا۔مشروب کی دو بوللیں تھیں جنہیں دیکھ کر ہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ بیہ مقامی طور پر تیار کیا گیا کوئی كيف آور شروب ب- ايك لفافي مي كچه فوثو كراف بهي تنے۔ ميں نے بيفوثو كراف و كيم اورائد يشي تفوى حقيقوں من وصلنے لكے۔ بيد ميں تجيس فو تو گراف تھے اور سارے منھ کی طالبات کے تھے۔ پت چاتا تھا کہ یہ تصوری طالبات کی بے خری میں اتاری کی ہیں۔ كوئى كھانا كھار بى تھى،كوئى چيول چن ربى تھى۔كوئى سوتر يرد ھربى تھى۔ بيس نے كتنى كى ان میں بوری آٹھ تصاور صرف سون کی تھیں۔ ان تمام تصویروں میں سون سوئی ہوئی تھی۔ ایک دونصوری کلوزاپ کی شکل جی تھیں۔ اورسون کے دلکش نقوش کونمایاں کرتی تھیں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے بیرساری تصویریں واپس وہیں پر رکھ دیں۔اب الماری سے ا جاشن لینا بھی مناسب محسوس نبیں جورہا تھا۔ میں نے ایجکشن بھی واپس رکھ دیا اور الماری کو پہلے کی طرح مقفل کر کے جانی گروالیش کے ''ان وصلے'' کپڑوں میں واپس رکھ دی۔ خوش متی ہے ابھی تک کوئی اس کرے کی جانب نہیں آیا تھا۔ میں دھڑ کتے ول کے ساتھ باہر نکل آیا اور ملازمہ کے لیے کوئی متبادل دوا ڈھوٹڈنے میں لگ گیا۔

پہر سی بید اور کے افاقے کے بعد سون کو پھر ہلکا سا بخار ہو گیا۔ سون کی ناساز کی طبع گروایش

کو ایک دم بے چین کر دیتی تھی۔ یہ بے چینی پچھ ای نوعیت کی تھی جیسی کسی بیارے پالتو
جانور کی بیاری پراس کا ما لک محسوں کرتا ہے۔ اب یہ بات بیس بہت وضاحت سے محسوں

کر چکا تھا کہ سون کے حوالے ہے ایش کی نیت بھی بھی اچھی نہیں رہی۔ ناریل کے پیڑ
سے حاصل کیا جانے والا نشہ علاقے بیس عام استعمال ہوتا تھا۔ بیس نے نوٹ کیا تھا کہ گرو
ایش گروکھیال اور ان کے پچھ قریبی ساتھی یہ نشہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ
بھی وہ مختلف خرافات میں ملوث نظر آتے تھے۔ در حقیقت ان چار پانچ افراد نے مٹھ اور

پگوڈا کے سارے معاملات کا کنٹرول سنجال رکھا تھا۔ بڑے گرو واشو جت کی حیثیت بس علامتی سربراہ کی روگئی تھی۔

میں جانتا تھا کہ سون کی تکلیف بظاہر علین نظر آنے کے باوجود علین نہیں ہے۔ بس بیہ ڈپریشن کی مجڑی ہوئی صورت تھی۔ اسباب دور ہونے کے ساتھ ہی تکلیف کو بھی اڑن چھو ہوجانا تھا۔ سون کا بخار بھی مومی تھا۔ بہر حال گروایش کو بیسب بتانا ضروری نہیں تھا۔

ایک دن گروایش کا موڈ اچھا دیکھ کریس نے اس سے شیلن کی بات چیر دی۔ یس نے کہا۔ ''گروصاحب! آپ نے خود بھی ہد بات شلیم کی ہے کہ مقامی اور دلی طریقے کے مطابق تمام بیاریوں کا علاج ممکن نہیں۔ پیچید گیوں کی صورت میں ہمیں کوئی دوسرا طریقہ علاج اپنانا پڑتا ہے۔ شیلن کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس کی حالت ون بدن خراب ہور ہی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کی وقت وہ بظاہر ٹھیک نظر آنے گے لیکن .....'

خُروایش نے میری بات کافی اور مترجم کے ذَریعے بولا۔''جوتم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ''مت'' کی عزت اور آن کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اگر بدھا کواس کی زندگی منظور ہوگی تو مییں پر اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو جائے گا۔ میں اس سلسلے میں مزید کچے سنتانہیں چاہتا۔''

میں نے کہا۔ ''میں نے آپ سے پھے نہیں مانگا اور نہ مانگوں گا۔ میں آپ سے ہاتھ باندھ کر درخواست کرتا ہوں کہ اس بارے میں انسانی ہمدردی کے ناطے خور کریں۔ آپ ہم پر بھروسہ نہ کریں۔ آپ کی بھی بڑے ڈاکٹر کو بلا کر بچے کا معائد کرالیں۔ وہی بات سامنے آئے گی جو میں کہدرہا ہوں۔''

'' مجھے بہت افسوں ہے ڈاکٹر! میں تمہاری سے بات نہیں مان سکتا۔ اس کے بدلے پچھے اور منوانا چاہوتو منوالو۔'' اندرونی ہجان کے سبب گرو کے سرکی رکیس مزید انجر آئی تھیں۔ میں نے کوشش کی لیکن ووٹس ہے مس نہیں ہوا۔

دو تین دن مزید گزر گئے۔ میں نے ابھی تک سون کو الماری سے ملنے والی تصویروں کے بارے میں پچھنیں بتایا تھا۔ میرے خیال میں بتانے سے کوئی خاص فائدہ نہیں تھا۔ بہر حال میرے لئے اب یہ بات تقریباً ثابت ہو چکی تھی کہ سون کے حوالے سے گروایش کی نیت اچھی نہیں ہے اور مستقبل قریب میں سون گروایش کا ایک نیا روپ دیکھنے والی تھی۔ گزرنے والے دن کے ساتھ میرے اندر یہ خواہش شدید ہور بی تھی کہ میں کی طرح

مون کومٹھ کی اندھیری کوٹھڑ یوں سے نکالوں۔ وہ اس ماحول سے ذرا دوررہ کرسوچتی تو شاید میری باتوں کو زیادہ اچھے طریقے ہے بچھ سکتی۔ یوں لگنا تھا کہ اس نگ گرد و پیش کی طرح مون کا ذہن بھی نگ ہو گیا ہے۔ موثر سے موثر دلیل بھی اس کی ساعت تک محدود رہتی ہے۔ ایک دن سون پھر سریں درد کی شکایت کر رہی تھی۔ میں نے گروالیش سے کہا۔'' میں سجھتا ہوں کہ کھمل علاج کے لیے سون کے ایک دو ٹمیٹ ہونا ضروری ہیں۔ ایکسرے وغیرہ بھی ہونا جا ہے۔ اگر ممکن ہوتو آپ سون کو کئی قریبی قصبے یا شہر تک پہنچانے کا انتظام

یہ لیے تو ایش کے چہرے پر سخت نا گواری کے آٹارا بجرے، لیکن پھر گفت وشنید کے بعد وہ نیم رضا مند نظر آنے لگا۔ اس طویل گفتگو کا نتیجہ وہی نگلا جو بیس جاہتا تھا۔ گرو ایش، سون کو اتنی رعایت دینے پر آمادہ ہو گیا کہ ہم اے راز داری کے ساتھ کو بٹا کے مقامی اسپتال بیس لے جائیں اور زیادہ سے زیادہ اڑتالیس کھنٹے بیس واپس آ جائیں۔

یمی ننیمت تھا۔ پروگرام طے ہوگیا۔ پروگرام کے مطابق ایک گران ملازمہ کے علاوہ گروایش کے ایک ذاتی محافظ کو گھوڑا گاڑی میں شام کے بعد ہمارے ساتھ کو پٹا روانہ ہونا تھااس سارے کام میں راز داری پہلی شرط تھی۔

گروائیں اور اس کے ساتھیوں کی منافقت عیاں تھی۔ ایک طرف گروائیں ایک معصوم

یچ کو دیمی طریقہ علاج سے مارنے کا تہید کیے ہوئے تھا ، دوسری طرف وہ سون کو زئدہ
د کچنا چاہتا تھا اور اس کے لیے ہر مشکل مطالبہ بھی مان رہا تھا۔ سون کے لیے وہ کسی طور
د کی طریقہ علاج کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بیعلاج ستر فیصد صرف
شعبد سے ہازی پر بنی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ جب بھی گروائیں کی اپنی جان پر بے گی تو وہ
مجھی پر دہ یوش ہوکر کسی ڈاکٹر یا محالج کی علاج گاہ میں داخل ہوگا۔

ا گلے روز ایک تھن سفر کے بعد رات دی بجے کے لگ بھگ ہم کو پٹا کے اسپتال پہنچ گئے ۔مطلع ابر آلود تھا۔ گاہے گاہے پام کے بلند درختوں کے اوپر بکل چیکتی تھی اور حد نگاہ تک گھنا سبزہ روشن ہوجاتا تھا۔

ڈاکٹر ہر بنس کواچی آند کی اطلاع ہم نے پہلے ہی پہنچا دی تھی۔اسپتال کی حیت پر ایک چیوٹے وارڈ کو ڈاکٹر ہر بنس نے چارچیوٹے کمروں کی شکل دے رکھی تھی۔ان میں سے ہی ایک کمروسون کو دیا گیا تھا۔سون اپنی تکران ملازمہ کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔گروکا

ذاتی محافظ ساتھ والے کرے میں تضہرایا گیا۔ علاقے میں ملیریا پھیلا ہوا تھا۔ لہذا حفاظتی اقتدام کے طور پر ہم نے ''ڈواراپرم'' کی گولیاں مٹھ سے روانہ ہونے سے پہلے استعمال کر لی تھیں۔ ڈاراپرم اور نیوا کو نین کی خاصی مقدار ہم نے بڑکاک سے بی خرید کراپنے پاس رکھی ہوئی تھی ان میں سے دو درجن گولیاں میں نے لکھون گاؤں میں فربہ اندام کمپاؤیڈر لی کو ہوئی تھیں۔ بعد میں لکھون کے کھیا لان کون نے بھی پانچ چھ درجن گولیاں بلا قیمت حاصل کی تھیں۔

یہاں استال پینچے ہی حمزہ سے تو میری ملاقات ہوگئی تھی مگر چوہدری جبار کہیں نظر نہیں آ آرہا تھا۔ میرے یو چھنے پر حمزہ نے بتایا کہ استال کے ڈاکٹر میونگ سے چوہدری جبار کی دوئی ہے اور وہ دونوں سیر کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ کل واپس آئیس کے ۔ جھے لگا جسے حمزہ نے جھے سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن پھر میں نے بید خیال ذہن سے جھک دیا۔

ا گلے روز میں نے سون کے خون کے ٹمیٹ کروائے۔اس کے علاوہ ایکسرے وغیرہ بھی لیے گئے (حالا تکہ ان نیٹوں کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں تھی) اسپتال کی حالت زار اور مریضوں کی زبوں حالی دیکھ ویکھ کرسون جران ہورہی تھی۔ اس نے بنکاک کے استال د يكھے تھے اور چند برس يملے ان ميں بطور نرس كام بھى كيا تھا۔ وہ جانتي تھى كدايك ا چھے اور برے اسپتال میں کیا فرق ہوتا ہے۔ گروایش کی ہدایات کے مطابق سون اور اس کے دونوں نگران گیروا کپڑوں کے بجائے عام لباس میں یہاں پہنچے تھے۔مقصد یہی تھا کہ پگوڈا سے ان کا تعلق سب برعیاں نہ ہو۔ سون نے ملکے گانی رنگ کی لنگی پہن رکھی تھی۔ كريد بھى اس سے ملا جا تھا۔ اس كے بال ايك وصلى جوئى كى شكل ميں بندھے ہوئے تھے۔ سریرایک ڈبی دارآ کچل ساتھا۔ پگوڈا سے نکل کر اور رنگین کیڑے پہن کروہ ایک دم مختلف اور صحت مند نظر آنے لکی تھی اگر کوئی شے اس کے حسن کو گہنا رہی تھی تو وہ اس کے چرے کی گری بخید گی تھی۔ مج دی جے تک ہم ٹیسٹوں سے فارغ ہو گئے۔اب ایک اہم مرحله میرے سامنے تھا۔ میں نے اس سلسلے میں حمزہ سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ مي نے حزه سے كہا۔" تهاراكيا خيال بسون كوچكى سے ملا دينا جائے۔" حزه نے ایک گہری سائس لے کر کہا۔" کیے ملاؤ مے؟" ''کیا مطلب.....وه وارڈ میں نہیں ہے۔''

كرب آشاني

رب آشالی

"كبال كيا؟" من في ذرا جو تك كريو جما-"ربسول رات ..... وه چلا گیا.....ختم هو گیا\_" "كك .....كيا مطلب؟"

"نال شاد! برسول وه مر گیا۔ پچھلے دی پندره دن میں اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ پیشاب یا خانہ سب کچھ بستر پر ہی تھارات کورد رو کرموت کی دعا تیں مانگنا تھا۔ آخر من آواز لکانا بھی بند ہو گئ تھی۔ برسول رات تکلیف سے بستر سے بنچ کر گیا۔ وارڈ میں اند هيرا تفالي كويية نبيل چلا - و بين دم توژ گيا-"

من كرى سانس لے كررہ كيا۔ ايك بدر ين فض كا انجام ميں نے آئكھوں سے نہيں ریکھا تھا۔ لیکن کانوں سے سنا تھا۔ چنگی وہ بے رحم خوشہ چیں تھا جس نے ایک ادھ تھلی کلی کوشاخ سے نوجا تھا اورمسل کچل کرر کھ دیا تھا۔اس کی زندگی کی شکل یوں بگاڑی تھی کہ وہ خود بھی اپنا آپ پیچان نہیں علی تھی۔ اب وہ تنفس دنیا میں نہیں تھا۔ اس کی زندگی کا باب بری خاموتی ہے بند ہو گیا تھا۔

شام کو میں نے سون کو چکی کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے سون کوٹو ٹے ہوئے اسر کول والا وہ بستر بھی دکھایا جہال چنکی نے زندگی کے آخری ایام گزارے تھے۔سون سب کچھ خاموثی سے سنتی رہی۔ جیرت انگیز طور پر اس کے چیرے پر کوئی تا ژنہیں امجراء مم كانه خوشى كا، نه سكون كا ..... وه جيسے اندر سے پھرا چكى تھى۔ يوں لگنا تھا كه جيسے ہر بات اس کی ساعت تک محدود رہتی ہے۔ ذہن تک رسائی حاصل نہیں کرتی۔ کسی وقت اس کی سے کیفیت مجھے شدید جھنجلا ہٹ میں مبتلا کر دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں زمین کے بای ہے مہیں، کسی اور سیارے کی مخلوق سے بات کر رہا ہوں، خالی خالی آ محصیں ، کسی گہرے مراقع میں ڈویا ہواؤہن، کی سور (ندہی دعا) کا درد کرتے ہوئے متحرک ہوند۔

میں نے کہا۔ "مرنے والے کی را کھ دیجنا جا ہوگی؟"

اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور اینے کرے کی طرف چل دی۔ چنکی کے مرنے کی خبر اس نے یوں ی تھی جیے کی اجبی کی خرسی جاتی ہے۔

ڈاکٹر بربس نے میرے بازو کا باستر کاٹ دیا۔ اندر سے ایک بدرنگ کرور بازو برآ مد ہوا جو کوشش کے باو جودسید هانہیں ہوسکتا تھا۔ بہر حال بدعارضی رکاوٹ تھی۔ اندازہ ہور با

تھا کہ کہنی کے معاملات نوے فیصد درست ہو گئے ہیں۔ زخمی پاؤں پر بھی اب د باؤ بردھ رہا تھا۔مٹھ جانے کے چندروز بعد ہی میں پغیر چھڑی کے چلنے لگا تھا۔

ملیریا کے مریض کثرت سے اسپتال آرے تھے۔ان میں سے بیشتر ایسے تھے جو بری طرح بیار اور کمزور ہونے کے بعد یہاں پنچے تھے۔ کی ایک کی صورت دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ بیمشکل سے بچیں گے .... یے اور بوڑھے زیادہ متاثر ہورے تھے۔ استال ك برآمدول مي بهي مريض ليف اور كراج نظر آت تھے۔ سون ان مناظر ے بھى التعلق ہی دکھائی ویتی تھی۔ دو پہر کے بعد وہ کوئی تھوس غذائبیں لیتی تھی۔ بہر حال میرے کہنے سننے پر اس نے دوا (جو تھوں گولیوں کی شکل میں ہوتی تھی) کھانا شروع کر دی تھی۔ سر پہر کے وقت وہ سوگئی اور دریا تک سوئی رہی۔ میں اس سے بات کرنا جاہتا تھا۔ دو تین بار میں اس کرے کی طرف گیا۔ ایک دفعہ وہ سوئی ہوئی ملی۔ دو دفعہ وہ اپنی کسی ندہبی رسم كى ادائيكى مي معروف تقى - چوتقى مرتبه مي رات نو بج ك لك بجك كيا-اى وتت وه "مراتبے" میں بیٹی ہوئی تھی۔ میں جھنجلا سا گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے نہ ملنے کے لیے اس نے اپنی مصروفیات کھے برحالی ہیں۔مٹھ سے آتے ہوئے بھی وہ تذبذب کا شکار تھی۔ عَالِبًا وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ میں اسے بلاضرورت استال لے جارہا ہوں۔

من نے محران مازمہ کو اشاروں کنائیوں میں بتایا کہ میں اس سے بات کرنا جا بتا ہوں۔ ابھی اور اس وقت۔

ملازمه میرا پیغام لے کر اندر چلی گئی۔ می بے قراری سے دروازے کے سامنے ثباتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ سون کے ساتھ آزاد فضامیں بات چیت کرنے کے لیے میرے پاس وقت تھوڑا ہے۔ عین ممکن تھا کہ کل شام تک ہمیں مٹھ واپس جانا پڑتا۔ تین حار منٹ بعد دروازہ کھلا اور ملازمہ نے اشاروں کنائیوں کی زبان میں مجھے سمجھایا کہ مالکن انجمی مراتبے من بي - من تعوري وير بعد آون -

میں جھنجلا ہٹ میں درواز ہ کھول کر اندر چلا گیا۔ سامنے سون موجود تھی۔ وہ بھکشو دُن ك مخصوص انداز ميس كفنول ميس سردية بيني تقى -اس كايك باتھ ميس لمي مالا كردش كر رای تھی۔ اے عین سامنے اس نے سفید خوشبو دار مجمولوں کی چھوٹی سی و جری لگا رکھی تھی۔ میرے قدموں کی جاپ من کر بھی وہ محور ہی۔ میں نے ہولے سے اس کا شانہ ہلایا۔اس نے بوی بوی ناراض آتھوں سے میری جانب ویکھا۔ پچھ دری تک اینے ہون سینے رہی۔ زندگی اس کرے سے باہر ہے، زندہ لوگ بھی اس کرے سے باہر ہیں۔' میری آواز بلند ہوگئی تھی۔

" پية نيس كيا كهدر ب بو-"

'' بین زندہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔'' بین نے بے حد جذباتی لیج بین کہا۔''اگر د کھنا چاہتی ہوتو آؤ میرے ساتھ۔۔۔۔ ہاں آؤ میرے ساتھ بین تہمیں ایک زندہ فخص دکھاؤں۔۔۔۔اٹھو۔'' میراہاتھ خود بخو دسون کے بازو پر آگیا۔ شدید جھنجلاٹ کے زیراثر بیں نے اسے کھینج کرفرش پر کھڑا کر دیا۔ وہ جیرت سے میری طرف د کمیے رہی تھی۔ مگران ملازمہ کرے کے ایک گوشے بین کھڑی تھی۔ ہماری اب تک کی گفتگو کا کوئی لفظ اس کی سمجھ بیں نہیں آیا تھا۔

"كبال لے جارہ ہو مجھے؟" وہ ذراع بشان ہوكر بولى-

''زیادہ دور نہیں بس اس دروازے کے باہر۔'' میرا دایاں ہاتھ بدستوراس کے بازو پر تھا۔ انگلیاں اس کے گوشت میں بیوست ہو رہی تھیں۔ میں اے اپنے ساتھ باہر لے آیا باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ اسپتال کے برآ مدوں اور احاطے میں درجنوں مریض موجود شھے۔اب دہ بارش سے بچنے کے لیے کونوں کھدروں میں سمٹ رہے تھے۔شام سے تحور ٹی در پہلے ایک بیتم خانے کے کوئی ہیں عدد بچ زخی حالت میں اسپتال پہنچ تھے۔ ان میں در پہلے ایک بیتم خانے کے کوئی ہیں عدد بچ زخی حالت میں اسپتال پہنچ تھے۔ ان میں سپتال کے بھی شدید زخی تھے۔ وہ بھی اسپتال کے احاطے میں بی موجود تھے۔ ان کی درد ناک چینوں نے ماحول کوسوگوار کر رکھا تھا۔

ہیں نے ڈاکٹر ہربنس اور حزہ و فیرہ کو دیکھا۔ ہربنس کیس لیمیوں کی روشی ہیں زخی

بچوں کی بٹیاں کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور کپڑے خون آلود ہور ہے تھے۔ اس کی عینک

ٹاک کی چونج پر آئی ہوئی تھی۔ گریبان کھلا اور بال منتشر تھے۔ لگنا تھا وہ کافی دیر سے پوری

نید نہیں لے سکا ہے۔ اس کے معاون ڈاکٹر اور کمپاؤٹٹر تندی سے اس کا ہاتھ بٹار ہے

تھے۔ ہی نے جذباتی انداز ہیں چھت پر سے ڈاکٹر ہربنس کی طرف اشارہ کیا اور سون

سے خاطب ہو کر کہا۔ ''دیکھو یہ ہے ایک زندہ شخص ..... اور یہ ہاس کے آس پاس کی

زندگی .... یہ زندگی جو اس اسپتال کے خت حال برآمدوں اور وارڈوں میں بھری ہوئی

ہے۔ جورور بی ہے، کراہ ربی ہے۔ سے جو مدد ما تک ربی ہے۔ جو درد سے چینی بھی ہواور

درد جھیلتی بھی ہے۔ یہی اصل زندگی ہے۔ اور وہ دیکھو۔... وہ وا کی طرف شیلے پر سنہر پر

محرایا آس تو رکراس نے مالا ایک طرف رکھ دی۔

"كيابات ٢٠٠١س فواب ناك آوازين يوچها-

''خدا کے لیے سون! ذرا اپنے ارد گرد بھی نگاہ رکھو۔ بیے جمرونشینی زندگی نہیں ہے۔ بیہ زندگی سے فرار ہے۔''

" مجھے ایسی بی زندگی جائے جیسی میں جی رہی ہوں۔"

"تم غلط کہدرہی ہوسون! تم زندگی کا فداق اڑا رہی ہوتم قدرت کو جیٹلا رہی ہو۔خدا نے دنیا بھی کچھ بھی بے مصرف پیدائیس کیا۔ تمہاری ساری ظاہری اور باطنی خوبیاں بے مصرف نہیں ہیں۔ تم مصرف نہیں ہیں۔ تم میسرف نہیں ہیں۔ تم میسرف نہیں ہیں۔ تم میسرف نہیں ہیں۔ تم میسرف کی زندگی گزار کران کو بے مصرف بنا رہی ہو۔ تم قدرت کی کرم فرمائیوں کی ناشکری کر رہی ہو۔ پیٹ کی دوزخ بجھا کرسو جانا اور جاگ کر فلفے کی بھول بھیلوں میں کم ہوجانا کہاں کا جینا ہے۔ زندگی تو ان خوشہوؤں، مراقبوں اور تن آسانی سے کہیں بہت آ گے تمہیں یکار رہی ہے۔"

"پلیز! پلیز تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔" وہ کرائی۔"میں جتنی دور آ گئی ہوں

وہاں سے بلٹنا مشکل ہے۔"

رومشکل ہوگا، ناممکن تو نہیں ہے۔ خدا کے لیے سون! آکھیں کھولو اور حقیقوں کی طرف دیکھو۔ ول سے نہیں وہاغ سے سوچو! یاد ہاں سے پہلے بھی تم ول سے سوچا کرتی تھیں۔ بنکاک کی ساری رنگینیوں کوئم نے اپنے اندر سمیٹا ہوا تھا۔ بین نے تم سے کہا تھا، سون! تم انتہا کوچھوتے ہیں وہ کسی وقت یوں پلٹے ہیں کہ دوسری انتہا کوچھو لیتے ہیں۔ نہایت وزیا دار شخص نہایت تارک الدنیا بن سکتا ہے۔ کہی دوسری انتہا کوچھو لیتے ہیں۔ نہایت وزیا دار شخص نہایت تارک الدنیا بن سکتا ہے۔ کہی شیطان سادھو بن جاتے ہیں اور کہی غیر معمولی قابل اور مصروف ترین لوگ یکسر گوشہ نشین ہوجاتے ہیں۔سون! تم بھی ایک انتہا سے پلٹنے کے بعد دوسری انتہا کوچھونے گئی ہو۔ اپنا ہوجاتے ہیں۔سون! تم بھی ایک انتہا سے پلٹنے کے بعد دوسری انتہا کوچھونے گئی ہو۔ اپنا تجزیہ کروہ خود برغور کرو۔"

"ميس بهت غور كر چكى مول \_اب مزيدنبين كرسكتى\_"

' دخبیں سون! تم جان ہو جھ کراپنی سوچ کے دروازے بند کر رہی ہو۔تم زندگی ہے دور زندہ لوگوں سے دور جارہی ہو۔''

"بیفلط ہے۔ میں اپ طریقے کے مطابق زندگی سے دور نہیں ہوں۔" "میمی تو تمہاری بھول ہے سون! بی" بندخوشبو دار کمرے" کا مراقبہ زندگی نہیں ہے۔

كربية شنائي

ملازمه اورمحافظ كوسلى دى\_

فاقوں کے سبب وہ کافی کمزور ہو چی تھی،اس کے باد جوداس کے سرایا کی دلکشی برقرار تھی۔ میں نے طازمہ کو اشارہ کیا اس نے سون کے بھکے جسم پر جادر ڈال دی اور پھھا بند كرديا- يس في سون كى طبعت و يحية موة اس الك الجلشن ديا اور دوا بهى با دى-چند منٹ بعد اس کی پلیس پھر بوجل ہو کئیں اور وہ سوگئے۔

تھائی ملازمہ کوسون کا دھیان رکھنے کا کہہ کر میں باہر نکل آیا۔ اینے جذبات پر قابو یانے کے لیے میں پکھ در برآمہ ہے میں ہی جملتا رہا۔ زیریں منزل سے زخی بچوں کی جی و یکار کی آوازیں آ ربی تھیں۔ بیاآوازیں اب ماحول کا حصہ بی محسوس ہونے لگی تھیں۔ مبلتے مبلتے میرا دصیان چوہدری جبار کی طرف چلا گیا۔ آج دن میں بھی دو تین بار مجھے اس کا خیال آیا تھا۔ ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ جھے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے پریشانی ی ہونے لگی۔ ابھی میں اس بارے میں تمزہ سے یو چھنے کا سوچ بی رہا تھا کہ یچے سرحیوں سے چوہدری جبار کی بھاری مجرکم آواز آئی۔اور جیے میری جان میں جان آ گئی۔ چوہدری جہارا پنے وزنی قدموں سے چانا ہوا اور آ گیا۔ وہ حسب معمول كلف دار كشے كى سفيد شلوار ميض ميں ملبوس تھا۔ ياؤں ميں كرگاني تھى۔ بہر حال اس كے كِيْرُول كَا كَلْف بِارْش مِن بِحِيك كر بِالكُل برابر بو چِكا تقا۔ وْ اكثر حمز ه اور وْ اكثر ميوننگ بھي 一声がしてい

جبار کو ابھی تک سون وغیرہ کے بارے میں پچھ علم نہیں تھا۔ نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی استفسار کیا تھا۔ وہ اور حمزہ اس وقت مجھے ایک اور کہانی سنانے کے لیے آئے تھے۔ ان کی صورتی و کھے کر بی میں اندازہ لگا چکا تھا کہ ان کے پاس کوئی اہم کہانی یا "جریکنگ نیوز" ٹائپ کی چیز ہے۔اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی محسوس ہور ہا تھا کہ یہ نیوز بری نہیں ہے۔ بہر حال علیک سلیک کے بعد جب میں نے چوہدری جبار کے ہاتھ میں کم س شیلن کی تصوير ديلهي تويك ساكيا\_

" يرتصور تمبارے ياس كيے جبار بھائى!" من نے يو چھا۔ میری تھبراہٹ دیکھ کر جبار اور حمزہ کے ہونٹوں پر دھیمی م سکراہٹ پھیل گئی۔ "ورا چھری تلے سائس او ڈاکٹر باؤا سب کھ بتاتے ہیں جہیں۔" جبار نے کری سنجالتے ہوئے کہا۔ کلسوں والے پکوڈے میں تنہاری ہی طرح خوشبوئیں سلگا کر پچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ یا مراقبے فرمارے ہیں۔ وہ زندہ لوگ نہیں ہیں۔ وہ زندہ ہر گر نہیں ہیں۔ ممرى آواز جذبات سے کانپ رہی تھی اور انگلیاں سون کے گوشت میں پیوست ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ہم دونوں بھیگ گئے تھے۔ ہمارے کپڑے بارش کے بوچھاڑوں سے تربتر ہو گئے تھے۔ سون کے دونوں مران کھ فاصلے پر شیر کے بیچے کھڑے تھے اور تعجب سے میری جانب و کھے رہے تھے۔ ان کی مجھ میں شاید نہیں آ رہا تھا کہ بیا کیا ڈاکٹر ہے جوایئے بخار زدہ مریض کوانے ساتھ بارش میں بھگورہا ہے۔

سون بالكل ساكت كمرى ربى \_اسپتال مي كرائتي چيني اور روتي بي بس محلوق كوديكھتى رہی اور ان فرشتہ سیرت نو جوانوں کو بھی دیکھتی رہی جو ڈاکٹر ہربنس کے ساتھی تھے اور اس كھنڈر اسپتال ميں،شہرى سہولتوں سے سينكروں ميل كے فاصلے برخلق خدا كے ليے اپنى جان مارر ہے تھے۔ کسی لا کچ اور کسی صلے کی خواہش کے بغیر لا جار انسانیت کے زخموں پر مرجم رکھنے کی اپنی می کوشش کر رہے تھے بادل کرجے رہے۔ بارش زور پکرتی رہی۔ مریش تکلیف ے کرائے رے، یکے ورد سے چیخ رے۔ ورد کے اس محاذ ہے.... تھمسان کے اس رن میں ڈاکٹر ہربنس کی آواز ایک کمانڈر کی طرح محجی رہی۔ایک ایسا كماندرجوعارون طرف ع كمرابوا تفااورار رما تفا

میں نے سون سے کہا۔ " سون! نروان کی تلاش کر رہی ہو نائم؟ نروان اس بند کمرے میں نہیں ....اس کھے احاطے میں ہے۔ اگر تمبارے ول و د ماغ کو بالکل تا لے نہیں لگ گئے ہیں تو پھرسوچو كہمبيں اس آرام دہ اور خوشبو دار كرے ميں كھنا ہے يا ايے ہى كى البتال مين ارنا ہے۔"

اجا تک مجھے محسوس ہوا کہ سون ذرا سا ڈ مگائی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔وہ کھے کیے بغیر کرے میں واپس جانے کے لیے مڑی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا "فی فی" ایک دم کم ہو گیا ہے۔ دو تین قدم چل کر وہ لڑ کھڑا گئی۔ میں اے سنجال نہ لیتا تو وہ تیورا كرگر جاتى۔ میں نے گرنے سے پہلے اے گود میں اٹھالیا۔ میرا باز و تھجاؤ كے سبب جھنجھنا اٹھا مگر میں پروا کیے بغیر اے اندر کمرے میں لے آیا۔ دونوں مکران ایک وم وہشت زدہ نظر آ رہے تھے۔ میں نے سون کو بستر پر لٹا دیا۔ اس کے بھیلے گال تھیتھائے۔ اس کی پکوں میں جنبش نمودار ہو گئے۔ وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، اے صرف چکر آیا تھا۔ میں نے

كرب آشنائي

میں اور وہ سب کے ساتھ ساتھ میر ابھی شکر بیادا کر رہا ہے۔شکر بیاجنبی ڈاکٹر!شکر بیمیں تصویر کی طرف دیجیا رہا پر شیلن کی آنکھوں سے دو اور آنکھیں جھا تکنے لگیں۔ بیام س شہناز کی آ تکھیں تھیں۔ ہال تننی مشابہت تھی ان دونوں آ تکھوں میں ....شیلن کے چبرے ر شہناز کی آئکھیں تھیں۔ چند ہفتے پہلے ان آئکھوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا۔" کیا اس بارجھی موت بی میرامقدر ہے؟"

آج میں اس سوال کا جواب دے سکتا تھا۔ اور جواب سے تھا۔''اس پارموت تنہارا مقدر نہیں ہے۔ اس بار انشاء الله حمهیں زندگی طے گی۔ ہریالی کی سرزمین پر او نچے یام کے پڑوں کے نیچایک پرمرت زندگی۔"

میں نے تشکر آمیز نظروں سے چوہدری جبار اور میونک کی طرف دیکھا مجھے اسے ارد گرداطمینان کی اہری دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔



" ي فريت ے عو عال؟ " من فحزه علي عا-حزہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ حزہ اور میونک بھی بید کی کرسیاں میرے قریب لا کر بیٹھ گئے۔ہم استال کی برساتی میں تھے۔جہت پرسلسل پانی برس رہا تھا۔تار کی میں ناریل جھوم رہے تھے۔اگلے آ دھ پون تھنٹے میں جو کچھ بتایا گیا وہ اطمینان بخش اورخوش کن تھا۔ اس طویل محفظو کا اب لبایہ تھا کہ فیلن اب جاتو جا تک لے میں نہیں تھا۔ فیلن وہاں تھا جہاں اے ہونا جائے تھا۔ وہ اپنے والدین اور ایک چھا کے ساتھ بذر بعد سڑک ملائیشیا کا بارڈر پارکر چکا تھا۔ شیلن کی قبلی کے ساتھ ڈاکٹر میونگ کا ایک گہرا دوست ڈاکٹر مصطفیٰ تھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ امیر الدین کا بیٹا اور صاحب حیثیت مخص تھا۔ اس نے ذمے داری قبول كى تھى كە وەشىلن كوكوالا كبور كے كسى اچھے اسپتال ميں ايدمث كرائے گا اور يچ كے مكمل علاج تک فیملی کوسپورٹ کرے گا۔ بیرسب کچھ چوہدری جبار اور ڈاکٹر میونک کی ذاتی دلچین اور کوشش کی وجہ سے ہو سکا تھا۔ ورحقیقت جس وقت سے جبار کومعلوم ہوا تھا کہ مجھے کھائی میں گرائے جانے کا واقعہ میلن کے تنازعے کے سبب پیش آیا۔ جبار نے اس کام كوكرنے كا تبير كرايا تھا۔ وہ ذاكثر ميونك كے ہمراہ برى راز دارى كے ساتھ جاتو جا تگ لے پہنچا تھا اور وہاں شیلن اور اس کے والدین سے ملاقات کی تھی۔ شیلن کے والد سے بعد میں میونک نے دو تین ملاقاتی مزید کی تھیں اور شیلن کو ملائیٹیا بھجوانے کا فوری پروکرام ترتیب دے دیا تھا۔ بیکام اتن جا بکدی سے ہوا تھا کہ کسی کو کانوں کان خرنہیں ہوئی تھی بلکہ آئندہ سات آٹھ روز تک بھی اس خبر کے آؤٹ ہونے کی تو تع نہیں تھی۔ بہتی میں سب کو بہی معلوم تھا کہ بارشوں کے سبب شیلن کا گھر خراب ہے اور شیلن کی قیملی کچھ دن گزارنے کے لیے" آئی" علی ہوئی ہے۔ آئی میں شیلن کا تنصیال تھا۔ یہ" آئی" وہی بستی تھی جہاں ہم نے یوئے نامی تماشا دیکھا تھا اور سون پر پہلی بار میری نگاہ پڑی تھی۔ میری غیر موجودگی میں حمزہ ، جبار اور ڈاکٹر ہربنس وغیرہ نے مل کر یقینا یہ ایک زبردست كارنامدانجام ديا تھا۔ اہم بات يكى كديدكام بے حدصفائى سے كيا كيا تھا۔ جبار حمزہ یا ہربنس براہ راست اس میں ملوث نہیں ہوئے تھے۔ شیلن کے بہاں سے جانے کا پہ چل بھی جاتا تو ہم میں ہے سی پر کوئی الزام نہیں آسکتا تھا۔ میرے سینے سے اطمینان کی ایک طویل سائس نکل گئی۔ میں نے معصوم شیلن کی تصویر دیکھی اور بے اختیار اے چوم لیا۔ مجھے لگا جیے شیلن کی بوی بوی آئکھیں مجھے دیکھ رہی

سوا میرا کوئی ٹھکانا نہیں ..... خدا کے لیے ڈاکٹر! مجھے اور اپنے آپ کو دکھ کے کانٹوں میں اور مت تھییٹو۔''

"سون اميرى محبت كوئى آج كى بات نبيل ب بيرسول پرانى كمانى ب ميل بدى خاموشى سے بہت آ كے نكل چكا مول - اب والسي ممكن نبيل - والى مواتو مرجاؤل گا-كيا تم مجھے ماردينا جائتى مو؟"

"دونبیں .... کچونبیں ہوگا۔ تم و کھے لینا کچھنیں ہوگا، تم زندہ رہو گے، تم خوش رہو گے لیکن میں ایک بار ..... بھٹک گئی تو چر کہیں کی نہیں رہوں گی ..... پلیز ڈاکٹر! ملازم کو بلاؤ ..... ہم والیں جائیں گے۔"

اس کی سانس دھونکنی کی طرح چل رہی تھی۔ کوئی کرب تھا جواس کی نازک جان کو تہ و بالا کررہا تھا۔

میں نے کہا۔''تم کہتی ہو کہ پھٹیس ہو گالیکن پھھ ہوبھی سکتا ہے۔ میں پچ کہتا ہوں۔'' میرا گلارندھ گیا۔

میں مڑا اور کچے دور بید کی ایزی چیئر پر بیٹھ گیا۔ یوں لگنا تھا کہ میرے جم کی ساری رکیس ٹوٹ ٹوٹ کر جھر رہی ہیں اور سینے میں دھواں بھر رہا ہے۔ میں نے آئھیں بند کر لیں اور سر دیوارے نکا دیا۔ سون کے لیے بید میرے دل میں کیسا جذبہ تھا۔ بیہ جذبہ اب تک کہاں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ اور اب کیونکر اس بے پناہ شدت سے ظاہر ہوا تھا۔

سون نے مقامی زبان میں اپنے ملازم کو پکارنا شروع کر دیا۔اس کی تیسری چوتھی آواز ازم آن حاضر ہوا۔

سون اٹھ کر بیٹے گئے گی۔ اس نے ملازم سے پھے کہا۔ الفاظ میری سمجھ بی تہیں آئے لیکن بات سمجھ بی آئی۔ سون اپنے ملازم کو ای وقت واپس چلنے کے لیے کہدرہی تھی۔ جوابا ملازم قدرے جیران ہو گیا تھا اور پھے پریشان بھی اس نے کھڑکیوں کی طرف اشارہ کر کے ملائل زبان بی پھے کہا۔ کھڑکیوں سے باہر تاریخی اور بارش کی یو چھاڑیں تھیں۔ ملازم قالبًا بھی کہدرہا تھا کہ رات کے اس پہر واپسی کی کوئی صورت نہیں۔ اگر آئیس جاتا ہی ہے قریم جی تک انتظار کرتا ہوگا۔

مون کے چہرے پر بے قراری تھی۔ ملازم کے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر بستر پر ڈھیر ہوگئی۔ رات سرکتی رہی اور بارش برئی رہی۔ میں نیچ جمزہ کے ساتھ ال کر ڈاکٹر ہربنس کا ہاتھ بٹا تا رہا۔ زخی بچوں اور دیگر مریضوں کے لیے ہم سے جو پچھ ہوسکتا تھا ہم کرتے رہے۔ شام کے وقت ایک بچہ جاں بحق ہو گیا تھا اس کے بعد سے خیریت ہی رہی تھی۔ رات تیسر سے پہر میں سون کو دیکھنے کے لیے او پر کمرے میں آیا۔ ملازمہ اس کے سرہانے کری بیسر پیپس چوکور کمرے کے خدوخال کو نمایاں کر رہے تھے۔ سون کی آبھیں بند تھیں۔ وصلے دھلے سے بال تیکھ پر بھرے بیت نہیں کیا بات تھی اس میں ؟ کتا بخر ہو چکا تھا اس کے ساتھ، حیات کے خار زار میں وہ کیے کیے تھیٹی گئی تھی، پھر بھی نیند کی حالت میں ایک نوخیز کلی ہی نظر آتی تھی۔ بھی بھی تو میرے محسوسات اس حد تک چلے جاتے کہ وہ بھے ایک نواری کی طرح نظر آنے گئی۔

وہ ایسی کیوں تھی؟ بیسوال بار بارمیرے ذہن میں انجرتا تھا۔ جب بھی بیسوال انجرا تھا اس کا ایک بی جواب سمجھ میں آیا تھا۔ وہ ایسی اس لیے تھی کہ وہ ذہنی طور پر گناہ ہے آلودہ خبیس ہوئی تھی۔ جس نے اسے پورے کا پورا اپنے اندر ڈبو رکھا تھا۔ بنکاک کے عشرت کدوں میں اس کا ذہن اس کے جسم سے بہت دور ..... بہت دور رہا تھا۔

میں خوابیدہ سون کو دیکھتا رہا۔ بے اختیار جی چاہا کہ اسے چھولوں۔ میں نے بڑی نری سے اپنا ہاتھ اس کی انتہائی شفاف پیشانی پر رکھ دیا۔ میرالمس پاکراس نے آہتگی سے پکوں کو ترکت دی۔ سوئی سوئی شوئی نیم وا آٹھوں سے جھے دیکھتی رہی پھر دھیرے دسے را کی آٹھوں میں خوف سا ابھر آیا۔ اس کے لیوں میں جنبش ہوئی۔ وہ بڑی دھی آواز میں بولی۔ '' ڈاکٹر مجھے واپس چھوڑ آؤ۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔''

"مي كياكرربابون سون!" عن في درو عن وولي آواز عن كبا-

'' مجھے نہیں معلوم تم کیا کر رہے ہو۔ شاید تم اچھا کر رہے ہو۔ شاید اچھانہیں کر رہے ہو۔ لیکن جس یہاں رہنانہیں جاہتی۔ جس مٹھ جس واپس جانا چاہتی ہوں۔اب اس کے

كرب آشناني

كرب آشالي

جو یعجے خشہ حال وارڈوں سے امجر رہی تھیں۔وہ ایک طرف دکھی انسانیت کا در دمحسوں کر ربی تھی، دوسری طرف" وکھی انسان" کا دردمحسوس کر ربی تھی۔ بید دونوں درداہے ال کر کھیر

میں نے محسوس کیا کہ میری آ تھوں سے لگا تار آ نسو بہدرہے ہیں۔ میں روہیس رہا تھا لیکن آنسو بہدرے تھے۔ پی جبیں کہاں ہے آگیا تھا اتنا نیم گرم ممکین یائی۔ بغیر کسی آواز كے بغير كى تار كے يدميرے رضاروں ير اور ميرى كرون ير بہتا چلا جا رہا تھا۔ ايك خاموش سیلاب تھا جور کاوٹیس تو ر کرنگل آیا تھا۔ میں نے ندرونے کی قتم کھائی تھی۔لین چپ جاپ، آنسوؤں کا گرتے چلے جانا رویا تو نہیں ہوتا۔

رات سرکتی ربی۔ اورسون دیکھتی ربی۔ بھی دکھی انسانیت کی طرف، بھی'' دکھی انسان'' کی طرف، ایک طرح بید دونوں در دمل کر اے تھیرتے رہے۔ شاید وہ منتظر تھی کہ میں کچھ اور بولوں لیکن مجھ میں بولنے کا جارہ نہیں تھا۔ مجھ میں اب آئی ہمت نہیں تھی کہ ایک بار پھر سون کا انکارس سکوں۔

رہ رہ کر بچل بڑ یہ محل اور کھڑ کیوں میں سے پگوڈا کے سنبری کلس چک اٹھتے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ سون گا ہے گاہے ان کلسوں کی طرف بھی دیکھتی ہے۔ بیکس اس کے اندر کی مشکش اور اس کے لہو کے بیجان میں ..... شاید اضافہ کر رہے تھے۔ممکن تھا کہ اگر بچوں کی آوازیں اور میری دید، سون کوایک طرف مینج رہی ہوتو بیکس اے دوسری طرف هینچ رہے ہوں۔ وہ بدی عجیب رات تھی، ایسی ہی را تیں اور ایسے ہی مناظر، ذہن پرنقش رہ جاتے ہیں۔ مریضوں کی کراہیں۔ میرے رضاروں پررواں آنو۔ پکلی میں جیکتے ہوئے سنبرى كلس، ايك دم تيز روشي دين والاكيس ليب، كيله اور ييني كع جموع درخت، يه سبال رات كانمك نقوش تقر

سپیدہ سر مردور ہونے میں اب کھے ہی در تھی۔ میں نے آتھوں کی جھری سے سون کی طرف دیکھا۔ مجھے شاک سالگا۔ سون کی آئکھیں بند تھیں۔ چبرے پر کرب کے آثار تھے۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میرے ذہن میں خطرے کی تھنٹی بچی ،سون پر پھر لینے کی کیفیت طاري موعتي تعي\_

على اسيخ " فاموش آنو" بو تجمتا موا جلدي سے افھا۔ ايك "SOS" أنجكشن على نے پہلے سے تیار کررکھا تھا۔ میں انجکشن لے کرسون کے قریب، آیا۔اس کی نبض دیکھی۔وہ ذرا من أتكميس بند كيے بيشا رہا۔ ول من طوفان سا الدرہا تھا۔ بيم كا طوفان تھا جو آنسوؤں کے دوش پرسوار ہو کر آنگھوں سے بہدلکتا جا بتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ میرے جم میں گئے تک آنسو بحر گئے ہیں اور ان آنسوؤں میں عم کا مارا ول ہے کی طرح لرز رہا ہے۔ م المحدالي بي كيفيت لفي جي لفظول من بيان كرنامكن نبيل تعا-

محسوس ہوتا تھا کہ اس بل بل سرکتی رات کی منزل جدائی ہے۔ اس جدائی سے پہلے میں سون کا دامن تھام کرا تنا رونا جا ہتا تھا کہ سب چھوا یک شوریدہ سریائی میں بہہ جائے۔ لکین بوں رونا بھی مردائلی کے خلاف تھا۔ میں اپنی آ تھوں پر بند بائد سے بیشا رہا۔سون بھی بیٹھی ربی۔اس نے گاؤ میلے سے فیک لگا رکھی تھی اور پنم دراز ہو گئی تھی۔اس کے پلیح چرے پر کرب تھا۔ وہ بے چین تھی۔اس کے اندر تہلکہ تھا۔اس کا ہاتھ بے خیالی میں اپنے كلے كى چونى مالا سے الجھ رہا تھا۔ وائيس طرف آبنوس كى فريمنگ ميں لگا ہوا يرانا كلاك تك تک کی مدهم آوازے اپنا دائی سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ کھڑ کیوں سے باہر گاہے گاہے بیلی چیکی تھی۔ کیلے اور پیتے کے درخت دورتک روش ہو جاتے تھے۔ ان درختوں کے عقب میں پکوڈا کے سہری کلس تھے۔اس کی دائیں جانب وہ بارشی جھیل تھی جے جاروں طرف سے Rain Forest نے تھیررکھا تھا۔ بکل کی چک کے بعد ایک مخصوص وقفہ آتا تھا اور بادل غضب تاک ہو کر گرجتے تھے۔ان کی گرج میں پنچے اسپتال کے وارڈ سے اتصے والا مدهم شور بالكل معدوم ہو جاتا تھا۔ بيان روتے بلكتے بچوں كاشور تھا جو بادو باراں کی اس رات میں تکیف ہے بے قرار تھے اور جن کے زخم خون کے آنسو بہار ہے تھے۔ وه عجیب رات بھی اور وہ عجیب بارش تھی۔ بارش کی یو چھاڑیں یوں رہ رہ کر کھڑ کیوں پر وستک دیتی تھیں جیے انہیں توڑ دینے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ بارش اور تاریکی سے گھرے ہوئے اس کرے میں مون اور میں قریب قریب ہونے کے باوجود بہت دور تھے۔ کرے من دو كيس ليب عقد ايك كيس ليب كى روشى كى وقت مائد يرم جاتى تھى چرخود بى يكا يك تيز موجاتي تفي- جب وه تيز موتي تفي تو يون لكنا تها كه نيوب لائك روش موكلي

مل نے بظاہر آ تکھیں بند کر رکھی تھیں۔لیکن باریک جمری میں سے بھی بھی میں سون کا چېره د کچه ليټا تھا۔ مجھے محسوس ہور ہا تھا کہ اس کی توجہ دواطراف میں مبذول ہے۔ بھی وہ چیکے سے میری طرف دیکھتی ہے بھی اس کا سارا دھیان ان آوازوں کی طرف چلا جاتا ہے ساکسمسائی، بہر حال میں نے اس کے بازو پر انجکشن لگا دیا۔ اس انجکشن کی وجہ ہے دو چارمنٹ بعد ہی وہ پرسکون ہوگئی۔ پھراس پر بتدریج غنودگی کا غلبہ ہوگیا۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔

بارش مسلسل برتی رہی تھی۔ ہی نیچ وارڈ کا ایک راؤنڈ لگانا چاہتا تھا۔ لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ ہیں رویانہیں تھالیکن میری آئسیس سرخ ہورہی تھیں اور گوائی دے رہی تھیں کہ ان ہیں ہے بار آنبوگزرے ہیں۔ ایک آٹھوں کے ساتھ میرا، ڈاکٹر ہربنس اور حمزہ وغیرہ کے ساتھ میرا، ڈاکٹر ہربنس اور حمزہ وغیرہ کے سامنے جانا مناسب نہیں تھا۔ ہیں نے شنڈے پانی ہے اچھی طرح منہ ہاتھ دھویا اور اوپر ہی برآمدے میں شہلنے لگا۔ گھران خادم دروازے کے سامنے لکڑی کے بینی برچس بیشا تھا۔ ملازمہ کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ میں نے گھڑی ویکھی چھن کرے ہے لیکن اندھرا تھا۔ قریباً آورہ گھند مزید گزرگیا۔ ملازمہ باہر آئی اس نے اشاروں کنائیوں میں مجھے بتایا کہ اندرسون مجھے بلارہی ہے۔

بجھے تو قع نہیں تھی کہ وہ اتن جلدی جاگ جائے گی۔ میں اندر گیا۔ یکدم بجڑک جانے والا گیس لیپ اب بجھا ہوا تھا۔ تاہم کھڑ کیوں سے آنے والی روشی نے کمرے میں قدرے اجالا کر دیا تھا۔ سون بستر پر دراز تھی۔اس کی آنکھیں بند تھیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ ابھی تک غنودگی میں ہے۔

یں اس کے قریب جا کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ میری موجودگی کا احساس کر کے اس نے
ایکھیں کھولیں۔ اس کی پکوں پر جیسے منوں ہو جھ تھا۔ وہ نیم وا آنکھوں سے میری طرف
دیکھتی رہی پھراس نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے ہونؤں میں جبنش ہوئی۔ ایک خوابناک
آواز ابجری۔اس نے پچھ کھالین میری بچھ میں نہیں آیا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔
اچا تک میں نے دیکھا کہ اس کی بند آنکھوں کے گوشوں سے موتی ڈھلکے اور اس کے
چرے پر پھیلنے گئے۔ میرے سنے میں کرب کی اہر اٹھی۔ میں نے اپنا ہاتھ بے اختیار اس
کی پیشانی پر رکھ دیا۔ میرے ہاتھ کا اس محسوس کر کے اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے
گے۔ وہ کھوئے ہوئے لیچ میں ہوئی۔ "بچھ سے کیا چاہتے ہوڈ اکٹر؟"
گے۔ وہ کھوئے ہوئے لیچ میں ہوئی۔" بھھ سے کیا چاہتے ہوڈ اکٹر؟"
دمیں .....تم ہی کو چاہتا ہوں۔" میں نے بے اختیار کہا۔
"میں .....تم سے .....تم ہی کو چاہتا ہوں۔" میں نے بے اختیار کہا۔

اس کی حسین آجھیں دو تین سکنڈ میرے چہرے پر جمی رہیں پھروہ خوابناک آواز میں

بولى-" مجھے يہال سے لے چلو ڈاكٹر ..... كہيں دور لے چلو ..... بہت دور \_"

یہ الفاظ نیس تھے۔ مسرت و انبساط کے شادیانے تھے جو فلک شگاف آوازوں کے ساتھ میرے سینے بی گونجے تھے۔ بیل نے بڑی محبت سے اس کے بالوں پر ہاتھ کھیرا اورا ثبات بی سر بلا دیا۔ میری آنکھوں سے دو تازہ آنسوگر کر خاموثی سے سون کے بالوں بی جذب ہو گئے۔ باہر بھیگی ہوا کیلے کے جہنڈوں اور ناریل کے درختوں بی سرسرا رہی متی ۔ سون کے آخری جملے کی گونج جیسے پوری کا تنات میں تھی۔ سون کے آخری جملے کی گونج جیسے پوری کا تنات میں تھی۔

گروایش نے ہمیں اڑتالیس گھنے کی چھٹی دی تھی لیکن اس میں تقریباً چوہیں گھنے کی حرید رہا ہے ہوں گھنے کی حرید رہا ہے ہیں موجود تھی۔ ہم منے اس رہایت کو استعمال کیا۔ اگلے روز ہم نے کو پٹا سے نکل کر بنکاک جنٹنے کا پروگرام تیار کر لیا۔ اس پروگرام کی تیاری میں ڈاکٹر میونک نے ہماری بحر پور مدد کی لیکن میری خواہش پر وہ کمی بھی مرسلے میں براہ راست اس تیاری میں ملوث نہیں ہوا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے یہاں سے جانے کے بعد میونگ یا پھر ڈاکٹر مرہن پرکوئی حرف آئے۔ وہ پہلے ہی گونا گوں مشکلات کا شکار تھے۔

اگل رات بھی بادلوں کی وجہ سے تاریک تھی۔ ہم نے نو بج کے لگ بھگ، ڈاکٹر ہر بنس ، کارینگ اور میونگ وغیرہ کوخدا حافظ کہا۔ میونگ خود بھی چند ون تک ملا کیٹیا شفٹ ہور ہا تھا اس نے ہم سے وعدہ کیا کے شیلن کی و کچھ بھال میں وہ ڈاکٹر مصطفل کی بحر پور مدد کرے گا۔ ڈاکٹر ہر بنس سے رخصت ہوتے ہوئے دل بھر آیا۔ یوں لگا جیسے ہم اگلے مورچوں می لڑنے والے ایک فرض شناس کمانڈر کوئن تنہا چھوڑ کر جارہے ہیں۔

روائل سے پہلے ڈاکٹر میونک نے سون کی چند پاسپورٹ سائز تصویریں کھینچیں اور
ایک دو کاغذات پر اس کے دسخط بھی کرائے۔ یہ سب پچھسون کے سنری کاغذات تیار
کرنے کیلئے تھا۔ ڈاکٹر میونک نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ چند ون کے اندرسون کے
کاغذات تیار ہو جا کیں گے۔ بنکاک بی اپنے جیک نای دوست کومیونگ نے اس کام
کے لیے ابھی سے متحرک کر دیا تھا۔ ایک مسئلہ گران خادم اور خادمہ کا بھی تھا۔ ان سے
چینکارا پانے کے کی طریقے تھے لیکن بیں کوئی ایسا طریقہ نہیں چاہتا تھا جس سے بعد بی
ڈاکٹر ہربنس وغیرہ کے 'دملوث' ہو جانے کا اندیشہ ہو۔۔۔ خادم اور خادمہ کی چاہئے بی
سلپنگ بلوطانے کا فیصلہ ہوا۔ یہ خواب آور چائے بی نے شام آٹھ بجے کے قریب ازخود
ان دونوں کو پیش کی تھی۔ ساڑھے آٹھ بجے تک وہ دونوں بے خبرسوئے ہوئے تھے۔ ہم

نیک تمناؤں کے ساتھ رفصت ہوئے اور ایک بند گھوڈا گاڑی ہیں لکھون گاؤں کی طرف ہمارا طویل سفر شروع ہوگیا۔ پہلے ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ ہمارا چھڑا بان دوست کاریک گھوڈا گاڑی فراہم کرے گا اور ہمیں لے کرلکھون اور پھر'' الم' 'تک جائے گا۔ گر بعد ازاں میرے کہنے اور جزو کی خواہش پر پروگرام بدل دیا گیا تھا۔ ہم کاریک کو بھی اس معاطے میں کی طرح ملوث کرنا نہیں چا جے تھے۔ پھر بھی کاریک نے ہماری بھر پور مدد کی معاطے میں کی طرح ملوث کرنا نہیں چا جے تھے۔ پھر بھی کاریک نے ہماری بھر پور مدد کی تھی۔ اس نے ہمارے ساتھ ''ڈیکشن' کے بعد لکھون تک جنیخ کے لیے ہمارے واسطے ایک محفوظ ترین راستہ نتخب کر دیا تھا۔ اس راستہ کے بارے میں اس نے ڈاکٹر میونگ وغیرہ کو تفصیلا سمجھایا تھا اور میونگ نے گاڑی بان ''شوڈی' کو پر یفنگ دے دی تھی۔ ہم لکھون کے قریب سے گزرتے ہوئے ماہا کی طرف جا رہے تھے اور عام راستہ سے ہمنے کر جنگل میں سے گزرتے ہوئے ماہا کی طرف جا رہے تھے اور عام راستہ سے ہمنے راستے ہیں کی خطرے سے خشنے کے لیے جبار کے پاس ریوالور موجود تھا۔ گاڑی بان راستے ہیں ریوالور موجود تھا۔ گاڑی بان راستے ہیں کہی خطرے سے خشنے کے لیے جبار کے پاس ریوالور موجود تھا۔ گاڑی بان موڈی کے پاس بھی ایک پرانی شائ می تھی بہر حال ہماری خوش قسمتی کہ راستے ہیں ان

چزوں کی ضرورت کی بھی حوالے سے چیٹ ہیں آئی۔

کو پٹا سے لکھون اور لکھون سے '' الم' کک اسفر تقریباً نو گھنٹے پر محیط تھا۔ کچڑ آلود
زمین ، گھنے درختوں اور نشیب و فراز سے معمور بیسٹر ایک سنٹی خیز خواب جیسا تھا۔ سون
نے بیسٹر گہری خاموثی میں کا ٹا۔ وہ سرتاپا ایک چا در میں لپٹی ہوئی تھی اور اگر ہم کوئی بات
کرتے تو مختفر جواب دے کر خاموش ہو جاتی تھی۔ گمیم خاموثی کو تو ڑنے کے لیے میں حزو
اور جبار آئیں میں با تیں کرنے لگتے تھے۔ اعصابی کشیدگی بہت زیادہ تھی۔ پھر ہرآن بیہ
دھڑکا لگا تھا کہ ہم پکڑے جا تیں گے۔ گھوڑا گاڑی کے خراب ہونے کا اندیشہ بھی تھا۔ پھر
ایک اندیشہ ہے بھی تھا کہ کہیں راستہ مسدود نہ ہو جائے۔ بارش کی وجہ سے اکثر آبی گذر
گاہوں میں پائی معمول سے زیادہ تھا۔ بوی گزرگاہوں پر تو بل بے ہوئے تھے لین چھوٹی
گزرگاہوں کے اندر سے گزرتا پڑ رہا تھا۔ دو تمین موقعوں پر ہمیں گاڑی سے امر کر پیدل
پار جانا پڑا۔ اس مشقت کے سب میرے زخی پاؤں میں ہگی ہی تکلیف بھی ہونے گی تھی۔
پار جانا پڑا۔ اس مشقت کے سب میرے زخی پاؤں میں ہگی ہی تکلیف بھی ہونے گی تھی۔
بار جانا پڑا۔ اس مشقت کے سب میرے زخی پاؤں میں ہگی ہی تکلیف بھی ہونے گی تھی۔
دوری پر لکھون کے قریب سے گزرے، رات کا آخری پہر تھا۔ قریباً دو تمین فرلا تک کی دوری پر لکھون گاؤں کی مدھم روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس روشنیوں کو دیکھ کر کمپاؤ تھر'' گیا۔
بیاؤ، اور کھیا لان کون وغیرہ کا خیال آیا۔ اس کے علاوہ اس دکھیاری بڑھیا کا خیال بھی آیا

جوسون کی مال تھی اور اسے سینے سے لگانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ ایک بار ..... بس ایک بار اسے مٹھ سے باہر و کھنا چاہتی تھی۔ اپ ہاتھوں سے اسے چند لقے کھلانا چاہتی تھی۔ کاش ہم وہاں رک سکتے۔ مگر حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس کام کو بے شار دوسرے کاموں کی طرح ہم نے کی اور وقت کے لیے چھوڑ دیا اور (Maha) کی طرف سفر جاری رکھا۔

دن دل بج ک لگ بھگ جب ہم '' ماہا'' کی حدود ہیں داخل ہوئے تو یوں لگا جسے ہم سانیوں سے بحرے ہوئے جگل ہیں سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں پہنچے ہیں۔
ماہا کُنچنے کے بعد سون کے سے ہوئے چرے پر تھوڑی می رونق دکھائی دیے گئی تھی۔
ہیں نے اس کی آ تکھوں ہیں دیکھا۔ وہاں زندگی ایک نئی ادا سے کروٹ لیتی محسوس ہوتی تھی۔ ہم نے گھوڑا گاڑی کے اندر ہی کھانا کھایا اور پھر بس اؤے پر پہنچ کر بس ہیں بیٹے گئے۔ ایک چھوٹے سے چوراہ ہیں چند لوگ مارشل لا کے خلاف مظاہرہ کرنے میں مصروف تھے۔ بس روانہ ہونے ہیں تاخیر ہور ہی تھی اور ہماری بے چینی بروحتی جا رہی تھی۔ مصروف تھے۔ بس روانہ ہونے ہیں تاخیر ہور ہی تھی اور ہماری بے چینی بروحتی جا رہی تھی۔ مہر حال آ دھ کھنے کے اندر اندر بس بنکاک کے لیے روانہ ہوگئے۔ بس کی کھڑکیوں میں ہریالی کے نظاروں نے یورش کر دی۔



مجھی اس کی آنکھوں میں نے موسم کی جوت جاگ اٹھتی تھی۔ ایسے میں اس کے خوبصورت ہونٹ بھی د مک اٹھتے تھے۔

اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کتنی دیر تک بڑے دھیان سے میرا چرہ دیکھتی رہی۔ پھر بولی۔ "تم کیا ہوڈ اکٹر! تم مجھے کہال سے کہال لے آئے ہو۔ میں نے تو بھی واپسی کا سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں واپس آ چکی ہوں۔ خدا کی تتم مجھے یقین نہیں آ رہا۔"

بل نے اس کا ہاتھ زی سے دبایا۔ "متم والی آ چکی ہوسون اور ابتم پیچھے مر کرنہیں دیکھو گی۔ تم نے واہموں سے مند موڑ لیا ہے۔ اب تم زندگی کی طرف بردھو گی۔ زندگی جو بہت تلخ بھی ہا اور بہت شیریں بھی۔"

وہ کھوئی کھوئی نظروں سے بچھے دیکھتی رہی۔اس کی پیشانی کا نشان ٹیوب لائٹ کی روشنی میں چھوٹی می قوس کی طرح نظر آ رہا تھا۔اس کی غیر معمولی دودھیا جلد پر نگاہ نہیں کئی تھی۔وہ بولی۔''ہم کب جارہے ہیں یا کستان؟''

"جھے یقین ہے کہ دی روز سے زیادہ نہیں گیس گے۔ بس تمہارا پاسپورٹ تیار ہونے کی دیر ہے۔ فراکٹر میونگ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر تمہارے سفری کا فذات تیار کروا دے گا۔ ڈاکٹر میونگ اور ہربنس کے تعاون کو میں زندگی مجر بھول نہیں سکوں گا۔"

"اتے دن ہم میں رہیں گے؟"

'' ہاں ۔۔۔۔۔ بیدا یک غیر معروف ہوٹل ہے اور ہمارے لیے محفوظ جگہ ہے۔'' ''کہیں ہم ۔۔۔۔۔ میرا مطلب ہے کہیں ۔۔۔۔۔ گرو جی کے لوگ ۔۔۔۔'' اس نے ڈرے ڈرے انداز میں فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔

"تم بالكل بفكررمو-ايا كحونيس موكا-"

''تم اوگ ….. م …. میرا مطلب ہے تم تینوں باہر مت نظانے'' ''ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں اور مجھے تو بالکل بھی نہیں۔'' بیں نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' بیں یہاں تہارے باس بیٹھوں گا۔ تم ہے با تیں کروں گا۔ تم کو دیکھوں گا۔'' اس کی دودھیا جلد میں ہلکی می سرخی دوڑ گئی لیکن چہرے کی شجیدگی برقرار رہی۔ بالوں کی لٹ کواس نے ہاتھ کی پشت ہے چیچے ہٹایا اور پلکیں جھکائے جھکائے بولی۔''جھے ہے اب ہم بنکاک میں تھے۔ایک بار پھر وہی بنکاک، تھائی لینڈ کا دارالحکومت روشنیوں اور رنگول کا شہر، بے شارخو بول اور خامیول سے معمور۔اسے ویش آف دی ایسٹ کہا جاتا ہے۔ ٹی آف ایجلز کہا جاتا ہے۔ سیاحوں کی جنت اور پیدنہیں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ میرے ليے تو بيصرف اورصرف على آف سون تھا۔ بال صرف سون كا شهر۔ وه سون جو كيجر على ا گنے والے کنول کی طرح تھی۔ اور وہ سون آج بنکاک میں پھر میرے ساتھ تھی۔ اپنے روگرام کے مطابق بنکاک و بینے کے بعد ہم نے ایک غیر معروف علاقے میں ہول لیا۔ يهال سياح كم كم بى آتے تھے۔ يه بنكاك كا انتائي مشرقى كونا تھا۔ سيروز ناى اس مول یں رہے کا فیصلہ ہم نے کو پٹا میں ہی کرلیا تھا اور ڈاکٹر میونگ کو بھی اس بارے میں بتا دیا تھا۔ ہول میں ڈیل بیڈ کے ایک کمرے کا کراپ فقط تین سو بھات تھا۔ ہول کے رجٹر میں ہم نے فرضی نام درج کرائے تھے اور تعلق انڈیا سے ظاہر کیا تھا۔ ہوئل کو نچلے در ہے کا تھا مرصاف سخرا تھا۔فرش خوب جمکیلے تھے۔ہم نے دو کمرے لیے۔ایک میرے اور سون کے لیے، دوسرا جبار اور حمز و کے لیے۔ میں خود بھی جبار اور حمز و کے ساتھ رہنا جاہتا تھا مگر سون نے منع کر دیا۔ تنہائی سے اسے وحشت ہورہی تھی۔ درحقیقت وہ ابھی تک گروایش کے خوف اور مٹھ کے بحر سے آزاد نہیں ہوئی تھی۔ ویسے بھی ہمیں یہ پچھ بجیب سامحسوں ہوا کہ سون الی علیحدہ کمرے میں رہے۔

رات کو میں نے قالین پر گدا بچھا لیا۔ کھڑ کیوں سے باہر بنکاک کی روشنیاں تھیں اور بنکاک کی روشنیاں تھیں اور بنکاک کی تیز رفآرٹریفک کا جانا پہچانا شور تھا۔ شوخ لڑکوں کی موٹر سائیل سوار ٹولیاں فرائے بحرتی ہوئی کشادہ سڑک پر سے گزرتی تھیں اور فضا میں ارتعاش پیدا کر دیتی تھیں۔ میں نے سون کو دوا وغیرہ کھلائی اور پھر رات گئے تک اس سے با تیں کرتا رہا۔ میں اس کے ذہن کی تحقیوں کو سلحھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا حوصلہ بندھا رہا تھا۔ اس کا بے معنی خوف دورکرنے کی سعی کررہا تھا۔ اس کا بے معنی خوف دورکرنے کی سعی کررہا تھا۔ وہ بھی رو دیتی تھی۔ بھی دھیان سے میری بات سنتی تھی،

اس كے مونث بے اختار مسكرانے والے انداز ميں تھنج مجے۔ " نہيں وہ سب پرانی باتيں ہيں۔ " وہ سنجل كر بولى۔

"على يرانى باتي بى تو د برانا جابتا بول"

"لکن میں نہیں۔ میں اس قابل نہیں ہوں۔ تمہیں شادی کے لیے اچھی ہے اچھی اڑک مل سکتی ہے۔ میرے بارے میں سوچ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی میں زہر مت محولتا۔"

"بال .....زندگی میں زہر گھولنے کے لیے بی تو میں تمہیں ڈھونڈ تا ہوا کہاں ہے کہاں تک پہنچا ہوں۔ خبردارسون! کوئی ایس بات منہ ہے مت نگالنا ورنہ جنگ ہو جائے گی۔ "
قریباً دس پندرہ منٹ تک اس سلسلے میں ہماری پر زور بحث ہوئی۔ اس بحث کے دو فائدے ہوئے۔ ایک تو سون کی گفتگو میں بے تکلفی آئی۔ دوسرے وہ جھے ٹورسٹ کہنے پر فائدے ہوئے۔ ایک تو سون کی گفتگو میں بے تکلفی آئی۔ دوسرے وہ جھے ٹورسٹ کہنے پر نئم رضا مند ہوگئی۔ جب میرے مجبور کرنے پر اس نے جھینے ہوئے انداز میں "ٹورسٹ" کہا تو یہادا اتنی بیاری تھی کہا تو یہادا تنی بیاری تھی کہاں کی مشاس میرے رگ و پے میں دور تک سرائیت کرگئی۔

ہم بڑے صوفے پر بیٹھے تھے۔ یہ دوسری منزل کا کرہ تھا۔ سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑک ہمارے بائیں جانب تھی۔ یہاں سے جگرگاتے بنکاک کی جھلکیاں نظر آتی تھیں۔ ہم با تیں کرتے رہے۔ سون نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ ''کیا ہم ..... پگوڈا کے خضب سے نے سکیں گے؟''

"كيا كبنا جامتي موسون ..... من سمجهانبين "

وہ برستور کھوئے ہوئے لہج میں بولی۔ "مضم میں پہنچ کر وہاں سے لکا اتنا آسان تبیں ہوتا۔ شاید میں پہلی لڑکی ہوں جس نے ایسا کیا ہے۔ جھے نہیں لگتا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔"

"سون! ہم ان لوگوں کی دستری سے دور نکل آئے ہیں۔ تم اپنے نتھے سے ذہن کو خواتخواہ پریشان مت کرو۔ میں نے اس کی پیشانی پر بیار سے چپت لگاتے ہوئے کہا۔
اس کا موڈ برقر ار رہا۔ بولی۔ "جھے اپنے سے زیادہ تمہاری اور تمہارے دونوں دوستوں کی فکر ہے۔ تم دوطرز سے سکھ کے مجرم ہو۔ تمہارا پہلا" جرم" ہے ہے کہ تم نے تمام تر کالفت کے باوجود لڑکے شیلن کو علاج کے لیے باہر بجوایا ہے اور میرے خیال میں سے کالفت کے باوجود لڑکے شیلن کو علاج کے لیے باہر بجوایا ہے اور میرے خیال میں سے

کوئی توقع مت رکھنا ڈاکٹر ..... اور .... بی اس قابل ہوں بھی نہیں ..... کہ جھے ہے کوئی توقع رکھی جائے۔''

"توقع رکھے ہے تہاری کیا مراد ہے؟"

" مجھے کی بھی حوالے سے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش مت کرنا..... جھے سے کوئی ایسا سوال کرو گے تو اس کا جوال نفی میں ہوگا۔"

پتہ نہیں جھے میں آئی جرات کہاں ہے آگئی تھیں۔ میں نے سیدھا اس کی آتکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔''تم سے سوال کرے گا کون پیٹلاننی دل سے نکال دو۔۔۔۔تمہیں زبردی رکھنے ہوئے کہا۔'' تم سے سوال کرے گا کون پیٹلاننی دل سے نکال دو۔۔۔۔تہمیں زبردی رکھنے ہوئے گا و گئی تو انحوا کرلوں گا۔۔۔۔۔اور بیکام بقتلم خود کروں گا۔''

اس کی شفاف جلد کے نیچے ایک بار پھر سرخی دوڑی تاہم ہون مضوطی ہے بھنچے رہے۔ سنجل کر بولی۔ دنہیں ڈاکٹر! ایسانہیں کہو۔ بستم جھے میرے حال پرچھوڑ دینا۔ میں ابھی بہت کچھ سوچنا چاہتی ہوں .....تم ایسا کرنا ۔....، وو کہتے کہتے خاموش ہوگئی۔ خاموش ہوگئی۔

"كياكنا؟"

''کیا وہاں پاکستان میں بھی کوئی ایسا اسپتال ہوگا میرا مطلب ہے جبیہا اسپتال ہم نے کو پٹامیں دیکھا تھا۔''

میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔''وہاں نوے فیصد اسپتال ایسے بی ملیں گے۔'' وہ میرے انداز کونظر انداز کرتے ہوئے یولی۔''بس مجھے کسی ایسے بی اسپتال میں زس کے طور پر بھرتی کروا دینا۔''

"بیسب بعد کی ہاتمیں ہیں۔ پاکستان کنچنے کے بعد سوچیں گے۔ فی الحال تو تم ابھی اس وقت ایک جھڑانمٹاؤ۔"

"جھڑا ..... کیما جھڑا؟" اس کے انداز میں فطری معصومیت تھی۔

''تم مجھےٹورسٹ کہا کرتی تھیں، اب ڈاکٹر کا خطاب دے رہی ہو۔ مجھے یہ خطاب کسی صورت قبول نہیں ۔ تنہیں ٹورسٹ ہی کہنا ہو گا ورنہ.....''

"ورنه کها...."

''ورنہ جہیں پت بی ہے کہ می ارادے کا کتنا بکا ہوں میں با قاعدہ خود کشی بھی کرسکتا ں۔'' لرب آشائی

ممل طور پر ہوٹل میں بند رہ کر گزارے۔ یہاں کا کھانا بھی بہت اچھا نہیں تھا۔ ہمیں مسلسل ڈیل روٹی اغرے کھانا پڑے تنے یا پھرایک موٹی بھدی تھائی عورت کے ہاتھ کے بع ہوئے پیزا تھے۔ ہمیں ڈاکٹر میونک کی طرف سے رابطے کا شدت سے انتظار تھا۔ یہ بات والشح نہیں تھی کہ ڈاکٹر خود رابطہ کرے گایا اس کا کوئی دوست ہوگا۔ان دنوں میں کئی بار میرے ذہن میں مٹھ کے شب وروز کا تصور آیا تھا۔ بنکاک میں آ کروہ سب پھھ خواب و خیال کی بات لکتی تھی۔ کئی بارمیرے ذہن میں بوے گرو کی هیپہہ بھی آئی، ان کا اجلا چیرہ جیے، مجھے ڈھارس بندھاتا ہوامحسوس ہوتا۔ جب بھی بڑے گرو کی هیبیہ میرے ذہن میں آتی تھی۔ان کے خادم خاص کا تصور بھی ذہن میں آجاتا تھا۔اس محف کو میں نے کہیں دیکھا تھا اور ایک بارنبیں کئی بار دیکھا تھا۔لیکن پیتانبیں کیوں ذہن پر گرفت نہیں ہویا رہی محمی۔ میں خادم خاص کی صورت یاد کر کر کے کئی بار بری طرح الجھ کیا تھا۔

مارے کروں کے ساتھ بی ایک انگریزی ٹولی کا کمرہ تھا۔ دوعور تیس تھیں دو مرد۔ جارول ایک بی مرہ شیئر کرتے تھے اور تیقیے بھیرتے تھے۔ دن کے وقت وہ ہمیں اکثر بالكوني ميں بينھے نظر آتے۔ان كے لباس نہايت مختصر ہوتے تھے۔ وہ ہر وقت آپس ميں بحث كرتے رہتے تھے۔ بحث كرتے وقت ان كے سامنے كوئى نقشہ يا كتاب وغيرہ ہوتى تھی۔ وہ پر فیوم وغیرہ بہت فراوانی ہے استعال کرتے تھے۔ ان کی مصروفیات دیکھ کر چوہدری جبار اکثر ناک بھوں چڑھا تا تھا اور بھے سے کہتا تھا۔"ڈاکٹر باؤ! خشبوئیں لگانے ہے کوئی اندر کی بوتھوڑا چلی جاتی ہے۔ کوڑے کرکٹ پرعطر چھڑک دوتو بھی وہ کوڑا ہی رہتا

ایک دن شام کو میں اور سون ہوئل کی بالکونی میں کھڑے تھے۔ میری رسٹ واج ساڑھے چھ کا وقت بتارہی تھی۔ نیچے سڑک پر گاڑیاں خاموثی سے چکتی چلی جارہی تھیں۔ ہارے سامنے سے دو بورپین گذرے۔ سون کے چبرے یر ان کی نگاہ یوی۔ سون کو و مکھنے والی نگاہ چند کھے کے لیے اس کے چبرے پر جم می جاتی تھی۔ بیاس کی دلنواز رنگت كا كرشمه تفا-

مل نے سون کے چرے کو گویت سے دیکھتے ہوئے کہا۔" "تمہیں آ کی بستی میں ہوئے كي تقريب ياد إنان؟" "بال-"اس فحقر جواب ديا-

"جم" بى كچھ كم نيس ب- جب مخه ميں پية چلا ہوگا كه تم مجھے اينے ساتھ لے كر فرار ہو کئے ہوتو وہاں قیامت ہی آگئی ہوگی۔ڈاکٹر ہربنس تو شایدایے اثر ورسوخ کی وجہ سے پیج جائیں کین اگر ہوسٹک اس چکر میں آگئی تو اس پر بدی بختی ہوگی۔'' "موسنگ نے وہاں سے تکلنے میں کوئی مدونیس کی۔"

"لکین وہ جانتی تھی کہتم کس چکر میں جاتو جا تگ لے آئے ہو۔ وہ پھر بھی خاموش ر بی۔ نه صرف خاموش ربی بلکہ پیغام رسانی کرتی ربی اور اس نے ہمیں اپنی سیلی کے کھر طایا بھی .... میں .... کے کہتی ہوں ٹورسٹ! مجھے بہت ڈرلگتا ہے۔ بہت ڈرلگتا ہے۔''

على نے ایک بار پر ہولے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔"جو بیار کرتے ہیں وہ ڈرتے میں۔اس کا مطلب ہے تم پیارٹیس کرتی ہو۔"

اس نے ایک وم عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ وہ نا قابل فراموش نگاہیں تھیں۔ شفاف آنکھول میں آنسو تیررہے تھے اور ایک حسین شکوہ تھا ایک نہایت ولگداز شکایت محی- برسول پرانے دکھڑے تھے۔ جو خاموثی کی زبان میں بے پناہ اثر انگیزی کے ساتھ بیان ہورے تھے۔اس کے لب ملے۔ دو جمہیں کیا پیتہ ٹورسٹ! حمہیں کچھ پیتہ نہیں ....تم ولحويس جائے۔"

پھراسے نجانے کیا ہوا اس نے بیٹھے بیٹھے خود کو پہلو کی طرف جھکایا اور اچا تک اپناسر میری گودیش رکھ دیا۔اس کے رہتی بال میرے مھنوں پر بھر گئے۔وہ رونے تھی۔اس کی سکیاں کمرے میں گو خیخ لکیس۔ میں نے اسے پیچیے ہٹانا جابالیکن وونہیں ہٹی۔بس روتی ر ہی۔ ان کمحوں میں وہ کسی بچی کی طرح لگ رہی تھی۔ میری سمجھ میں پچھے نہیں آیا تو میں دلاسادين والے انداز مل اس كے بالوں كوسملانے لگا۔ كفركيوں سے باہر بنكاك كى ير فسول رات جمھاتی رہی۔ گاڑیوں کے ہارن سنائی دیتے رہے۔ ساطی ہوا کے دوش پر موسیقی کی آواز ڈوب ڈوب کر ابھرتی رہی۔معروف گلو کارہ میڈونا اپنامشہور نغمہ Like A Virgin (ایک کنواری کی مانند) گاری تھی۔اس کی باغی آواز باغی فضاؤں میں گونج رہی تھی ..... دلہن کی عصمت کیا ہے .... بس ایک فرسود و خیال ہے۔

من بنكاك من تفام من سون كے ساتھ كھومنا جا بتا تھا۔ يراني يادي تازه كرنا جا بتا تھا۔ سوئی والگ روڈ کی مجماعہی رابنس اسٹور کی رونق، بتایا کا ساحل، بوب کی مارکیٹ لیکن سون کے ہمراہ یہ یادیں تازہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اگلے تین جارون ہم نے

وہ جرت سے میری طرف و کھنے گئی۔ ہم تو ہوٹل کے مین دروازے تک بھی نہیں جاتے تھے۔ سیرسپاٹا تو دور کی بات تھی۔ میں نے سون کی جرت دور کرنے کے لیے کہا۔ ''ہم یہ سر باہرنکل کرنیس کرے میں بیٹھ کر ہی کریں گے۔''

''وہ کیے؟''اس نے تب سے میری طرف دیکھا۔''ایے۔'' ہیں نے کہتے ہوئ نی وی آن کر دیا۔ یہاں''وڈیو کیسٹ پلیئز'' مؤجود تھا اور کچھ کیشیں بھی تھیں۔ کل ان میں سے بی جھے ایک کیسٹ بیل ''ڈاکومیٹری'' طرز کی ایک فلم طی تھی۔ یہ فلم پلیکر دی۔ سون کے ادارے نے بتائی تھی اور بنکاک کے بارے میں تھی۔ میں نے فلم پلیکر دی۔ سون کے ادارے نے بتائی تھی اور بنکاک کے بارے میں تھی۔ میں نے فلم پلیکر دی۔ سون اور میں پاس پاس بی نیلے قالین پر بیٹھ گئے اور فلم و کیھنے گئے۔ یہ فلم ایک طرح سے ساچوں کے لیے گئیڈ کا کام بھی کرتی تھی۔ بنکاک کے مختلف مناظر اسکرین پر ابجرنے اور سیاحوں کے لیے گئیڈ کا کام بھی کرتی تھی۔ بنکاک کے مختلف مناظر اسکرین پر ابجرنے اور عائب ہونے گئے۔ ہماری کئی بھولی بسری یادیں تازہ ہونے گئیں۔ ساتھ ساتھ تبھرہ کرنے والے کی آواز کانوں میں گونج ربی تھی۔ '' تھائی لینڈ کا پہلا نام سیام تھا۔ یہ 1939ء میں قائی لینڈ کہلایا۔ بنکاک تھائی لینڈ کا دارانکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں ملک کی قائی لینڈ کا دارانکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں ملک کی دی فیصد آبادی ربتی ہے۔ بنکاک سلک اور جم اسٹونز کی خرید و فروخت کے لیے مشہور دی فیصد آبادی ربتی ہے۔ بنکاک سلک اور جم اسٹونز کی خرید و فروخت کے لیے مشہور ہی نے بیاں نوادرات کے بڑے بڑے بڑے تا جربھی اپنا کاروبار پھیلائے ہوئے ہیں۔''

تبعرہ کرنے والے کی آواز میرے کانوں بین گوئے رہی تھی گر بین اس آواز س بیگانہ ہوکر بھولے بسرے مناظر بین اپنی یادیں تلاش کر رہا تھا۔۔۔۔۔اور شاید۔۔۔۔سون کی بھی یہی کیفیت تھی۔ ہم پتایا کے ساحل پر تتھے۔ دور تک گیلی ریت تھی اور لہروں کا مدھم شور تھا۔۔۔۔ ہر رنگ ونسل کے سیاح ساحل پر موجود تھے۔ بین سون کا ہاتھ پکڑے ان سیاحوں کے ہر رنگ ونسل کے سیاح ساحل پر موجود تھے۔ بین سون کا ہاتھ پکڑے ان سیاحوں کے درمیان تھوم رہا تھا اور اینے قدموں کے نشان تلاش کر رہا تھا۔

پھرٹی وی اسکرین پرفکونگ مارکٹ کے مناظر ابھرے ۔۔۔۔۔تقریباً سب پچھ ویا ہی تھا جیسا پانچ سال پہلے تھا۔ ایک بے فکر اسفید فام سیاح ناریل کے اندر اسٹراؤال کرناریل کا پانی پی رہا تھا، ایک ٹولی کیلے کھارہی تھی اور چھکے ایک دوسرے پر چھکے جارہے تھے۔ ججھے اپنا پانچ سال پہلے کا ٹور یاد آگیا اور چکلی بھی یاد آگیا جو اس ٹور جی ساتے کی طرح مارے ساتھ دہا تھا۔

میں نے ٹی وی دیکھتے دیکھتے کہا۔ ''سون! مجھے لگ رہا ہے جیسے پہلی آج بھی یہاں کسی موٹر بوٹ میں موجود ہوگا۔ بیسب پجھ ویسا ہی ہے جیسا ہم نے دیکھا تھا۔ مؤ

" تم نے جھے وہاں دیکھا تھا ناں؟" وہ چند لمح خاموش رہی پھرا ثبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا۔" میں کئی دن شب وروز اس البھن میں جتال رہا کہ پیتے نہیں تم نے مجھے دیکھا تھا یا نہیں ..... اور یہ کوئی ایک البھن نہیں تھی سون .... ایک کئی البھنیں تھیں .... چار پانچ سال سے میں ایک ہی البھنوں میں گرفآر رہا ہوں۔" وہ خاموش رہی اس کے بال اہرا اہرا کر اس کے رخساروں کو چھوتے رہے۔ میں نے کہا۔" آگی میں مجھے ویکھنے کے بعد تہارے دل نے نہیں چاہا کہ میرے ہارے میں معلوم کرو؟"

''اوں ہوں۔''اس نے نفی میں سر ہلایا۔انداز میں ہلکی ی شرارت بھی تھی۔ ''اور پھر دوسری مرتبہتم نے پگوڈا کی سٹر جیوں پر دیکھا تھا۔ بھکشو کی قطار میں جلتے چلتے تم چند سکنڈ کے لیے رک کئی تھیں۔ یاد ہے تاں؟''

پر پیدے ہے رہ میں۔ ایک بار پر انکار میں سر بلایا۔ پلیس جمکی ہوئی تھیں۔ "دیکھوتم نے مجھ سے کچ بولنے کا وعدہ کیا ہے سون!"

" ليكن تم يج سنو كي تو بولول كي نال-"

"اور یح کیا ہے؟" میں نے بوچھا۔

كربآشاني

اس نے دو گہری سائنس لیں پھر ہاتھوں کے پیالے میں چرہ نکا کر بول۔ ''پلیز تورسٹ! کچھ عرصے کے لیے جھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ پلیز ..... فی الوقت میرے دل میں بس ایک ہی خواہش ہے۔ یہ خواہش مجھے بوی بیاری ہوگئی ہے، شاید اس لیے کہ یہ شمہیں بھی پیاری ہے۔ میں وہی کرنا چاہتی ہوں جوتم کررہے ہو.... اور جو ڈاکٹر ہر بنس کو بنا میں کررہے ہو.... اور جو ڈاکٹر ہر بنس کو بنا میں کررہے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی کو بنا جیسا اسپتال ہو جہاں میں دوسروں کے دکھ درد دور کرنے کے لیے دن رات مشقت کروں۔ اتنی مشقت بعثی کی انسان کے دکھ درد دور کرنے کے لیے دن رات مشقت کروں۔ اتنی مشقت بعثی کی انسان کے بس میں ہو کتی ہے۔''

''دیکھوا تم ایک بار پھر انتہا پندی کا شکار ہورہی ہو۔اوراس مرتبہ بی تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔اور اگر کروگی تو پھر .....'' میں نے گلا گھو نٹنے والے انداز میں دونوں باتھ اس کی طرف بڑھائے۔ووسکرا کر چیھے ہٹ گئی۔

م اگلے روز دو پہر کے بعد حمزہ اور چوہدری جبار کمی تان کرسو گئے۔ ملکے بادل چھائے تھے۔ کہیں قریب بی طخیں روسٹ ہو ربی تھیں۔ ان کی خوشبو سارے بی پھیلی ہوئی تھی۔ سون کچھ اداس، اداس کی بیٹی تھی۔ بی نے کہا۔ ''چلوآ و تمہیں بنکاک کی سیر کراؤں۔'' احرام ركهنا عائي-"

" مرے خیال میں یہ بات اس مخص کو سمجھائی جانی چاہتے جس نے بیفلم ریکارڈ کی

فلم چلتی رہی کچھ دیر بعد سینئر اسٹور کے مناظر اسکرین پر دکھائی دیئے۔ کئی بھولی ہری
ہاتھی یاد آگئیں۔ کیمرے نے چین کرتے ہوئے ایک چوراہا دکھایا تو سون غیر ارادی طور
پر بول ابھی۔''جہیں یاد ہے ایک رات ۔۔۔۔۔ تم اس سڑک پر رکشا ہے اترے تھے۔ بی
نے تم ہے کہا تھا کہ اب تو تمہیں بنکاک کے راستوں کی اچھی خاصی پہچان ہوگئی ہے۔''
''ہاں۔۔۔۔ ہاں یا ہے۔'' بیس نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے وہ فراڈ بھی یاد آگیا جو
تھائی رکشا والے نے بچھ سے کیا تھا۔ مجھے ایک ہی جگہ پر تھما پھراکر اس نے سینئر اسٹور
کے سامنے اتار دیا تھا اور''الو بتانے'' کا معاوضہ کئی بھات وصول کر لیا تھا۔

وہ اسکرین کی طرف پھرانگی اٹھاتے ہوئے بولی۔''اور دیکھوسیہ ہے بوب مارکیٹ اس وقت ہم نے دن کے ٹائم دیکھی تھی، بیرات کا وقت ہے۔کتنی بڑی بڑی رکا نیس ہیں تہہیں یاد ہے تاں؟''

"بال مجھے تو سب کھ یاد ہے۔ شاید تم کہیں کہیں ہے بھولی ہوئی ہو۔" میں نے بدلے ہوئ ہو۔" میں نے بدلے ہوئ کہا۔

اس نے ذراچونک کرمیری طرف دیکھا اور تب اے احساس ہوا کہ اس کا نازک ہاتھ میرے ہاتھ کے نیچے دہا ہوا ہے۔ اس نے ذرا ساکسمسا کراپناہاتھ تھینچ لیا۔ ''کیوں کرتی ہوالیا؟''

"مِن تبين كرتى، تم كرتے ہو-"وہ سمنتے ہوئے بول-

"المحمد المحمد المحمد

چکی کا نام سن کرسون کے چیرے پر کوئی تاثر نہیں انجرا تھا۔ اس کا چیرہ بالکل سپاٹ
رہتا تھا اور اگر سپاٹ نہیں ہوتا تھا تو ہو جاتا تھا۔ ایسا دکھائی دینے لگنا تھا کہ وہ اس نام کے
سی شخص کو جانتی ہی نہیں۔ اب بھی چنگی کے نام پر اس کا چیرہ بالکل ہے تاثر ہو گیا۔ یوں
محسوس ہوتا تھا کہ وہ چنگی کو اور اس سے وابتہ اپنی تمام اذبت کو ذہمن سے کھرچ کر پھینک
چک ہے۔ یمس نے کہا۔ ''سون! تم نے چنگی کے بارے پی کوئی ایک بات بھی جھ سے
نہیں کی۔''

وہ اسکرین پر نگامیں جمائے جمائے بولی۔" پلیز! تم بھی نہ کرو ....اے مرے ہوئے بہت عرصہ ہوگیا ہے میں اے بعول چکی ہوں۔"

"ببت عرصه تونيس موا ..... اجمى .....

' دنہیں وہ میرے لیے بہت پہلے مرگیا تھا۔'' سون نے میری بات کا منے ہوئے کہا۔ '' جس دن میں اس کے گھر ہے نکل کرمٹھ پینچی تھی وہ اس روز مرگیا تھا۔''

اسكرين پرشېر كے خوبصورت مناظر ابجرر بے تھے۔جلد ہى ان مناظر نے ايك بار پھر ہمارى توجہ اپنى طرف تھينج لى۔ شاہ اور ملكہ كائل دكھايا جا رہا تھا۔ كوئى برانى فلم تھى۔ اپنے ہوں كے ساتھ شاہى جوڑے كى مصروفيات اسكرين پر ابجر رہى تھيں۔ كمنٹيٹر سياحوں كے ليے ہدايات جارى كر رہا تھا۔ ''ٹورسٹ كو شاہ معظم اور ملكہ عاليہ كے ليے اچھے خيالات ركھنے چاہئيں۔ اور اى طرح ان كى اولاد كے بارے ميں بھى۔ بدھا ئے ممل كا احر ام كرنا جا ہے اور بدھا كے محمل كا احر ام كرنا جا ہے اور بدھا كے محمل كا احر ام كرنا جا ہے اور بدھا كے جمعے كا بھى .....'

پھر اسکرین پر تھائی لینڈ کے سے سجائے ہاتھیوں کی قطار نظر آنے گی۔ یہ ہاتھیوں کا وایق ڈانس تھا۔ شاہ اور ملکہ بڑی دلچیں سے بیڈانس و کچھ رہے تھے۔ پھر وہ دونوں اشھے اور بڑے پر وقار انداز میں چلتے ہوئے اشیح کی طرف آئے۔ شاہ نے تقریم شروع کی۔ اور بڑے پر وقار انداز میں چلتے ہوئے اشیح کی طرف آئے۔ شاہ نے تقریم شروع کی۔ ابھی دو چار الفاظ می بولے تھے کہ وڈیو میں خرابی پیدا ہوگئی۔ بیدریکارڈ تک کی خرابی تھی۔ شاہ کی آواز ایک دم بالکل باریک .... بیچ جیسی ہوگئی اور حرکات وسکنات میں بلاک تیزی آئی۔ بید مظراتنا مصحکہ خیز تھا کہ نہ چا ہے کے باوجود سون کے ہونٹوں پر مسکرا ہے نمودار ہوگئی۔ بیر سون! تمہارے شاہ تو بڑے دلچسپ آدی ہیں۔ رعایا کوخوش رکھنا

بہت بوی نیلی ہے۔'' ''دیکھونداق مت کرو تم نے ابھی سانہیں کہٹورسٹ کوشاہ اور ملکہ کے لیے دل میں '' تم جانی ہوسون! ایسانیس ہوسکتا۔'' میں نے گہری سائس لینے ہوئے کہا۔
اس نے تفہی انداز میں سر جھکا لیا۔ ایک ادائی ہی اس کے خوبرہ چہرے پر پھیل گئی کچھ دریا تک کرے میں بوجیل خاموجی طاری رہی پھر میں نے کہا۔''سون! ہم پھر آئیں گے ضرور آئیں گے جب بھی حالات بہتر ہوئے ہم رخت سفر باندھ کر یہاں پہنی جا کیں گے۔ پھر ہم ہرجگہ جا کیں گے لہہ ہم ایک اور کام کریں گے۔ بھر ہم ہرجگہ جا کیں گے کہا نہی وؤں میں آئیں گے جن دنوں میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ نومبر کے آخری دن تنے۔ غالباً 26 نومبر تھا۔۔۔ ہاں ٹھیک ہے ،ہم ٹھیک 26 نومبر کو ہی یہاں پینچیں گے۔ای نیوٹرہ کیڈرہ ہوٹی میں تھر ہی ہے۔ عصمت ہوئی کے بین سامنے کیا خیال ہے؟'' نیوٹرہ کیڈرہ ہوٹی میں خیر میں سے عصمت ہوئی کے بین سامنے کیا خیال ہے؟''

"ایک اور آئیڈیا ذہن میں آ رہا ہے۔" میں نے کہا۔"ہم 26 نومر کو یہاں پہنچیں کے اور آئیڈیا ذہن میں آرہا ہے۔" میں نے کہا۔ "ہم 26 میں گئے تھے۔ مجھے وہ تاریخیں یاد ہیں۔"
تاریخیں یاد ہیں۔"

اس نے عجیب ی نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولی۔''میراخیال ہے کہ مجھے بھی اور بولی۔''

"كيا .....كيا ب؟" من في الص غيريقينى نظرون سه ديكها-

"سب کچھ یاد ہے۔8 دمبر کوہم پایا گئے تھے۔9 دمبر کوفلونٹک مارکیٹ .....اور کرو کوڈائل فارم ..... اگلے دن شام 11 دمبر کو بوب مارکیٹ کا چکر لگا تھا۔" اس نے ایک ایک کر کے ساری مصروفیات مجھے گنوا دیں۔

میں سنتا رہا اور اس کی طرف و کھتا رہا۔ نجانے کیوں ان کمحوں میں مجھے ایک پنجا بی شعر یاد آرہا تھا۔

لالی اکھیاں دی پئی دسدی اے

روئے کسی وی اوروئے ای وی ہاں

یعنی آنکھوں کی سرخی بتا رہی ہے کہتم بھی روتے رہے ہواور بیں بھی روتا رہا ہوں۔ وہ ساری تاریخوں کی ساری تفصیل بتا کرنمناک آنکھوں سے میری جانب دیکھنے گئی۔ میرا جی چاہ رہا تھا، اس پاگل می لڑکی کو اپنے سینے بیں چھپا لوں۔ اسے دنیا کے آلام سے چھڑا کر اتنی دور لے جاؤں جہاں میرے اور اس کے سوااور کوئی نہ ہو۔ ہوئے تھا۔ اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔لیکن ذہن کہیں اور پرواز کر رہا تھا۔ مجھے اسکرین پر نظر آنے والے صرف ان مناظر میں دلچپی محسوں ہو رہی تھی جن کا تعلق کی طور پانچ سال پہلے والے ٹور سے تھا۔سون کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں اس ہاتھ کے لمس کو دل کی مجرائیوں سے محسوس کر رہا تھا۔ ہاتھ کی طاعمت اس کی حرارت اس کے نشیب و فراز .....اس کا گریز اور پھر ایک دلؤاز ڈھیلا پن ..... یہ ہاتھ جیسے پوراجم تھا اور یہ ''پوراجم'' میرے پورے جم سے ہم کلام تھا۔

قلم ختم ہوئی تو سون نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چیڑا لیا۔ وہ اٹھ کر وهاری دار انشتوں والے صوفے پر بیٹے گئے۔ اس کے دودھیا پاؤس نیلے قالین پر دوسفید پرندوں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ میں نے کشن سے فیک لگاتے ہوئے خود کو نیم دراز کیا اور کویت سے سون کو دیکھنے لگا۔ میری نگاہوں کی تیش محسوس کر کے اس کے چیرے پر رنگ ساگزر جاتا تھا لیکن اس وقت وہ کس گیری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ کہنے گئی۔ "گاؤں بہت یاد آتا میری اس سے بھی "

"بان سسگاؤں بھی حمہیں بہت یاد کرتا ہے۔ میں وہاں جتنے دن رہا ہوں مجھے یہی محسوس ہوتا رہا کہتم گاؤں میں نہ ہونے کے باوجود وہاں موجود ہو۔ وہاں کے لوگ تبہاری باتیں کرتے ہیں، جمہیں یاد کرتے ہیں سساور لوگ ہی نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں کی گیاں، درخت اور وشفے بھی حمہیں یاد کرتے ہیں۔ وہاں کی ہرشے پر تبہارا انمٹ نقش ہے۔ حکیاں، درخت اور وشفے بھی حمہیں یاد کرتے ہیں۔ وہاں کی ہرشے پر تبہارا انمٹ نقش ہے۔ تم وہاں اپنی بے شار بنتی مسکراتی یادیں چھوڑ آئی ہو۔ گاؤں والے سوچے ہیں کیا وہ دوبارہ اپنی چہکتی، مسکراتی مون کود کھ سکیں ہے۔"

''میرا دل بھی بہت چاہتا ہے۔ ہیں ایک ایک کو دیکھنا چاہتی ہوں، ایک ایک سے ملنا چاہتی ہوں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اپنی شادی کے بعد سے میں بھی لکھوں گئی ہی نہیں۔ میں اورلکھون شایدای دن چھڑ گئے تھے جب میری شادی ہوئی تھی۔''

"تم گاؤں میں ایک ایک کود مجمنا چاہتی ہو۔ ایک ایک سے لمنا چاہتی ہو۔ میں حسرت سے سوچ رہا ہوں کہ کاش میں بھی گاؤں کا باشندہ ہوتا۔"

اس كَ آئينه چرے پرگاني رنگ ابرا كيا۔ تاہم اپن سجيدگى برقرار ركھتے ہوئے بول۔ "فورسٹ! كياسى طرح ہم ايك بار گاؤں نہيں جا كتے اور كچھ نہيں تو ميں اپن اى اور بھائى سے لوں۔"

"جوسيام الزيشل ائر بورث يرجه تك ويني ويني ره مح تق-" علوے کے گہرے سائے نے اس کے نقوش کو ڈھانپ لیا۔ اس نے نیلے ہونٹ کو ہولے سے دانوں میں دبا کرائے کرب کا اظہار کیا۔ ''وہ پکٹ بڑا عرصہ میرے پاس پڑا ربا-" وو كبرى سائس لے كر يولى-"اس ميں تمبارے ليے كورى تھى، ايك قلم تھا، تمبارى مراور فادر کے لیے کیڑے تھے اور ای طرح کی دو جار چزیں تھیں بہت عرصہ وہ پکٹ محےرلاتا رہا۔ میرے ول کو یکو کے لگاتا رہا۔۔۔۔ پھر۔۔۔۔۔'

" كرايك شام جب مى لكتون والے كريس الكي تھى اور بادل كركرآئے ہوئے تے .....اور .... ميرى طرف آنے والا رستہ ہزاروں ميل تك خالى تھا۔ يس نے ..... يس نے وہ سب چھ جلا دیا .... اور پع ہاس سے اعلے روز کیا ہوا؟" وہ اشک بار کیج میں

"اس سے الکے روز میں سب چھے چھوڑ کر مٹھ میں چلی گئے۔" كرے بيل كچھ دريتك تبيير خاموشى ربى اس خاموشى بيل بس مدهم آواز بيل ايك نغمه صحرا كونجنا ربامين نے كہا-"سون! تم نے معدكا انتخاب كول كيا؟" " بھے کھ معلوم نیں۔ اس بارے میں، می تمہیں کھ نیس بتا عتی۔"

ميرا جي عام كدال موقع يريس سون سے اس واقع كا ذكر كرول جب يس ف بہرویے گروایش کی الماری اتفاقا کھولی تھی۔اس میں موجود خرافات نے ایش کومنافق اعظم ثابت کیا تھا۔اورمیرےایے خیال میں ان خرافات ہے بھی بڑا ثبوت گروایش کا وہ دوغلاین تھا جوسون کے حوالے سے میرے سامنے آیا تھا۔ وہ بد بخت ' عملیات' اور مقامی طریقہ علاج کا بہت بڑا علمبردار تھا۔ اپنے طبی نظریات کے خلاف وہ معمولی سے معمولی بات سننا بھی پندنہیں کرتا تھا۔ لیکن اپنی منظور نظر سون کی صحت یا بی میں وہ چونکہ مجر مانہ و کچی لیتا تھالبدااس کے لیے وہ چل کرمیرے پاس آیا تھا اور بوی راز داری سے مجھے مٹھ میں لے گیا تھا۔ اس کی یمی منافقت بعد ازال مکافات کی زومی آئی تھی اور سون کواس ک وستری سےدور کے تی تھی۔

مل نے یہ بات کہنے کے لیے ہونٹ کھولے لیکن پھراس کام کوکسی اور وقت کے لیے

میں نے گہری سائس لیتے ہوئے کہا۔"تو چرفیک ہے، آج یہ طے ہے کہ جب ہم دوبارہ بنکاک بی اتریں کے تو وہ 26 نومبر کا دن ہوگا۔ وہی موسم، وہی دعوب چھاؤل،

"تم کھے زیادہ ہی تصورات میں نہیں کھور ہے .... میرا خیال ہے کہ میں کھے حقیقت پندى كا ثبوت دينا جائے-"

"اور حقيقت كياب؟"

"دو حقیقیں ہیں ...." وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔" پہلی تو یہ کہ میں پچھلے یا کچ سال كى سب باتي بحول جانا جا بتى مول-"

"اور يہ محى نہيں ہوسكا \_" ميں نے شتابی سے اس كى بات كائى \_" تم بھولو كى اور نہ من مهمين بيو لنے دوں گا۔"

وہ میری بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔"اور دوسری حقیقت بدے کہ ہم ابھی تک خطرے سے بوری طرح باہر نیں آئے ہیں۔ ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکل جاتا جائے۔ يتا فرمارے لے فیک نیں ہے۔"

"تو كياتم يه جھتى ہوكہ ميں يہال سے تكنے كى كوئى جلدى تبين ہے؟ بھئى ہم تم سے زیادہ عجلت میں ہیں۔بس ڈاکٹر میونک سے رابطے کی در ہے، جونمی رابطہ مواہم بستر بویا باعده كرد انشاجي الحو" كاالاب كرفي لليس ك-"

"مٹھ کے لوگ بہت بخت جی ٹورسٹ! تم یہاں واپس آنے کی بات کرتے ہوتو مجھے يه خواب و خيال كى باتين لكتي بين - جمين ..... اتن جلدى معاف نبين كيا جائے گا- مجھ لكتا ہے کہ .....ہم دونوں کی کہانی کی گونج بوی دورتک جائے گی اور بوی دیرتک رہے گی۔'' "مٹھ کی راہبہ اور ایک ٹورسٹ کی کہائی۔" میں نے کہا۔ اس نے ایک شندی سائس

لى-" بان .... منه كى راجداورايك تورست كى كهانى-"

نی وی کے درجنوں چینلو میں سے کسی چینل پر کینیا کی موسیقی پیش کی جارہی تھی۔ وہی افریقی موسیقی جس میں تاریک صحرا کی وسعت، ویرانوں کی اداسی اورطلسمات کالمس محسوس كيا جا سكا ہے۔ ہم دونوں مجھ دير خاموش رے، چر مي نے كہا۔ "سون! ميرے تخف

وہ ایک دم چونک کرمیری طرف دیکھنے گی۔" کک .....کون سے تخفے؟"

چھوڑ دیا۔ میں دھی سون کومزید دھی کرنائیس جا بتا تھا۔

جوں جوں دن گزررہے تھے بھکٹوؤں کے حوالے سے ہمارا خوف کم ہوتا جارہا تھا۔ ہمارے دل گواہی دینے گئے تھے کہ ہم اس چنگل سے نے کرنگل جائیں گے۔ ان دنوں میں اس کے سواکوئی خاص بات نہیں ہوئی کہ چوہدری جبار ایک قریبی دکان سے سودا سلف لینے گیا اور ''سٹریل'' دکان دار سے اس کا جھڑا ہو گیا۔ بہر حال جھڑے نے عقین صور تحال اختیار نہیں کی اور وہاں موجودلوگوں نے نیج بچاؤ کرا دیا۔

گزرنے والے ہر دن کے ساتھ سون میں تبدیلیاں رونما ہورہی تھیں۔ اس ممٹی تھٹی مسکشن کے اندر سے ایک مٹی تھٹی مسکشن کے اندر سے ایک نئی سون برآ مد ہونے گئی تھی۔ میرے بے حد اصرار پر اس نے دات کا کھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ گوشت چھوڑ چکی تھی لیکن ایک روز میں نے اور حمزہ نے بڑے پیار اور اصرار کے ساتھ اسے چکن سوپ پلا دیا۔ بعد میں جب ہم اکیلے تھے وہ روہانسا ہوکر بولی۔ "تم میری ساری قسمیں تو ڑتے جا رہے ہوٹورسٹ! پیتے نہیں تم میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو۔"

باتیس کرتے ہوئے وہ اب کی وقت تھوڑی می شوخ ہو جاتی تھی۔اس کی شوخی چونکہ گہری بنجیدگی کے اندر سے پھوٹی تھی اس لیے بڑی دلنشیں لگتی تھی۔

چوہدری جبار کو وہ"ج ہار" یا "مسٹر ہے بار" کہد کر بلاتی تھی۔ اس کا تلفظ ہمیں مسکرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔

ہے باریعنی جبار پر اب سب کچھ عیاں ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہاں تھائی لینڈ میں صرف شیلن کا معاملہ ہی الجھا ہوا نہیں تھا، کچھ اور''معاملات'' بھی حل طلب تھے۔ میرے اور سون کے بارے میں جبار کو سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ جومعلوم نہیں ہوا تھا وہ میں نے خود بتا دیا تھا۔

جبار نے سب کچھ بڑے تل اور ہدردی سے سنا تھا۔ جبار کے ظرف کی داو دینا پڑتی تھی۔ وہ رخشی کو بہن کہتا تھا۔ وہ میرے اور رخشی کے تعلق کو منطقی انجام تک ویجے و کھنا چاہتا تھا۔ جب بیل پاکستان میں تھا وہ اکثر مجھے اور رخشی کو ہماری متوقع شاوی کے حوالے سے چیئرتا رہتا تھا اور چیئر کر بہت خوش بھی ہوتا تھا۔۔۔۔اب وہ مجھے کی اور بی رنگ میں رنگا ہوا و کچھ رہا تھا۔ اس نے یہ سب بچھ بڑی کشادہ ولی اور جرات سے برداشت کیا تھا اور اپنی رائے میری رائے کے ساتھ یوں طالی تھی کہ وہ ہماری رائے بن گئی تھی۔ رفش کے حوالے رائے میری رائے کے ساتھ یوں طالی تھی کہ وہ ہماری رائے بن گئی تھی۔ رفش کے حوالے

ے اس نے صرف اتنا کہا تھا۔ ''ڈاکٹر ہاؤ! وہ دکھی تو ہوگی لیکن بردی جلدی سنجل بھی جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ بہت بڑے دل کی مالک ہے۔''

سی می بھی جانتا تھا کہ وہ بہت بڑے دل کی مالک ہے لین بے صدمہ بھی تو چھوٹا نہیں تھا۔۔۔۔ میں اب تک تصور میں سینکڑ وں بار اس کا سامنا کرنے کے لیے الفاظ ڈھوٹڈ چکا تھا۔ بہوٹل میں قیام کے دوران بی میں نے رخش کے نام ایک چھوٹا سا خطالکھ دیا تھا۔ اس خط میں ، میں نے اے آنے والے حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا تھا۔ میرے دل کے ساتھ جو واردات ہوئی تھی اس کے بارے میں پچھ اشارے میں نے پہلے بی پوری سیائی کے ساتھ رخش کو وے دیئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ ان اشاروں سے بی بہت پچھ جان چک ہو گی ہو گی۔ اس کے باوجود میں اس کا قصور وار تھا اور اپنے قصور کو دل کی مجرائیوں جان چک ہو گی۔ اس کے باوجود میں اس کا قصور وار تھا اور اپنے قصور کو دل کی مجرائیوں سے محول کرتا تھا۔ ایسا سوچتے ہوئے ایک بات خود بخو دمیرے ذبین میں آ جاتی تھی۔ وہ فر حال کی ساتھ رخش کی مختلی ہوئی تھی۔ مقال سے معال کے بات کو حال کی جم معمول کے مطابق ملتے تھے۔ ان دنوں ایک دو باررخش کے بجیب سے موڈ میں مجھ سے ایک بجیب ی بوجھ لیے بغیر بدل لینا۔ بس مجھے ایک فون کر دینا یا چندسطری ہی لکھ دینا سے بوتو دل پر کوئی

میں نے کئی بارسوچا تھا۔ رخش نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ شاید اس کے اندر کی کسی حس نے اے مطلع کر دیا تھا کہ میں تکمل طور پر اس کانہیں ہوں۔ میرے دل کے نہاں خانوں میں کوئی چور کھڑکی ہے جو کسی انجانی ست میں تھلتی ہے۔

میں جانتا تھارفٹی نے یہ بات یونمی نہیں کہد دی تھی اس بات کے پیچھے اس کا تھر اور
اس کا مضبوط ارادہ تھا۔ شاید بھی وجہ تھی کہ میرے دل کو کسی حد تک تسلی تھی۔ میرے دل ک
آواز تھی کہ رفٹی میرے دیئے ہوئے صدے کو سہہ جائے گی۔ بلکہ وہ کسی حد تک سہہ بھی
پیکی تھی۔ اس صدے کو سبنے کے لیے رفٹی کے پاس ایک مضبوط سہارا تھا۔ یہ سہارا ایک غیر
معمولی ''کمٹ منٹ' اور زبردست مصروفیت کی شکل میں تھا۔ وہ دیکی صحت کے حوالے
سے اپنی آرگنا تزیشن کے کاموں میں اتی مصروف ہو پیکی تھی کہ حالات اور واقعات تا دیر
اس کے ذبین میں جگر نہیں کتے تھے۔

سون کے حوالے سے جو دوسری بات ذہن میں آتی تھی وہ '' کھر والوں کاردعمل'' تھا۔ مجھے اس بات کی کچھ زیادہ فکرنہیں تھی۔ای کوتو میں نے جو پچھ کہددینا تھا۔انہوں نے آگھ

كربيآشائي

روانہ ہونے والا ہے۔

دوروز بعد ہوئل میں جیک کا فون آ گیا۔ ہمیں تین روز بعد بروز بدھ شام چھ بے بنكاك ے لا مور كے ليے روانہ ہو جانا تھا۔ ہمارے كاغذات تيار ہو چكے تھے۔ ایک سننی ی رگ و بے میں بحر کئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں تھائی لینڈ کے وشوار گر ارجنگلوں سے بخیریت والیس آ کراب یا کتان لوث رہا ہوں اور بڑے پھوڈاکی اہم رین راہبرون میرے ساتھ ہے .... میں اے "بہروپوں" کے چنگل سے نکال لایا ہوں (وہ بہرویے بی تو تھے، بدھ مت کی مہربان تعلیمات سے کوسوں دور ہونے کے باوجود المحكثو، يروبت اورالا ماكبلاتے تھے)

وس بندرہ دن کے اندر ہی سون میں کئی تبدیلیاں آھئی تھیں۔مٹھ کے فرسودہ ماحول کی چھاپ اس پر سے اتر نا شروع ہوگئی تھی۔اس کا خوف بھی بندر تے کم ہوتا جلا جا رہا تھا۔وہ پاکتان جانے سے پہلے ایک بارائی والدہ اور بہنوں سے ملنے کی شدید خواہش رکھتی تھی مگر یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ فی الحال ایساممکن نہیں ہے۔ کو ہماری ملاقات ڈاکٹر میونک کے دوست جیک ہے ہو چکی تھی چربھی ہمیں اپنے پیچھے مٹھ کے حالات کا ممل علم نہیں تھا۔میونک نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ یہاں سب خیریت ہے .... اور خیلن اپنی قیملی کے ساتھ بحفاظت کوالا کپور پہنچ چکا ہے۔اس نے بیجمی بتایا تھا کہ گروایش اور کشیال کے چیلوں نے ہماری تلاش میں کوئی سرتیس اٹھار تھی ہے۔

پریشانی اور تناؤ کے ان دنوں میں میں نماز سے سبارا حاصل کرنے لگا تھا۔ میں کرے کے ایک کوشے میں نہ شدہ بیڈشیٹ کو جائے نماز کے طور پر بچھا لیتا۔ سون خاموثی ہے مجھے نماز پڑھتے دیکھتی۔اسے میرے'' کام'' میں دلچسی محسوس ہوئی تھی۔ پھر ایک روز میں نے نہانے کے بعد ہاتھ روم کے دروازے کی جھری ہے دیکھا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپناس محفول میں دے رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے محفول سے سر اٹھایا تو اس کی آمليس آنوون عربتر تحيل- من في ابرنكل كريو جها-" يه الكهول عيارش كيول

> "نيشكري كى بارش ب-"وه ايخصوص انداز يل بولى-"كس بات كاشر؟"

بندكر كے مان لينا تھا۔ ابا جان كا بھى كوئى مسكدنيس تھا۔ وہ ايك روش خيال اور ائتبائى حساس انسان تھے۔ میں ان کے نظریات سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ مجھے کامل یقین تھا کہ ملی نشست میں ہی انہیں سون کے حوالے سے قائل کرنے میں کامیاب ہوجاؤں گا۔مکن تھا کہ بھائی جان کوشاک لگتا تا ہم بھائی جان کے ذریعے بی بھائی کوبھی منا سکتا تھا ....وہ تادير جھ سےروفی بيس روعی تھيں۔

این حالات کے متعلق سوچے ہوئے قدرت کی نیرٹل کی طرف بھی دھیان جاتا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ جاریا کچ سال کے طویل عرصے کے بعد مجھے دوبارہ بنکاک تک لانے والی خود رخشی ہی تھی۔ ڈاکٹر اختشام الدین کے لاہور جانے کے بعد وہ مجھے، حزہ اور کامران وغیرہ کو پر زور اصرار پر دیجی علاقے سے بنکاک میں لائی تھی۔ وہ ہمیں لانے کی اتنی کوشش نہ کرتی تو شاید میں بنکاک نہ آتا اور بنکاک نہ آتا تو وہ خوابیدہ کہانی چرے اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ نہ جاگتی جس نے میری زندگی

بینویں روز کی بات ہے۔ وہ جعد کا دن تھا۔ جارے ہوئل کے نزویک ہی ایک مجد تھی۔ وہاں یا قاعدہ تبلیغ کا کام ہورہا تھا۔ ہم تینوں نے وہاں جعد کی تماز اوا کی۔ ہوگل والهی پر ایک اچھی خبر ہماری منتظر تھی۔ ڈاکٹر میوننگ کا ایک خاص آدی ہوگل میں ہمارا انظار کررہا تھا۔اس کے پاس سون کا پاسپورٹ موجود تھا۔ جیک نامی اس محص کے پاس ڈاکٹر میونک کا ایک وستخطاشدہ لیٹر بھی تھا۔اس لیٹر کی تحریر پر عمل کرتے ہوئے ہم متیوں بھی نے اپنے پاسپورٹ اور دیگر کاغذات جیک کے حوالے کر دیئے۔ جیک ٹامی اس محف سے ''حیاتو حیا تک لے'' کے مچھ حالات بھی ہمیں معلوم ہوئے۔ وہاں کافی ہلچل تھی۔ مجاوڑا کے بڑے گرد واشو جت کی طبی پر ایک روز ڈاکٹر ہربنس پکوڈا آیا تھا۔ وہاں اس سے چند کھنے تك يوچه كه ك بعدات والى بيج ديا كيا تفار بيكثورك كواس امر كالجمي يد جل كيا تفا کے شیلن اور اس کے اہل خانہ علاقے میں نہیں ہیں۔ اس کی تلاش میں گروایش وغیرہ نے كافى بھاك دوڑ كى تھى كيكن ملل ناكامى موئى تھى۔بس كيلن كے والد كا ايك دور كارشتے دار المحكثوول كے ہاتھ لگا تھا جے بے دردى سے مار پيك كر غصر فكالنے كى كوشش كى كائى تھى۔ بہر حال شیلن کی تلاش جاری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہاری تلاش بھی سرگری ہے ہو ربی تھی۔ ڈاکٹر میونگ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بس ایک دوروز میں ما پیٹیا کے لیے كرب آشائى

ہم شام کے وقت نگلے۔ بدذرا مخبان آباد علاقہ تھا۔ تاہم ایک دواجھے شاپنگ پلازہ بھی موجود تھے۔ ایک پلاز وتو بالکل بنکاک کے مصروف شاپٹک سینٹر راہنس اسٹور جیسا تھا، تاہم اس کے مقابلے میں کافی چھوٹا تھا۔ میں وہاں جانا چاہتا تھا، میرا خیال تھا کہ وہاں ے کھر والوں کے لیے چھاچھی چزیں ال عیس کی اور عین ممکن تھا کہ اس ٹائپ کا گاؤن بھی مل جاتا جو پھیلی مرتبہ سون نے پہنا تھا۔ چند دکا نیس کھومنے کے بعد جبار اور حمز وعلیحد ہ مو کئے جبکہ میں اس شاچک بلازہ کی طرف بڑھ گیا۔ بلازہ تک جانے کیلئے میں نے ایک سڑک عبور کی۔سڑک پر ایک مساج کھر کے عین نیچے سائن بورڈ لگا تھا اور اس پرسڑک کا نام لکھا تھا ''سوئی وانگ روڈ'' سڑک کے نام پروہ چورابایاد آگیا جس کے پاس بی نیوٹرو كيْدرو موكل اورعصمت ريستورن وغيره تقے۔ وہاں ميري كئي ياديں بمحرى موئي تھيں۔اگر میں اس سڑک پریا بچ چھو کلومیٹر تک جاتا تو سیدھاعصمت ہوگ پیچ جاتا۔ وہاں میں روایتی پاکتانی کھانوں کی خوشبوسونکھ سکتا تھا۔ ہوئل کے مالک نوید سے مل سکتا تھا اور اس کے ہر ولعزيز بيح كو بيار كرسكنا تفا- بهر حال اس طرح كى كئى خواجشين مجھے فى الحال دبانا يرد رى تھیں۔ جوٹی میں نے سوک یار کی بنکاک کے گلی کوچوں میں محوضے والے سینکروں "ايجنول" من سے ايك ايجن ميرے سامنے آ عيا۔ "يونى قل كرل سرا ويرى ا ارث .... ويرى اوريث صاحب "" اس في برعمر اور جمامت كى الركول كى تصويرول ے جاہوا الم میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی۔ عمل نے اسے ہاتھ سے پیچے ہٹا دیا۔ نث پاتھ پر چلتے ہوئے میرے ذہن میں وہ موٹا گنجا دلال آگیا جو ہوگل نیوٹرو کیڈرو کے سامنے اکثر ایک تھے کے نیچ کھڑا ملتا تھا۔ اجا تک میرے ذہن میں جھما کا ساہوا اور میں جیسے چکرا کررہ گیا۔ میں چلتے چلتے رک گیا۔میرے ذہن میں تعلیلی می چھٹی۔قریب ہی نث پاتھ پر اسٹل کا بین تھا۔ میں اس پر بیٹے گیا اور اپنے چکرائے ذہن کوسنجالنے کی کوشش کرنے نگا۔ وہ بات بالآخر میرے ذہن کی گرفت میں آسمی تھی جو پچھلے کی دنوں ہے پیسل مسل جاری تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ چوڈا کے بوے گرو کے سجیدہ صورت خادم خاص کی شكل اور آواز كس مخض سے ملتى تقى - اس كى شكل موبيو ..... بال مو بهو اس مو في سنج ولال سے ملتی تھی جو یا کچ سال پہلے سڑک کے کنارے جاری'' خدمت' کے لیے مستعد نظر آیا کرتا تھا۔ میں سوچھ رہا اور جیرانی کے سمندر میں غوطے کھاتا رہا۔ مجھے ولال اور خادم خاص کے چیرے کی ایک ایک تفصیل یا وآنے لگی۔ شوڑی کی بناوٹ ..... پیشانی ، کان کے

" كوئى ايك بات ہوتو بناؤں۔" اس نے كہا۔ اس كى آتھوں میں میرے ليے محبت كا آبثار بهدرما تقاـ

جوں جوں رواغی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ ہماری بے چینی بڑھ رہی تھی۔سوموار کے روز ہی ہم نے اپنی پکینگ شروع کر دی تھی۔ پکھٹا پٹک کرنے کو بھی دل جاہ رہا تھا مگر اس می رسک تھا۔ اس کام کو پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھا گیا۔ میں سون کو کمرے میں محوسة پرت ديكما تفاتو مجمع جاريانج سال پہلے كى وبى سون ياد آ جاتى تھى جوميرے شانے سے شانہ ملا کر پورے شہر میں کھوی تھی اور جس کی مسکر اہٹیں ابھی تک میری آ تھوں میں چک رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ سون کوکوئی مرض ہے بی نہیں۔ اور یہ بات حقیقت تھی کہ سون کی تکلیف معمولی نوعیت کی تھی اور اس کی وجہ ہی تھٹن اور جس تھیا جو وہ مختلف شکلوں میں مدت سے جھیل رہی تھی۔ وہ اس تھٹن سے نکتے ہی ایک دم بھلی چنگی نظر آنے

پرانی سون کے حوالے سے مجھے وہ واقعہ اچھی طرح یاد تھا۔ جب میں نے سون کو بیبودہ لباس بیننے ہے منع کیا تھااور وہ اگلے روز اپنے بیبودہ لباس کے اوپر ایک خوبصورت گاؤن پہن آئی تھی۔اس گاؤن نے اسے یاؤں تک ڈھانپ لیا تھا۔ وہ گاؤن مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ اور اس گاؤن ہے بھی زیادہ وہ چمکیلا کنٹن اچھا لگا تھا جو گاؤن کی کھلی آستین میں سے گا ہے گا ہے اپنی جھلک دکھا تا تھا۔ سون کی چیکیلی مسکراہٹوں کی طرح وہ چیکیلا کنگن بھی میرے ذہن پرنقش تھا۔ پچھلے دس پندرہ روز میں میں کئی بار اس گاؤن اورکنگن کا ذکر

مون کے جران کن Complexion کے حوالے سے چوہدری جبار نے مون کو یک دی کڑی (شیشے کی لڑک) کہنا شروع کر دیا تھا۔منگل کی شام کو بچھ سے کہنے لگا۔" ڈاکٹر باؤا کچ دی کڑی واسطے کوئی تخد خریدلو بازار ہے اور کھر والوں کے لیے بھی پچھے لے لو۔" میراا پناول بھی جاہ رہا تھا کہ چند چھوٹی موٹی چیزیں لےلوں۔ حمزہ کی بھی رائے تھی كة قري بازار كاايك مختر چكراگاليا جائے۔ بهر علل ايك چھونی ي شاپنگ كا پروگرام بن کیا۔ بیشا پنگ ہمیں ہوگل سروز کے آس پاس ہی کرنا تھی۔سون بھی جانا جا ہتی تھی مگر ہم نے اے سمجما دیا کہ ہمیں زیادہ ریلیکس نہیں ہونا جائے۔وہ سمیں ہوٹل میں رہاورائی يروى الكريز سيلى ع كب شيارا كـ

ا جا تک میں چونک کیا۔ میں سرراہ بیٹیا تھا۔ میرایوں بیٹھنا مناسب نہیں تھا۔ دلال اور خادم خاص والى اس متى كوسلحها تا مواشا ينك بلازه كى طرف بدهن لك-شام وجرك دھرے بنکاک کو" جھگاتی روشنیول" کے سروکر رہی تھی۔ سڑک کے کنارے چھٹر یول كے بنچ خوانچ فروش اپن خوبصورت جھ ريوهيوں كے ساتھ كھڑے تھے۔موڑ سائكل سوار نوجوان ادھرادھر چکراتے مجرتے تھے۔آدھی آسٹین کی میض اتی عام ہے کہ پوری آسٹین كهيں وكھائى نبيس دىتى..... بى شاپنگ پلازە بيس پنج گيا۔ وہاں خريد وفروخت كى گہما كہمى نے وقتی طور پرمیرا دھیان شیطان اور سادھو والی تھی کی طرف سے ہٹا دیا۔ برقی سےرھیاں گردش می تھیں۔ خریدار بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے۔ چوہدری جبار ساتھ ہوتا تو وه ان " توجه طلب" نسواني مجسمول پر دلچپ تبصرے ضرور کرتا جو يهال بيميول كي تعداد می موجود تھے۔ میں نے سینڈ فلور پر پھی خریداری کی۔ والد، والدہ اور بھائی، بھائی کے لیے کچھ چزیں لیں۔ پھرمیری نظر گارمنٹس کی ایک ثاب پر پڑی۔ وہاں میں اپنے مطلوبہ " گاؤنز" كى رفي و كيدكر خوش موكيا - سون كا سرايا ذبن عن ركعت موسة عن في اس كے ليے كريم كلركا ايك خوبصورت كاؤن خريدا۔ كاؤن كيك كرانے كے بعد مي اين دو مجتبوں کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا جب اچا تک میری نگاہ نے گراؤنڈ فلور پر گئی۔ میں جران رہ گیا۔ وہاں سون موجود تھی۔اس کی بغل میں ایک متنظیل ڈیا تھا۔اس ڈیے میں

مردانہ شلوار قمیض تھی۔ یہ خریداری سون نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی۔ بیس سجھ گیا کہ یہ خریداری میرے کپڑوں کو تقیدی نظر ہے دیکے رہ تھی۔ قریداری میرے کپڑوں کو تقیدی نظر ہے دیکے رہ تھی۔ قدید میں نظر ہے دی اسٹونز اور جیولری قمیض کے قدرے بوسیدہ کالرکوالٹ پلٹ رہی تھی۔ فی الوقت سون جم اسٹونز اور جیولری کی ایک دکان پر کھڑی تھی۔ بیلز گرل نے اس کے سامنے شوکیس پر دس پندرہ طرح کے کنگن در کھے تھے۔ وہ اپنے لیے ایک کنگن پند کر رہی تھی۔ چاندی کا ویبا ہی کنگن جو بیس اس کی بلوریں کلائی پر دیکھا کرتا تھا اور جس کی تعریف بی نے کئی بار کی تھی۔ جھے سون پر لیکا سا غصہ تو آیا کہ وہ کیوں اس طرح باہر نگل آئی ہے۔ لیکن جلد ہی اس غصے کو بیار کی لہر نے دبالیا۔ وہ میری خوشی کے لیے تو نگلی تھی۔ اور ہوئی ہے زیادہ ودر بھی نہیں آئی تھی۔ بیس دیلگ کے قریب سے مختاط انداز بیں اسے دیکھتا رہا۔ سون نے ایک ہو بہو ویبا ہی کنگن پند کیا جو وہ پانچ سال پہلے پہنی تھی۔ کنگن اپنی دیلی گائی بیس ڈال کر اس نے مشیدی نظروں سے دیکھا۔ بازو کو آگے بیچھے جھالکر کنگن کو ٹرکت دی۔ بیس نے اس کے حسین ہونڈ ل پر ایک دھی کہا۔ بازو کو آگے بیچھے جھالکر کنگن کو ٹرکت دی۔ بیس نے اس کے حسین ہونڈ ل پر ایک دھی کی سال پہلے پہنی تھی۔ دیکھی۔ حسین ہونڈ ل پر ایک دھی کی مسکراہ ہے انجم تے دیکھی۔

کنان کی ادا یکی کر کے سون پیرونی دروازے کی طرف پڑھ گئے۔ ہیں نے پہلے تو اسے
پار نے کا ارادہ کیا لیکن پھر ارادہ ملتو کی کر دیا۔ پچھے فاصلہ رکھ کر ہیں بھی سون کے پیچھے ہی
اسٹور سے باہر نکل آیا۔ اب رات کے نو نگے بھے تھے۔ کھانا گھانے والے سڑکوں کے
کنارے میز کرسیاں ہوئے بیٹھے تھے اور '' کھا ، پی' رہے تھے۔ گیروے کپڑوں والا ایک
بھکٹو کولڈ کارز پر کولڈ ڈرنک پی رہا تھا۔ ہیں اس کی طرف دیکھے بغیر سڑک پار کر گیا۔ ہوئی
سروز بھٹکل ایک فرلا بھ کی دوری پر تھا۔ بڑی سڑک سے گزرنے کے بجائے سون نے
دلی سڑک سے جانا مناسب سمجھا۔ بیسٹوک بلند ممارتوں کے عقب سے گزرتی تھی۔ بہاں
د کیلی سڑک سے جانا مناسب سمجھا۔ بیسٹوک بلند ممارتوں کے عقب سے گزرتی تھی۔ بہاں
اکا دکا لوگ بی نظر آ رہے تھے۔ میر سے اور سون کے درمیان بس تیس چالیس گز کا فاصلہ ہو
گا۔ اچا تک ایک موڑ سے ایک تیز رفتار کار برآمہ ہوئی۔ دہ تیزی سے لہراتی ہوئی سون ک
طرف بڑھی۔ کا لے رنگ کی کار کی نمبر پلیٹ سفیدی ہائل تھی۔ کارسون سے دس پندرہ گز
کے فاصلے پر ہوگی جب دفعتا مجھے شدید ترین خطرے کا احساس ہوا۔ ہیں اپنی جگہ ساکت
کے فاصلے پر ہوگی جب دفعتا مجھے شدید ترین خطرے کا احساس ہوا۔ ہیں اپنی جگہ ساکت
کی فاصلے پر ہوگی جب دفعتا مجھات سے بیآواز ایک چیج کی صورت میں آگل۔ گر بہت
کھڑا رہ گیا۔ ''صون سے کی اور کی طرح لیا تھی ہیے کی صورت میں آگل۔ گر بہت
دیر ہو بھی تھی۔ کار بری طرح لہرائی۔ اس کے دونوں با تیں پہتے دف پاتھ ، چڑھ گے۔
میں نے سون کو گھو مجے ہوئے دیکھا۔ پھر کار کا لو ہا نرم و نازک سون سے گرایا وہ ہوا میں

"پلیز ..... گاڑی ذراتیز چلائیں۔" میں نے کراہ کر کہا۔

میرا ہاتھ تعلی آمیز انداز می مسلسل سون کے خون آلود بالوں پر حرکت کرر ہا تھا۔ سون کا ایک ہاتھ میرے کندھے پر تھا اس کی نازک کلائی میں جاندی کا کنگن چیک رہا تھا گر اس کی زندگی کی چیک شاید ماند پڑ رہی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ وہ جھے ہے کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ وہ اپنے سرکواو پر کی طرف حرکت دے رہی تھی۔ میں اس کی طرف جھک گیا ..... "کیا بات ہے سون ..... کیا بات ہے۔ "میں نے دلارے کہا۔

اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی لیکن وہ بولی نہیں۔ میں کھے اور جھک گیا۔ میرا دھیان اس کے ہونٹوں کی جانب تھا۔" کیا کہنا ہے سون! میں من رہا ہوں۔"

اس نے ہونٹوں کوجنبش دی اورسر کواو پر اٹھایا لیکن آواز اس کے ہونٹوں کی فصیل کے رہونوں کی فصیل کے رہونوں کی فصیل کے رہی رہی۔

گاڑی اسپتال کے کمپاؤنڈ میں پہنچ چکی تھی۔ پلک جھپتے میں ایک اسٹر پچر گاڑی کے ساتھ آلگا۔ میں نے سون کو اٹھا کر اسٹر پچر پر لٹانا چاہا لیکن وہ آٹھیں بند کر کے جھ سے چٹی رہی۔ ہم ای طرح اسے ایمر جنسی میں لے گئے۔ میں نے اسے سفید اجلے بستر پر لٹایا۔ اجلی لڑکی۔۔۔۔ اجلے بستر پر تھی۔ ڈاکٹروں اور نرسوں نے سون کو گھیر لیا۔ اس کا ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں میں تھا۔''تم بالکل ٹھیک ہو جاؤگی سون!'' میں نے اسے پکچارتے ہو جاؤگی سون!'' میں نے اسے پکچارتے ہو جائے گی سون!'' میں نے اسے پکچارتے ہو ہے کہا۔

" مجھے .... چھوڑ کرنہ جاؤ۔"اس کے ہونوں سے مدہم آوازنگی۔

"میں میں ہوں ..... تہارے پاس ہوں ..... ہم سب میں ہیں۔" میں نے اسے تسلی دی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا کر ہا ہر نکل آیا۔ اس کا خون تیزی سے بہدر ہاتھا۔
میری حالت غیر ہور ہی تھی۔ میں نے بمشکل پلک بوتھ سے ہوٹل سیروز فون کیا اور جمز و وغیرہ کواس حادثے کی اطلاع دی۔

آدھ مھنے میں حزہ، جبار اور ہوئل کا منجر میرے پاس اسپتال پہنچ گئے۔ انہیں قریب پا کرمیرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔آکھوں سے لگا تار آنسو بہنے لگے۔ حزہ اور جبار مجھے تلی دے رہے تھے اور انہیں خود بھی تسلی کی ضرورت تھی۔ اندر سے کچھے خرنہیں آ رہی متھی۔

آدھ پون مھنے بعد ہول کا منجر والگ بداطلاع لے کر آیا کہ سون کو آپریش تھیڑ لے

ا چھی اور دور تک او محتی چلی گئی۔ میں اس منظر کا آخری حصر نہیں و کیے پایا کیونکہ میرے دونوں ہاتھ میری آنھوں پر تھے شاپرز میرے ہاتھ سے چھوٹ چکے تھے۔ میں شاپرز کو روندتا ہوا سون کی طرف لیکا۔ میری ٹانگیں جیسے بے جان ہو چکی تھیں۔ میری نگاہ او جسل ہوتی ہوئی کارکی نمبر پایٹ پر پڑی۔ میں نمبر کا صرف دائے والا حصہ پڑھ سکا۔ 2046 تمیں جا لیس گزکا درمیانی فاصلہ میں نے کس طرح طے کیا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں نے سون کولہو میں ات بت فٹ یاتھ پر پڑے دیکھا۔

''سون … سون!' بی نے چینے ہوئے اسے سنے سے لیٹا لیا۔ وہ سکتہ زدہ نظروں سے میری طرف دکھرہی تھی۔ میرا جو جوڑااس نے چاؤ سے خریدا تھا۔ وہ ڈب سے نگل کر سڑک کے کنارے آلودہ پائی بی پڑا تھا۔ چید مزید افراد بھی دوڑتے ہوئے موقع پر پڑنی گئے۔ سون کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ پہلو کی طرف سے اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی اور وہاں بھی زخم تھا۔ بجھے بہچان کر سون کی آبھیس نیم وا ہونے لگیں۔''سون … ہوش کرو مون ۔'' بی نے اس کے گال تھی تھیاتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی مضبوطی کے ساتھر بھھ سے چٹی سون ۔'' بی نے اس کے گال تھی تھیاتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی مضبوطی کے ساتھر بھے سے چٹی ہوئی تھی۔ ایسے بی ایک خدا تر س مخص اپنی کار ہمارے قریب لایا۔ بی نے سون کو اٹھایا اور گاڑی کی تجھیلی سیٹ پر آ گیا۔ کی نے میرے شاپرزگاڑی میں رکھ دیے ، کی نے سون کو اٹھایا کے سینڈل گاڑی بی پہنچا دیے۔ ایک سروار بی ہمارے ساتھ ہی گاڑی بی بیٹھ گئے۔ اور گاڑی چلانے والے صاحب بوی تیز رفاری سے قریبی اسپتال کی طرف لیکے۔ ادر گرد کی ہر شے میری نگاہوں میں گھوم رہی تھی۔

مون میرے ساتھ چٹ کررہ کئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ میرے ہی جسم کا ایک خونچکال حصہ ہے۔ سردار بی نے گاڑی کی اندرونی روشی جلائی تو سون کے کئی زخم ہمیں دکھائی و سون کے کئی زخم ہمیں دکھائی د سے گئے۔ وائیں پہلو کا زخم بھی مسلسل خون اگل رہا تھا۔ اس خون کی گرمی اور نمی شی ایخ تھے۔ وائیں پہلو کا زخم بھی مسلسل خون اگل رہا تھا۔ اس خون کی گرمی اور نمی شی ایخ تھے اور ہاتھ پاؤں تو جیسے تن ایک تھے اور ہاتھ پاؤں تو جیسے تن ایک میں جہ سے رہے تھے اور ہاتھ پاؤں تو جیسے تن میں جہ سے رہے تھے۔

ہوسے ہے۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اے تسلی دینے کی کوشش کررہا تھا۔" پھی نیں ہوا سون! تم ٹھیک ہوجاد گی۔معمولی زخم آئے ہیں۔تم ٹھیک ہوجاد گی۔" ڈاکٹر ہونے کے باوجود مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں غلط کہدرہا ہوں یا درست۔سون کو سائس لینے میں دشواری ہورہی تھی۔ میں نے اس کا سرتھوڑا سااونچا کردیا۔

كرب آشنائي

كرب آشناني

جایا جار ہا ہے۔ اس نے مختاط الفاظ میں ہمیں آگاہ کیا کدسون کی دو پہلیاں ٹوٹ گئی ہیں اوریہ چوٹ اس کی زئدگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔

وا تک کے ہاتھ بیں سون کا کنگن تھا۔ آپریشن تھیٹر لے جانے سے پہلے بیکن اتار دیا گیا تھا۔ وا تک نے کنگن مجھے تھا دیا۔ میری آ تکھیں آ نسوؤں سے دھندلا گئیں ..... بیس کنگن کو پکڑے کئے کی حالت بیں جیٹھا تھا اور آ تکھول بیں ایکیڈنٹ کے مناظر گھوم رہے تھے۔ اس امر بیں ایک فیصد بھی شبنیں تھا کہ بیدا تفاقیہ حادثہ نہیں تھا۔ سون کوسوچ سمجھے منصوبے کے تحت نشانہ بنایا گیا تھا۔ بیس نے گاڑی کی جو جھک دیکھی تھی، اس میں مجھے "منڈے ہوئے سر بھی دکھائی دیئے تھے۔ بیسر یقینا بھکشوؤں کے تھے یا کر تم مے

آپریشن طویل ہوتا جارہا تھا۔ ہمارا ایک ایک لحد سولی پر گزر رہا تھا۔ مجھے محسوں ہورہا تھا کہ میرا ول لحد بہلحہ ڈو بتا چلا جا رہا ہے۔ ہونؤں پر دعا میں تھیں اور گنا ہول کی معافی کی التجا میں تھیں۔ ای اثنا میں خبر لمی کہ اے آپریشن تھیٹر ہے نکال کر آئی ہی ہو میں لے جایا گیا ہے ۔۔۔۔۔۔اضطراب میں قدرے کی واقع ہوئی ۔۔۔۔۔تاہم ڈیڑھ ہب کے لگ بھگ پت چلا کہ وہ دوبارہ آپریشن تھیٹر میں ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس کی ٹوٹی ہوئی پہلیاں اس کے ایک بھیپورے میں تھیس اور اندر ہی اندر بلیڈنگ ہورہی تھی۔ اس تھین زخم کے علاوہ بھی اس کے سراور ٹاگوں پر گہرے زخم آئے تھے۔

رات ایک پہاڑ بن گئی تھی اور سرک نہیں رہی تھی۔ سون کے تنکن پر خون کے دائے سے۔ یہ نے دائے وائے تھے۔ یہ نے دائے وہ کر کنگن رو بال میں لپیٹ لیا تھا اور اے یوں مٹھی میں دہا رکھا تھا بھیے ڈو بے والا بیکے کا سہارالیتا ہے۔ رات کے آخری پہر حزو نے کوشش کر کے مجھے سکون بخش دوا دے دی۔ میری بہتری کے لیے اس نے ہوشیاری یہ کی کہ ڈوز کو ڈیل کر دیا یا شاید ڈیل سے بھی پچھے زیادہ۔ میں بیٹھے بیٹھے سوگیا۔ بعد از ال گہری غنودگی کی حالت میں بیٹھے بیٹھے سوگیا۔ بعد از ال گہری غنودگی کی حالت میں بیٹھے بیٹھے سوگیا۔ بعد از ال گہری غنودگی کی حالت میں بیٹھے بیٹھے سوگیا۔ بعد از ال گہری غنودگی کی حالت میں بیٹھے بیٹھے سوگیا۔ بعد از ال گہری غنودگی کی حالت میں بیٹھے بیٹھے سوگیا۔ بعد از ال گہری غنودگی کی حالت میں بیٹھے بیٹھے سوگیا۔ بعد از اس کیری غنودگی کی حالت میں بیٹھے بیٹھے سوگیا۔ بعد از اس کیری غنودگی کی حالت میں بیٹھے بیٹھے سوگیا۔ بعد از اس کیری غنودگی کی حالت میں بیٹھے بیٹھے سوگیا۔ بعد از اس کیری غنودگی کی حالت میں بیٹھے بیٹھے سوگیا۔ بعد از اس کیری غنودگی کی حالت میں بیٹھے بیٹھے بیٹھے سوگیا۔ بعد از اس کیری غنودگی کی حالت میں بیٹھے بیٹھے سوگیا۔ بعد از اس کی خود کی بیٹھے بیٹھے

جھے معلوم نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اس امر کا پیۃ تو مجھے بعد بیں چلا کہ نیندگی حالت بیں ہی حمزہ نے مجھے پکھے خواب آور دوا انجیکٹ بھی کی تھی۔ میرے دوست نہیں چاہتے تھے کہ بیں بیدار رہوں ..... بیداری میری اور ان کی مشکلات بیں اضافہ کر سکتی تھی۔ بیں ان حالات سے بے خبر ہی رہتا تو بہتر تھا۔ جومیرے اردگر دموجود تھے۔

میں دواؤں کے زیر ار مسلسل گہری نیند میں تھا۔ بہت گہری نیند تھی۔ اس کے باوجود ذہن میں کہیں بیدا حساس موجود تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو چکا ہے۔ سون کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ بہت نازک حالت میں ہے یا پھر .....اس کے آگے سوچے ہوئے ذہن ماؤف ہوجاتا تھا۔

پیتیس کہ وہ کون سا وقت تھا۔ یہ بھی پیتیس کہ وہ کون کی جگہتی۔ بس یہ احساس تھا
کہ بی شدید غنودگی بی بول اور میرے آس پاس کہیں چوہدی جبار اور جمزہ کی آواز آ
رہی ہے۔ بی چکرائے ہوئے ذہن اور دھندلائی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اٹھ کر بیٹے گیا
تھا۔ پھر بی نے طق کو پوری قوت سے کھول کر چنگھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ "تم میرے
ساتھ کیا کر رہے ہو۔۔۔۔ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو۔۔۔۔ کہاں ہے سون؟ کیا وہ مرگئی
ہے۔۔۔۔۔کیا وہ مرگئی ہے؟"

الفاظ ميرى زبان سے يوں اوا ہور ہے تھے جيے خود بخو د پھسل رہے ہوں۔ يس جس بچيز پر لينا تھا يس نے وہاں سے الشخے كى كوشش كى تحى كركتى نے مير سے سينے پر دباؤ ڈال كر جھے پھر سے لٹا ديا تھا۔ مير سے بازو پرسوئی چينے كا احساس ہوا تھا اور بيس ايك بار پھر دنيا و مانيہا سے بخبر ہوگيا تھا۔ سي پھر نجائے كتى دير بعد دوبارہ مير سے ذبورگ سے خنودگ كے دبيز باول چھے تھے۔ جھے لگا تھا جيسے جس كى آرام دہ بستر پر ليٹا ہوں۔ جھے ايك چيست نظر آئى تھى جيسے كوئى لگورى فلائك كوچ ہو يا جہاز ہو۔ ميرى وائيس جانب كھڑكيوں كى قطار تھى سيسب پھھ كہرى دھندلا ہے ميں ليٹا ہوا تھا۔ مير سے دل نے پكار كركبا تھا كہ سون زندہ ہوتى تو پھر بيس اس تجيب وغريب عالم بيس كيوں موتا زندہ نہيں ہے۔ اگر سون زندہ ہوتى تو پھر بيس اس تجيب وغريب عالم بيس كيوں ہوتا۔ بھے كہيں دور سے آرى ہوتا۔ بھے كہيں دار سے باہ ميں مير سے ہون سے جنوں كو جھے ہيں سائے جے۔ مير سے كانوں نے ميرى آوازئ سے بياہ كرب كے عالم بيس مير سے ہون سے ہوتا۔ بھے۔ مير سے كانوں نے ميرى آوازئ ۔ بيس كہدر ہا تھا۔ "تم جھے بتا كوں نہيں د ہے۔ كانوں نے ميرى آوازئ ۔ بيس كہدر ہا تھا۔ "تم جھے بتا كوں نہيں د ہے۔ كورہ مير بھی ہے۔ خدا كے ليے جھے بتا دو۔"

بیالفاظ میں بار بار دہرا رہا تھا۔ پیتہ نہیں کتنی دیں ۔۔۔۔ پیتہ نہیں کتنی بار۔ پھر دوبارہ میرا ذہن غنودگی کے عمیق سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ یہ بڑی طویل اور گہری غنودگی تھی لیکن بھی مجھی اس میں ایسے وقتے بھی آتے تھے جن میں غنودگی کی شدت کم ہوتی تھی۔ ایک ایسے بی وقتے تھی مجھے محسوس ہوا کہ میں وہیل چیئر پر کسی ایئر پورٹ سے باہر آرہا ہوں۔ پھر

كربية تشانى

وہ سب کچھاوراس کے علاوہ بہت کچھ نجانے کہاں کھو گیا تھا.....کتنی جلدی شروع ہو کر کتنی جلدی ختم ہوئے تھے، سارے معاملات ....سول واہموں کی دنیا سے حقیقوں کی دنیا کی طرف آئی تھی اور حقیقیں تلخ ہوتی ہیں۔حقیقوں کی طرف او منے کی قیت چکانا پرتی ہے۔ اورسون نے چکائی تھی۔ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے چبرے پر بھکشوؤں کے چبرے سجا رکھے تھے سون کو مار ڈالا تھا۔ میں نے پچھاورلوگوں کو کہتے سنا تھا کہ شاید سے حادثہ بے لیکن میں جانیا تھا کہ بیرحادثہ نہیں ہے۔ بیرسون کائن تھا جو مذہب کے تھیکیداروں نے کیا تھا۔ بہ سےائی کا قبل تھا جو دقیا نوسیت کے ہاتھوں ہوا تھا.... اور دقیا نوسیہ، کر ہزاروں رنگ جیں۔ بھی یہ وڈے سائیں اور پیر جی کی شکل میں نظر آئی ہے اور شہناز کی جان لیتی ہے، بھی یہ چھاتی کے کینسر کا علاج الحول کی راکھ سے کرتی ہے اور ملائی مریضہ کو وهرے د حیرے موت کے مند میں پہنچاتی ہے۔ بھی بیگروالیش اور گرو کشیال کے تالب میں دکھائی دیتی ہے اور سون کی حسرت ناک موت کا سبب بنتی ہے۔ یہ وقیا نوسیت اور جالمیت أدنے ٹوکلوں میں تھی ہوئی ہے، تعویز گنڈوں میں سرایت کر چکی ہے۔ یا اور بازوا ) اور شعبرے بازوں کا بتھیار ہے۔ یہ عطائی معالجوں اور روحانی عاموں کا روز گار ہے۔ ہارے دیمی علاقے اورمضافات اس کینسرکی زویس میں اور ارباب اختیار کی چشم پوشیوں ے یہ کینسر پھیلتا جارہا ہے۔ ہاں ....میری سون کو بھی ای دقیا نوسیت نے قل کیا تھا۔

وقت مرہم ہے اور بیمرہم جھ پر بھی اثر کررہا تھا لیکن میری آتھوں میں اتا پانی نجانے کہاں ہے آگیا تھا کہ سوکھتا ہی نہیں تھا۔ تین چار دن بعد حمزہ اور جبار نے جھے بتایا صادثے کی رات آخری بہر اسپتال کے برآ مدے میں، میں اچا تک گہری غنودگ سے بیدار ہوگیا تھا اور چیخا چلایا تھا۔ میں نے ایک لیڈی ڈاکٹر کو بازو سے پکڑ کر بری طرح جبجھوڑا تھا اور کہا تھا کہ وہ لوگ ہمیں وھوکے میں کیوں رکھ رہے ہیں ۔۔۔۔۔ اگر سون زندہ نہیں ہے تو ہمیں بتاتے کیوں نہیں ہیں۔ جبار کے مطابق قریباً بھی وہ وقت تھا جب پندرہ ہیں گر دور آ تھا۔

تب میری بیجانی حالت و کیوکر حمزه نے ایک مقامی ڈاکٹر سے مشورہ کیا تھا اور مجھے مزید ٹرنگولائز ردے دیا تھا ۔۔۔۔ بیسلسلہ اگلے دو تین دن تک جاری رہا تھا کیونکہ آٹار سے اندازہ ہوتا تھا کہ میں ہوش میں آگر شدید بیجان کا شکار ہو جاؤں گا۔ حمزہ اور جبار وغیرہ کو میری جان کی طرف سے شدید خطرہ الاحق تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ''حاتو جا تگ لے'' کے میری جان کی طرف سے شدید خطرہ الاحق تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ''حاتو جا تگ لے'' کے

ایک و تفے میں ، میں نے خود کو بستر پر لیٹے ہوئے پایا۔ مجھے جو حیجت نظر آئی وہ میری دیکھی بھالی تھی۔ شاید میرے اپنے گھر کی حیجت تھی۔ میرے کا نوں میں والدہ کی مہر بان آواز بھی گونجی۔

پھر یوں ہوا کہ کم خنودگی والے مید و تنفے آہت آہت طویل ہونے تکے۔ یس اپ کردو چیں کوزیادہ بہتر طور ہے محسوس کرنے لگا۔ جھے معلوم ہوا کہ جس اپ گھر جس ہوں۔ جس نے اپنی والدہ، والد، بھائی اور بھائی کے چہرے دیکھے اوران کی سلی آمیز یا تیں سنیں۔ وہ غالبًا وو پہر کا وقت تھا۔ میرے گھر کے نیلگوں پردوں سے باہر سبز لان پر سورج چیک رہا تھا۔ جس نے حمزہ کو اپنے سامنے دیکھا۔ کمرے جس اس کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اب تک میرا دل مسلسل روتا رہا تھا۔ حمزہ کو دیکھ کر آتھیں بھی برستے لگیں۔ جس نے حمزہ کا بازو تھا متے ہوئے یو چھا۔ ''حمزہ کب مری وہ؟''

''ای رات .....منع چهر بجے۔'' حمزہ نے نمبیر آواز میں کہا۔ کتنی ہی در وفیا میں سکتہ طاری ریا۔ پھر میں نے یو حصا۔'' آخری وقت اس ۔

کتنی ہی در فضا میں سکتہ طاری رہا۔ پھر میں نے پوچھا۔'' آخری وقت اس نے کوئی نے کی ..... کچھ کھا؟''

'''نبیں شاد! آپریش تھیٹر میں جانے کے بعد وہ ہوتی میں ہی نبیں آئی۔ ڈاکٹروں نے پانچ بجے ہی بتا دیا تھا کہ اس کا جانس بہت کم ہے۔ چھ بجے کے قریب وہ ایکسپائر ہوگئ۔ بدھ کی شام .....جس وقت جمیں لا ہور کے لیے روانہ ہونا تھا،سون کی آخری رسومات ادا ہو یہ تھیں۔''

میرے طلق میں تمکین آنسوؤں کا ایک آبٹارگر رہا تھا۔" آج کیا دن ہے؟" میں نے

"بفته" مزونے جواب دیا۔"سون کوہم سے جدا ہوئے چار دن ہو چکے ہیں۔"
ہیں نے آئیسیں بند کرلیں۔ آئھوں سے نگلنے والا گرم پانی چہرے پر رینگتا رہا۔ سینے
ہیں شعلے دکھتے رہے۔ دور کسی ساحل پر ٹاریل اور پام کے درختوں تلے سون نگے پاؤں
ہما گتی رہی۔ اس کے ریٹمی بال لہراتے رہے۔ اس کے قبضے لہروں کے شور ہیں جذب
ہوتے رہے۔ ایک نگن میری آئھوں ہیں چمکتا رہا۔ ہاں مرنے سے چند تھے ہے اس
نے یہ نگن میرے لیے بی تو پہنا تھا۔۔۔۔ اور وہ میراسوٹ جوسون کے گرنے کے بعد سرئک
سنارے گندے یانی ہم التھڑ گیا تھا اور وہ گاؤن تما لبادہ جے چین کرسون کولا ہور آ تا تھا۔

تہاری صورت نظر آئی۔ تم نے میرے جم سے سوئیاں چنیں اور جھے پھر سے زندہ کر دیا۔
اپ تمام تر خوف و ہراس کے باوجود بیں زندہ ہوگئی۔ تہاری قوت نے بالآخر مجھے مجبور کیا
کہ بیں اپ خوشبو دار جرے کی راحتوں کو خیر آباد کہوں اور زندگی کے خار زار بیں تہبارے ساتھ نظے پاؤں قدم رکھوں۔ ہاں ٹورسٹ! بیں ارادہ کر چکی تھی۔ بیں تہبارے ساتھ اقرار نہیں کرتی تھی لیکن حقیقت یہی تھی کہ بیں زندگی کے آخری سائس تک تہبارے ساتھ چلنا جاہتی تھی۔ لیکن اب بیل نہیں ہوں .....میری راکھ نہیں ہے۔ بیں روشنی کی طرف اپ خسنا جاہتی تھی۔ لیکن اب بیل نہیں ہوں .....میری راکھ نہیں ہوں .....تم ہو۔ اب بی

سوچنا تمبارا کام ہے کہ تاریکیاں روشی کو کیوں مناتی ہیں؟''
جی کنگن کومنی جی تھام کر تصور کی دنیا جی کھو جاتا ہوں اور سون کی ہا تیں سنتا ہوں۔
حزہ اور جبار بھی ابھی تک سون کی موت کے دکھ سے چینگارا حاصل نہیں کر سکے۔ حزہ تو ہر
صورت سون کے قاتلوں تک پہنچنا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا ہے اور اس نے اس
سلسلے میں جبار کے ساتھ مل کر کوشش بھی کی۔ لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ شوس جُوت
خوید تا اور قاتلوں کو قانونی سزا دلوانا ممکن نہیں ..... ویسے بھی میں سجھتا ہوں کہ ہمارے
دھویڈ تا اور قاتلوں کو قانونی سزا دلوانا ممکن نہیں ..... ویسے بھی میں سجھتا ہوں کہ ہمارے
دشمن ایش اور کھیال نہیں ہے۔ ہمارا دیمن سید کھیکا موسم ہے۔
دندگیاں عارت کرنے کا بیڑ ااٹھار کھا ہے۔ ہاں یہ دکھیکا موسم ہے۔

مون کاعم روز اول کی مانند تازہ ہے لیکن اب وہ تصور میں کم کم آنے گئی ہے۔ شاید وہ جھے کچھ نے راستوں پر چلنے کے لیے تیار کر رہی ہے۔ میری زندگی کوئی نئی ڈگر پر چلانا چاہتی ہے۔ رخشی کوسب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ جو اسے معلوم نہیں تھاوہ میں نے اسے خود بتایا ہے۔ ہر ہر بات اپنی ہر ہر کیفیت کھول کر بیان کی ہے۔ وہ واقعی بڑے دل کی مالک ہے۔ اس نے سب کچھ سنا ہے، مہا ہے اور بھی کھی تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے میرے دکھ کو اپنے دکھ کی طرح جانا ہے۔

والدوفات پا چکے ہیں۔ والدہ بھے شادی پر مجبور کرتی رہتی ہیں۔ رخشی کی آئیس ہی بتاتی ہیں کہ دہ میرا انتظار کرتی ہے۔ شاید ہیں کی وقت رخشی کی طرف لوٹ ہی جائی ہیں کہ دہ میرا انتظار کرتی ہے۔ شاید ہیں کی وقت رخشی کے لیے ہوگا۔ وہ جائل۔ لیکن اگر میں لوٹا بھی تو یہ لوٹنا رخشی سے زیادہ رخشی کے ''مقصد'' کے لیے ہوگا۔ وہ مقصد جس کی خاطر وہ زندگی کی جدید سہولتوں کو چھوڑ کر خرابوں میں گھوشی ہے، کچے متصد جس کی خاطر وہ زندگی کی جدید سہولتوں کو چھوڑ کر خرابوں میں گھوشی ہے، کچے راستوں کی وطول بھائلتی ہے۔ سے وہ وہ ہے۔ سائیں جسے لوگوں کے خلاف از رہی ہے۔ پیر

بچرے ہوئے بھکٹوآس پاس موجود ہوں گے۔ اور وہ کی بھی وقت میری زندگی کونٹانہ بنا سکتے ہیں۔ (غالبًا انہیں موقع نہیں ملا تھا درنہ وہ ایک ہی وار میں مجھے اورسون دونوں کوختم کرتے۔)

مجھے بطور مریض پی آئی اے کی برنس کلاس میں سفر کرایا گیا تھا۔ دوران سفر میری نشست نے بستر کی شکل افتیار کے رکھی تھی۔ ڈاکٹر حمز واپنے میڈیکل باکس کے ساتھ ہمہ وقت میرے سر ہانے موجود رہا تھا۔ جہاز میں موجود ایک ڈاکٹر رحمانی صاحب نے بھی میری دیکھ بھال کی تھی۔

کتے ہیں کہ وقت ہرزم کا مرہم ہے۔لیکن پکھ زخم تو ناسور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہونے میں شہیں آتے۔سون کا غم بھی ایسا ہی زخم ہے ان واقعات کو اب قریباً تمن برس ہو چکے ہیں۔ وقت بہت آ گے نکل چکا ہے لین عمل ابھی تک ای جگہ کھڑا ہوں،سون کو بزکاک میں گھومتے پھرتے و کچھ رہا ہوں۔ اس کی مسکر اہیں د کچھ رہا ہوں، اس کا کنگن میری آ تکھوں میں چک رہا ہے۔

ہاں وہ لفن ابھی تک میرے پاس ہاور میرے از ہن اٹا توں میں ہے۔ یہ اس اس کا کفن ہے۔ یہ اپنی کرتا ہے۔ گزرے وہوں کا کفن ہے۔ اپنی کرتا ہے۔ گزرے وہوں کی شکل میں بولنا ہے۔ انٹورسٹ! ہم دونوں دو مختلف خطوں کے بای تھے۔ ایک دوسرے کا انتظار کر اس کے بای تھے۔ ایک دوسرے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر ہم ایک دوسرے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر ہم طی ہم نے بڑی خاموثی سے بچھے بدل دیا۔ میں اپنی جان پر ہزار ستم سہد کی لیکن تمہارا انتظار کرتی رہی۔ انتظار اور فقط انتظار سس میں سرسے پاؤں تک انتظار آئے ہیں انتظار تھی ہم ہم کی لیکن تمہارا انتظار کرتی رہی۔ انتظار اور فقط انتظار سے بخر ہوگئ تھی۔ میری آئے ہوں تک انتظار تھی ہم کوئی تھی۔ میں اندر سے بخر ہوگئ تھی۔ میری آئے ہوں آئے ہیں اور تھی کارکی تاریک گوشے میں سمتا چاہتی تھی۔ میں کوئی شے مربی تھی۔ میں ایک باری اور پھیکاری آئے ہوگئ ہی۔ میں ایک باری اور پھیکاری ہوگئ ہی۔ میں ایک باری اور پھیکاری ہوگئ ہوگئ ہی۔ میں ایک باری اور پھیکاری ہوگئ ہوگئی۔ میں ایک گوشے میں سمتا چاہتی تھی۔ میں ایک گوشے میں سمتا چاہتی تھی۔ میں ایک گوشے میں سمتا کی در میں ایک کوشہ میکھی کوشہ میکھی کوشہ میرے تاریک اور پرجس تھا۔ بہاں گرو ایش اور کھیال کی صورت میں اندیشوں کے سانے بھی رینگتے تے ۔ نجانے کتنا زمانہ ای طرح گرر گیا اور پھر مجھے کھی اندانہ ای طرح گرر گیا اور پھر مجھے میں اندیشوں کے سانے بھی رینگتے تے ۔ نجانے کتنا زمانہ ای طرح گرر گیا اور پھر مجھے

كرب آشنائي

یں کوبھا ہے۔

كرب آشائي

ایک جران بلبل پام کے بلند درخت پر بیشا ہے

اورسوچاہ

بيسمندركبال عشروع موتاب؟

ييسورج كى سرخ كيندكبال اوجفل موتى ع؟

وہ اپنے چھڑے ساتھی کو یاد کرتا ہے

اس کاخیال ہے کہ جس طرح

سمندر مي كم جوجانے والى ليري

پر لیت کر کنارے بر آتی ہیں

جس طرح دن مي تقم جانے والى ہوا

رات مجھلے پہر پھر طنے لگتی ہے

そのもなるなのでい

ووباره آسان يرخمودار بوجاتا ب

7. 15

ال كا سائقي جو پچھلے موسم ميں پچور گيا تھا

ایک دن واپس آ جائے گا

ہاں تھائی گیت اب بھی میرے کانوں میں گوبین ہے لیکن اب کمی کا انتظار نہیں ہے۔ انتظار ہوبھی کیسے؟ کمی کواب واپس نہیں آنا ہے۔

(ختم شد)

جی گروکشیال اور گروایش جیسے نلط کاروں کے خلاف جنگ کررہی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بیل اس جنگ بیں رخش کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ کیونکہ بقول رخشی بیتاریک لوگ ہیں۔ تاریکی اور جابلیت ہی میری سون کی قاتل ہے۔۔۔۔۔ ہاں ہوسکتا ہے کہ کی وقت بیل اس جنگ بیں شریک ہو جاؤں۔

کین کین کیا کے ساحل پر اور شرف اور صرف کا موسم ہے ۔۔۔۔ پتایا کے ساحل پر او نچے یام پیروں کے نیچے فظام کی بانسری بجتی ہے .... میں بیٹھا رہتا ہوں اور سون کوسوچا ہوں۔ ہزاروں یادیں ہیں لیکن ایک یاد بار بار ذہن کو کچو کے لگاتی ہے۔ میری نگاہوں ك سائے ايكيدن كے بعد كامنظر آجاتا ہے۔ ميں في لبولهان سون كو كود ميں اٹھايا تھا اور گاڑی کی چھپلی نشست پر بیش گیا تھا۔ گاڑی 'سوئی وانگ' روڈ کی ٹریفک کو چیرتی ہوئی اسپتال کی طرف بود دری تھی۔ سون مجھ سے چٹی ہوئی تھی۔ وہ بس میری طرف دیکھتی چلی جاری تھی۔اس نے مجھ سے مجھ کہنا جا ہا تھا۔اس نے اپناسر کی بارا شمایا تھا۔اپ ہونوں کوجنش دی تھی۔ میں اس پر جھک کیا تھا۔ میں نے اس کی بات سننے کی کوشش کی تھی .... کین وه کچھ بولی نبیس تھی۔ وہ دراصل بولنا ہی نبیس جا ہتی تھی..... وہ کچھ اور جا ہتی تھی.... وہاں وہ کچھاور جا ہتی تھی۔ کئی یا تیس میری سمجھ میں در سے آئی ہیں۔ یہ بات بھی کئی ہفتوں بعد میری سمجھ میں آئی۔وہ بولنا نہیں جاہتی تھی۔وہ ایک قرض چکانا جاہتی تھی۔مرنے سے پہلے وہ ایک ادھورا کام کمل کرنا چاہتی تھی۔وہ چاہتی تھی میں اسے چوم لوں۔ برسوں پہلے بنكاك كى اس جكمگاتى رات ميں، ميں اس كى طرف جھكا تھا۔ ميں نے اسے چومنا جاہا تھا لین چوم جیس کا تھا۔ اوھورے پن کی بد مجانس شایدسون کے دل میں بھی چیسی ہوئی تھی۔ بلکہ بیشاید ایک ہی بھانس تھی جوہم دونوں کے داوں میں چھبی ہوئی تھی۔ آشائی کا كرب ميرے وجود من موجود تھا اور شايد يبى كرب اس كے دل من محركر چكا تھا۔سون نے اس پیالس کو نکالنا جایا تھا اس کرب کوختم کرنا جایا تھا مگر میں نے اسے بیمجی نہیں

وقت تبھی تبھی کہی کتا ہے رقم ہو جاتا ہے۔ پانچ برس پہلے میرے ہونٹ اس کی طرف بو ھے تھے۔لین وہ پیچے ہٹ گئ تھی۔ پانچ برس بعد اس نے اپنا چرہ میری طرف بوھایا تھا۔لین میں سمجونہیں کا تھا۔ بقول شاعر!اپ اپ مقام پر بھی تم نہیں بھی ہم نہیں۔ شاید زندگی نام ہی ایسی حسرتوں اور محرومیوں کا ہے۔تھائی گیت اب بھی میرے کانوں